

## ڈاٹلافٹا تَبَامِعَہ فَارُوقِیہ کراچی کے زیرنِگرانی دَلائل کی تخریج وخوالہ جَات اُدرکھیپیوٹر کیا بَت کیسا تھ



مُفتَى ۗ مُفتَى ۗ مُفالَا مُفِق حُصُّلَدَ كِفَا يَتُ اللّٰهُ وِهُلَوِثَىٰ ۖ

(جلديشو)

كِتابْلِلْمَتَكَافَة

## كأني رائث رجشر يش نمبر

اں جدید تخ سے ور تیب وعوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حق ق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کرا چی تحلوظ میں

بااجتمام : خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

3780 صفحات در ۹ جلد تممل

طباعت : جولائي المناء تكليل بريس كرا چي-

فنخامت :

**€.....**\$

ادارة المعارف ميامعه ارأ "او" دايش اداره اسلاميات \*19 مانار" - جور كمتيسيمها جميشيريدارده بإزارالا دور كمتيسا عماريدل في سيتمال ردق " كمتيسرها ويدن في اردو بإزا بیت القرآن اردو با زارگرا پی بیت اطوم 126 کیر دو گل بور مختم برکمذ کو به پینیوٹ بازار فیصل آباد کشب خاندر شید بید بسد بدید را کیٹ راجد با زاردا والینڈ کی یونیورٹی کیک الجبئی تیمبر بازار بیثا ور

## ديباچه

نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم ما

اقب بعدد بدیکفایت المفتی کی جلد سوم قارئین کے پیش نظر ب جلد اوّل کے دیا ہے بش عرض کیا گیا تھا کہ جو

\* فاد کی جمتے کے بیں وہ تمن حم سے بیں۔ اوّل وہ فواد کی جو مدرسامینے کے رجٹروں بیں سے لیے گئے بیں۔
الیے فاد کی کی بچان سے بحد لفظ استقتی پر تبر بھی ہے اور ستنتی کا نام ومختمر پید اور تاریخ روا گی بھی ورج ہے۔

بعض جگہ سوال فقل نیس کیا گیا ہے بکد لفظ جواب دیگر کا و پر ستنتی کا نمبروال دیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فاو کی جو

سروز والجمعیة ہے لیے گئے بیں ان بی لفظ موال کے نیچا خبارکا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فاو کی جو کھر بھی

موجود تھے بابا برے عاصل کی گئے یا مطبوعہ کتب بھی ہے لیے۔

موجود تھے بابا برے عاصل کے گئے یا مطبوعہ کتب بھی ہے گئے۔

لفظ جواب ئے شروع میں جونمبر تکھا گیا ہے وہ جموعہ میں شال شدہ فنا دکی گئی تعداد ظاہر کرنے کے کے اپنے سر البغر ہوں کے اپنے سر البغر ہے۔ کے بیش نظر ہے اس میں درج شدہ فنا دکی کا اتسام کا تعدید ہے۔ البغید ہے ۱۳۷۷ متفرق ۲۰۱۱ متفرق ۲۰۱۱ میں میں ۲۸۷

کفایت اُمفتی جلداة ل ودوم دسوم کے گل قماویٰ کی تعداد پندرہ سواسٹی ہوئی۔ اب انشاء اللہ جلد چہارم آئے گی جو کراب البنائزے شروع ہوتی ہے۔ و اخبر دعو نا ان المحمد للّه ربّ العلميين

احقر حفيظ الرحمان وأصف



## فهرست عنوانات

|     | كتاب الصلوة                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | بيلاباب                                               |
|     | اذان وتحبير                                           |
| ۵۳  | ا تمازك علاوه كن مواقع پر اذان كهناجائز ہے؟           |
| ,   | r فرض ثمازك لئة اذان سنت مؤكده ب                      |
| ۲۲  | ٣ اذان سے پہلے بابعد میں گھنٹہ عبانا                  |
|     | ٣ اقامت مين دائين بلائين مرت خ كاعكم                  |
| ,   | ۵ عابانغ لاکے کی اذال کا تھم                          |
| ine | ٢ اذان ئے بحد ہاتھ اٹھا كرد عاكرة                     |
| *   | ٤ اذان مين وقت شهاد تين انگوشه چومنا                  |
| 4   | ٨ اقامت كے لئے كوئى جگه متعين شين                     |
| 4   | ۹ جواب دیگر                                           |
| ۴۸  | ۱۰ اقامت میں دوقت کلمه شهادت لام کا پیٹے کھیرما.      |
| #   | ال اذان سے پہلے بابعد میں گھنٹہ جانا :                |
| 4   | ۱۲ بے نمازلور غلیظ شخص کومؤذن بیانادرست نہیں۔         |
| 79  | ۱۴ اذان سے پہلے یا بعد میں نقارہ ایجانا درست نہیں     |
| ,   | ۱۴ اوان کے احد پیشل کی متحقی جانابد عت بے             |
| *   | ۵ إذان وا قامت كه اختتام ير "محمر سول الله! إكا اضافه |
| ٥.  | 14 فولوگر افر کے اوان کہنے سے ٹماز سکروہ منیں ہوتی    |
| 4   | ١٤ ا قامت ميں "حی علی الصلوۃ" پر کھڑ ابونامتحب ہے.    |
| ١٥  | ١٨ و فع وباك لنخ لان كمنامها حب ١٨                    |
| 4   | 19 اذان مين وقت شماد تين الكوشي يومنا.                |
| 4   | ۲۰ اذان کے بعد جماعت کے لئے گھنٹہ جانا مکروہ ہے       |
| 2 7 | ۲۱ ادان کے لئے اسپیکر کا استعال مباح ہے               |
| *   | ۲۴ لهم مصلح پر کب کھڑ اہو؟                            |

| صفحه | مطمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳   | ٣ ١ ١ ١ م اور مقتد يول كاشر وع ا قامت من كفر ٤ مونا.                                     |
| +    | ۲۷ تکبیرلولی میں شرکت کی حد                                                              |
| 94   | ۲۵ افزان کاجواب دیناسنت ب                                                                |
| ,    | ۲۷ شهاد تمن س كرانگو خرچ د منابدعت ب                                                     |
| 4    | ٢ الذاك كيعد دعايل باتحه الحانا ثابت نسي                                                 |
| *    | ٢٨ الوان كربعد نماذ كر لئي بلام عويب مين واخل ب                                          |
| ٥٥   | ٢٩ جماعت كوفت مؤدل كابآ وازبلند درود يرحنا                                               |
| 0 7  | ۳۰ مؤذن کی موجود گی میں دوسر مے شخص کااذان کہنا.                                         |
| 04   | ۳۱ شاد تین س کرانگوشے چومنلدعت ہے                                                        |
| *    | ۳۲ سوال هش بالا                                                                          |
| ٨۵   | ۳۳ جواب دیگر                                                                             |
| 4    | ۳۳ اذان فجر کے بعد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا                                            |
| 4:   | ۵ ۳ ایک فخض کادوممحید دل میں اذان دینا تمروہ ہے                                          |
| 4    | ٣٦ اذان كي بعد وعايل" والدرجة الرفيعة "كور" وارز قناشفلهة "كالضاف                        |
| 71   | ۲ سرمضان المبادك ميس نماز مفرب كوتا خيرے پر هنا.                                         |
|      | ۳۸ اذان میں روافض کی طرف ہے کیا گیااضافہ شامت نہیں                                       |
|      | دوسر لباب                                                                                |
|      | لو قات ثماز                                                                              |
| 75   | ۳۹ نماز فجر 'ظهر لور عصر كامستحب وقت كياب ؟                                              |
| 75   | ۵۰۰ ظهراور عصر کے وقت کی شختی                                                            |
| . 4  | ۳۱ مثل اول کے نماز عصر کا تھم                                                            |
| 71"  | ۳۲ نماز عصر ئے بعد نوافل پڑھنا کروہ ہے                                                   |
| 4    | ۳۳ عشاء کوک تک مز قر کر یکتی میں ؟                                                       |
| 75   | ۳۴ شفق ایش کے غائب ہونے کے بعد عشاء پڑھنا بہتر ہے۔                                       |
| *    | ۵۵ نماز فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے کا تھم                                            |
| *    | ۲۷ طلوع فجر کے بعد سنت کے علاوہ لوا فل پڑ صناکمروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ,    | ۳۷ مجد میں جماعت کی نماز کے لئے وقت مقرر کرنا                                            |

| صفحد | مضمون                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 11   | ٣٨ رمضان المبارك مين صبحي نماز جلدي يزه ليفي من كوئي مضا كقه نسين       |
| 74   | ۳۹ نماز جود کاونت ظهر کی طرح ب                                          |
|      | ۵۰ جماعت کے وقت جنازه آجائے تو کس کو مقدم کیا جائے ؟                    |
| 44   | ۵۱ مغرب کاوقت کب تک دہتا ہے؟                                            |
| ,    | ۵۲ طلوع آفاب زوال تورغروب کے وقت کوئی نماز جائز شیں                     |
|      | ۵۰ جواب دیگر                                                            |
| 79   | ۵۳ رمضان المبارك بين صبح كي نماز جلدى يز سناجائز ب                      |
| 4    | ۵۵ وقت عصر کے بارے میں چند سوالات ا                                     |
| 4.   | ۵۱ نمازیول کی آسانی کے لئے جماعت کاوقت مقرر کرما بھر ہے                 |
| <1   | ۵۵ وو نمازول كواكشهروت مين يز هناجائز شيل                               |
|      | ۵۵ اوان وجماعت من كتاو قفه كياجات                                       |
| ,    | ۵۹ نماز فجر سورج طلوع ہونے کے بعد قضاء کی جاسکتی ہے                     |
| < 1  | ٢٠ غروب آفياب كے كتني دريعد عشاء كاد قت شروع موتاب ؟                    |
|      | تيرلب                                                                   |
|      | امات وجماعت                                                             |
| 4    | فصل ول المامت                                                           |
|      | الا نمالغ كي لهامت كالتكم                                               |
|      | ۱۲ (۱) مشتى د كيفندال كي لهامت                                          |
| ,,   | (۲) حفیوں کومشرک کئے والے غیر مقل کی امات کا تھم                        |
| ۷۳   | ۱۳ موريس ام مقرركر نے كافتياركس كوب ؟                                   |
| < 0  | ۱۴ بغیر شرعی عذر کے پہلے امام کو معزول کر نادر ست نہیں                  |
| ( à  | 14 غلط خوال کی لامت                                                     |
| ۷٦   | ٧٦ جموت؛ لخوال مخولود ارامام كي يجيج غماز كالحكم                        |
| "    | ١٤ ضالين كو ظالين يز هنه والي كى لامت                                   |
| "    | ۸۶ لامت کی اجرت لیناعا تزیب                                             |
| ,    | 19 صرف ٹوبی ہمن کرامات کراناجائزیۃ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ,    | ٥٥ حالت جناب من تمازينها في والي كاعتم                                  |
|      | ,                                                                       |

| صفحه | مضمون                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ا کے امام کا 'ور "یا محراب کے اندر کھڑ ابو نا                                                                                      |
| 4.   | ۲۷ خواه نخوادلام ب اختلاف نه کیاجات<br>۲۲ خواه نخوادلام ب اختلاف نه کیاجات                                                         |
| 4    |                                                                                                                                    |
| 49   | 44 - ذازهی کثانے والے لور مسائل سے ناواقف کی امامت کروہ ہے                                                                         |
| 4    | ٣٤ تبيندانده كر نماز يرحانا جائز ب                                                                                                 |
| A+   | ۵۷ (۱) اس نابینا کے بیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے جو طمارت میں مختلط ہو                                                             |
| ,,   | (۲) ٹاپیناحافظ کے پیچھیے تر او ت کا حکم                                                                                            |
| 4    | (٣) چونه کین کر نماز پڑھانا جائز ہے۔                                                                                               |
|      | 21 منكرر سالت كولام ينانا جائز نسين                                                                                                |
| "    | ٧٤ فاط چينے تائب متقى اور يربيز گاركى امت                                                                                          |
| *    | ۷۸ تراو تگش پنة حنظ وال حافظ كوالم مالياجات                                                                                        |
| At   | ۵۷ عالم کی موجود کی میں غیر عالم کی الامت.                                                                                         |
| "    |                                                                                                                                    |
| Ar   | ۸۰ پندره سال کی عمر والے کے چیجے نماز جائز ہے۔<br>د فیصل میں میں میں میں میں کا میں ایک کا میں |
|      | ۸۱ شوت پرت مبتدئ کے پیچھے نماز کا تھم                                                                                              |
| 4    | ۸۲ بدعتی چرکے موحد خلیفہ کے چیچے نماز کا تھم                                                                                       |
| ٨٣   | ٨٣ جولام" ناف "كامخر خالواند كريح                                                                                                  |
|      | ۸۲ تعوید گنڈے کرنے اور فال نام دیکھنےوالے کی الامت                                                                                 |
| Apr  | ۸۵ واڑھی منڈے ہے خود کو بہتر کہنے والے کی امات                                                                                     |
| "    | ٨٠ غير مختون كى لامت كالحكم                                                                                                        |
| "    | ٨ حواكيين والدين كافرمان في المت                                                                                                   |
| 48   | ۸۸ غسال کے پیچیے نماز جائز ہے                                                                                                      |
|      | ٨١ غلط يز هندوك كي اقتد أكا تقدم الم                                                                                               |
| "    | ۹ غیرشر می فعل سے مر تکب شخف کی الات                                                                                               |
| ۸۶   | به مؤذن اورخاد مي خرائض.<br>۹ مؤذن اورخاد مي قرائض.                                                                                |
| "    |                                                                                                                                    |
| *    | ا۹ امام مقرر رکر مامتولی کا حق ہے۔<br>۱۹ امام مقرر کر مامتولی کا حق ہے۔                                                            |
| Ac   | ۱۹۶ فیون لور پوست پینے والے کی لمامت<br>هن                                                                                         |
| 1    | ٩١ الماموقت رين مني تودوم والمخض ثماز بإساسكتاب                                                                                    |
| AA   | ٩٩ بلاوجه شرعى لهم ساختلاف ته كياجات                                                                                               |
|      |                                                                                                                                    |

| -    |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                          |
| AA   | ٩٩ لوبي كن كر ثماز يزهانا جائز بـ                              |
|      |                                                                |
| *    | ع و و الح كالات                                                |
| 49   | ٩٨ ميت كو عشل دينه وال كوامام مقرر كرما كيما ب                 |
| 9.   | ۹۹ بد چکن بینی والے کی لامت                                    |
| 91   | ••ا(۱) يزيد پرلفت كرنا جائز ېيانميں ؟                          |
| "    | (٢) خود كويزيد جيها كينے والے كى امات                          |
| 4    | (٣) حفرت حسين كى طرف منسوب أيك روايت                           |
| 11   | ا ١٠ سائل سے واقف 'چیشہ ور شخص کی لامت                         |
| "    | ۱۱۰۲) شافعی ز بب چھوڑ کر حنفی میشادا کے اقتدا کا حکم           |
|      | (٢) شافعي فرب والے كے يجيعے حفى كى اقتدار                      |
| 11   | (٣) صبح کی نماز میں شافعی لام کے بیچیے حتی قنوت پڑھیں یا شیں ؟ |
| 9+   | (٣) بهمال اكثر مقتذى حفى بول توشافعي لام سم طرح نماز پرهائي؟   |
| "    | ۱۰۳ ضرورت کی مناپرام اپنانائب مقرر کر سکتا ہے۔                 |
| 90   | ۱۰۴ بیشی کید کرداری پرراضی :و نے دالے کی امات کا عظم           |
| 90   | ۱۰۵ (۱) فتم قرآن کی اجرت لینے والے کی لامت                     |
| 7    | (۲) دم اور تعویذ کی اجرت لینا جائز ہے                          |
| 4    | ۲ ۱۰۱۱م سے تمامه بانده کر نماز پرهائے کا مطالبه درست شیس       |
| 94   | ١٠٥ المام كي اجازت كي بغير دوسر سے شخص كولمات كاحق نسيل        |
| 4    | ۱۰۸ ترکی ٹوٹی پس کر نماز پڑھانا جا کزے                         |
|      | ۹ ابدعات شنیعہ کے مرتکب کی امات کا حکم                         |
| 9<   | ۱۱۰ نیک اور صالح دلدالز ناکی لامت کا تقلم                      |
| 4    | ااا ڈاڑ طی منڈانے دالے کے پیچیے نماز مکروہ ہے                  |
| 4    | ۱۱۲ بد کر دار امام کو معزول کرنا چائز ب                        |
| 9 A  | ۱۱۳ جو عالم حافظ و قاري جو 'ووزياده حن دار ہے                  |
| 4    | الازياده عمر والے متنتي عالم كوليام هنانا فضل ہے               |
| 99   | ۱۱۵ انتلاف کے وقت کثرت رائے ہام مقرر کرناچا بنیے               |
|      | ١١١ وَالرُّ هِي منذِ عَ يَجِهِي نماز مَروو ب                   |
|      |                                                                |

1.9

۱۳۷ تراوس کیزهائے والے کوروسیا اور کیا ے ویٹا .....

ے ۱۳ (۱) مام حافظ نہ ہو تو تراوت کے لئے حافظ کو مقرر کیا جائے۔

155

ے ۱۵ صرف ٹولی مین کر نمازیڑ ھٹا.....

| صفحه   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jpp    | ١٥٨ عافظ قر آن ناظر وخوال المافغان المساقعان المافظ و المافظ قر الناظر وخوال المافغان المافغا |
| 4      | 109 سال متعاقبه صحت المحت المستدر المس |
| سروا   | ١٠ الم مقرر كرنے كالفتيار كس كوب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/5   | ۱۹۱ زنا کے مر محکب کی نامت تعروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9      | ۱۲۲ رشوت دینے اوربلیک کرنے والے کی امات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *      | ۱۹۳ بواپ دیگر ۱۹۳۰ بواپ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,      | ۱۱۳ جواب دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110    | 113 بطور دواافيون كمان واليكي للممت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "      | ۱۲۱ جس نے سنتیں ندیز هی به تووه نمازیزها سکتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,      | ١٩٤ يابدشر يعت عالم كو مامهانا فضل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177    | ١٢٨ التحقاق للمت كركوبي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,      | ١٧٥ (١) نلطيز هنه والے کی اقتداء کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,      | (۲) ام مسجد نماز برهائے کازیادہ می دارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174    | ١٤٠ جس كي يو كان يه واس كي لامت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4      | ا کا ناظر و کے پیچیے حافظ کی نماز درست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "      | ا عا برص والے تمخص کی لامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [FA    | ۱۷ جو اے کو مام دنا کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,,     | ۱۷۲ أماز بتناه يزهائي كافتل الم مسجد كوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,      | ۵۷۱ واز هی کا منه وات کی امات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179    | ۲۷۱ (۱) تعزیبه تاتی والے کی اور مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | (٢) سگريت پينے والے اور محفل ميا د كرنے والے كى لامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,      | 221 (ا) بزرید مشین ذراً کے بوئ برے کا گوشت چنے والے کی امات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,      | (r) قصاب کا مام خناکیما ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,      | (r) کے چرے کے اج کی لات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | (۳) جملی در این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 'n     | (۵) نشر کرنے ورگان وی داکی الامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,<br>4 | (۱۷) میر سرے مقابق نام نوش بوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

119

100

۱۹۷ اعاد دوالی نمازیش نئے آنے والے شریک فیس ہو سکتے ..... ۱۹۷ امام چار رکعت پڑھ کریانچویں کے لئے اٹھ گیا تو متقدی کیا کریں؟

(۲) مدعتی کی لیامت تمروه ہے.....

| صفحد   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141    | ۲۰۱ عور تول کی الگ جماعت جائز ہے یاششیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | ۲۰۲ الام كامحراب كے اثدر كھڑ ابونا مرود ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10"    | ۲۰۳ گري نمازيش شوالي پروهميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| irr    | ۲۰۴ عور توں کی جماعت کروہ تحریمی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v      | ۲۰۵ افتکال برجواب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المالم | ۲۰۱ (۱) محدیمی تکرار جماعت مکرود ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | (۲) صرف ٹولی کے ساتھ نماز جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100    | ٢٠٧ مقتدي نيدي نبية كي نبعد مين معلوم جواكه بحر تفالقو نماذ نسين جو كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4      | ۲۰۸ امام کامحراب کے اندر کھڑ ابونا کرووہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,      | ۲۰۹ صف کے چھے اکیلا کھڑ اہونا مکروہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٦     | ۱۰۱۰(۱) مسجد کی دانی شزل پرجماعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (۲) درول کے در میان صف بانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "      | ٣١١ جهان لام مقرر بو و بان جماعت ثانية كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4      | ۲۱۲ متوريح صحن مين نماز كاحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1504   | ۲۱۳ صف میں جگدنہ ہو تو آنے والا کہال کھڑا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4      | ۲۱۳ جماعت نامير کاشکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IMA    | ۲۱۵ بوت روح کرش کی جماعت کرنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,      | ۱۲۷ مید تحکه بین تکرار جماعت کرده ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109    | ۲۱۷ محمد کی مسور بین ورسر می جماعت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | يو قبلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | محداور عيدگاه كي آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | قصل لول : مسجد مين چنبي كادا هن بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ن موں بیدین من مان کا درہ ہوئے ہوئے ہوئے اور کیا کرے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,      | ۱۱۸ جندی و بی دو سرور او سروستا به اروپات و پیاد در ۱۱۸ جندی صور داخل به و سکتا بیان شدن ؟                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١۵.    | ا ۱۲۲ می ن مویسی در ساید ساید از مین کواسته این از مین کوان از مین کوان کوان کوان کوان کوان کوان کوان کوا |
| ,      | ل ۱۶۶۵ جبری قابیری از میل و سال کردها یک در قاب طرف از میل کرد.<br>۱۳۰۱ مبید کے اندر تیم کردا.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ۲۲۰ عبد کے انداز ۳۳ مردا<br>۲۲۱ مبید کی وری کا حالب میں استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ٣٠٠ کوري وري ه ميسيدين ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صفحد | مضموك                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.  | ۲۲۴ محید کے پائی کاستعمال ا                                        |
| 141  | ۲۲۳ تلاوت كر كيّ مجركى بني كاستعمال                                |
| 4    | ۲۲۲ مود کی زهن میں میت کود فن کرنا.                                |
| 4    | ۲۲۵ محید کی در ایول کو عیدگاه بین استنمال کرنا                     |
| 101  | فصل سوم : مسجد کے سامنے باجہ جانا                                  |
| 4    | ۲۲۷ محد کے قریب باج بہا                                            |
| 3    | ۲۲۷ مىجد ك قريب شور ميانالور كاناجانا                              |
| ior  | ۲۲۸ مىجد كے قريب گائے والول كوروكا جاب                             |
| lar" | ٢٢٩ محدك سائفباج وغيره بجائي بوع كررنا                             |
| ,,   | فصل جهارم زين مغصوبه ياغير موتوفه برينائي إلى حرام يسانى بونى مجد. |
| "    | ٢٣٠ مال حرام مصماني بوئي مجديين نماز كالتحم                        |
| 100  | ۲۳۱ ایجون کی کمائی ہے بنی ہوئی مجدیش نماز کا تھم                   |
|      |                                                                    |
| ,    | فصل پنچم : معجد هيں يا سقف مىچد بر سونا قيام كرنالور فماز پڑھنا    |
|      | ۲۲۲ مجر کے لوپر لمام کے لئے کم وہنا                                |
| "    | ۳۳۳ محديل سونا                                                     |
| lay  | ۲۳۳ خادم کام کید جی مستقل رہائش کرنا                               |
| ,    | ۲۳۵ مجد میں رہائش کرنا                                             |
| 10 4 | ۲۳۷ تمازیول کامسچدش سونے کی عادت سنانا                             |
| ,    | ۲۳۷ (۱) مجد کرر آمرے میں سونا                                      |
| ,    | (۲) مسيد بين سامان كے لئے صندوق ركھنا                              |
| ,    | (٣) نتمير كے لئے جمع شدہ چندہ كولام دمؤذن كى تنخواہ ميں دينا       |
| ,    | (٣) مىچە چىن رات كود فلىغە بۇھنا                                   |
| [DA  | ۲۳۸ مسافر کامنچرش سونا ۲۳۸                                         |
| ,    | ۲۳۹ مىچىرى چىت بر كھانا يكانانورسونا.                              |
| 109  | ۰ ۲۳۰ (۱) محد کے اندر ٹماز کاٹواب زیادہ ہے الوپر؟                  |
| *    | (٤) وروازول كے در ميان صف مانا                                     |

| صفحه | مضمون                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 109  | ۲۳۱ (۱)گری کی وجہ ہے مجد کی چھت پر نماز            |
| •    | (٢) جو كى منتول ك الصلوة قبل المجمعة "كارنا        |
| 4    | ا فصل ششم : حقوق متعلقه محبد                       |
| 4    | ۳۴۴ قادیافدل کامسلمانول کی مجدیش جماعت کرنا.       |
| 17-  | ۳۴۴ حفاظت کی خاطر مسجد کو تا مالگانا               |
| 171  | ۴۴۴ مىچدى حفاظت مسلمانون پر الزم ب                 |
| 145  | ۳۴۵ محلے کی مجد میں نمازافضل ہے                    |
| 1717 | ۳۳۲ مجد پر ملیت کادعوی باطل ب                      |
| 1    | ۲۳۷ مكان ك اندرمسجد بناتا                          |
| *    | ۲۳۸ مسجد کسی کی ملک نہیں جو تی                     |
| 171  | ۳۳۹ "مسجد کی دیوار توزوی گلی مشمل                  |
| 4    | ۲۵۰ مىجد كاپىيد دوسرى جكه خرچ كرناجائزىسى          |
| 4    | ۲۵۱ منجد کے بانی کو تولیت کا حق ہے                 |
| 140  | ۲۵۲ مجد کے کی دهد پر قبلہ کرنا جائز نسی            |
| •    | ا فصل بفتم : مساجد مين غير مسلمون كاداخلد          |
| 11   | ا ۲۵۳ غير مسلم معجد على داخل بوسكنا عياشين ؟       |
| 177  | فصل بشتم : مسجد کے سامان کا فروخت کرنای منتقل کرنا |
| 4    | ۲۵۴ ور ان مجد کے سامال کا علم                      |
| ,    | (۱) محد کے لمبہ کا تھم                             |
| "    | (۲)ہندوؤں سے نقیر محبد کاکام لیزا۔                 |
| 194  | ۲۵۷ مىجد كى تقير كى تقير كى تقيم كاعظم             |
| 9    | ٢٥٧ تقير مجرے ع بوئے سال كا تكم                    |
| A FI | ۲۵۸ فاصل سامان کو قروخت کرنا.                      |
| ,    | فصل تنم : مسجدين چنده كرنالور سوال كرنا            |
| *    | ۲۵۹ نماز کے بعد محبور میں چندہ کرنا                |
| 179  | ۳۲۰ سوال مثل بالا                                  |
|      |                                                    |

| صفحه | مضموان                                        |
|------|-----------------------------------------------|
| 119  | ٢٦١ ووران شليد چندوكا تعم                     |
| 1    | ٢٦٢ ايضاً                                     |
| "    | ۲۹۳ فرض نماز کے بعد وعامے پہلے چنرہ کرنا.     |
| 14-  | قصل دېم : مسجد ميں بديو دارچيز كااستعمال      |
| *    | ۳۹۴ مىچىدى دىيوارول كوروغن لگانا              |
| 4    | ٢٦٥ مىجدىيى مثى كے تيل والے لائفين كاستعمل    |
| 0    | ٣٧٧ مجد كوبر فتم كي گندگ _ پاك ركها جائي      |
| 14   | ۲۶۷ صحير مين ليمپ جلانا                       |
| ,    | فصل یازد جم: متجد میل مکتب یامدرسه جاری کرنا  |
| ø    | ۲۲۸ مېدىيل مدرسەچىرى كرنا                     |
| (4)  | ۲۲۹ مجدین و یک کتابی پڑھانا                   |
| 4    | ۲۷۰ ب سمجھ پول کومبحد ہیں نہ پڑھا اِ جائے     |
| 144  | ا فسل دوازد بهم :استقبال قبله                 |
| ,    | ا ۲۷ کدے دوررہ اول کے لئے جت قبلہ کائی ہے     |
| 1<50 | ۲۷۳ استقبال قبله کاطریقه                      |
| "    | ۲۷۳ معمولی انحراف مفید نماز نهیں              |
| A    | ۲۷۴ قطب سارے کے ذریعے ست قبلہ کا تقیین        |
| 140  | ۲۷۵ جس متود کارخ قبله کی طرف درست ند جو       |
| 144  | ۲۷۱ قبله معمولی انجراف                        |
|      | ۲۵۷ منحرف مجد کا قبله ورست کیاجائے            |
| 144  | ۲۵۸ قبله کی طرف پون کر کے سوناخل ف اوب ب      |
| 4    | ۲۷۹ جهت میچدے متحرف ہو کر نماز پڑھنا          |
| 4    | ۲۸۰ دوروالول کے لئے جھت قبلہ کائی ہے          |
| ich  | فصل سيز دېم : جماعت خانه وصحن و فنائے مسجد    |
| "    | ۲۸۱ مىجدے ملحق د كان برانام كے لئے ججر دمنانا |
| 1<9  | ۲۸۳ محید کی وکان پر امام کے لئے خجرہ کی قلیمر |

| صفحه | مضمون                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 149  | ۲۸۳ استخا خانوں کے اور امام کے لئے جگ مانا                                    |
| IA+  | ۲۸۴ مجدے وروازے کے متعل بازار لگانا                                           |
| SA#  | ۴۸۵ صحن مىپدىش حوش اوراستۇخانىدىان                                            |
| 145  | قصل چهارد جم : متحد کی دیواردل کو منقش کرنایا آیات لکهمنایا کتبه لگانا        |
| ,    | ۴۸۷ مىچدى قبلدونلى ديوار كومنقش كرنا                                          |
|      | ۲۸۷ مىچدكى دىواردل بررتكىن ئائل لكانا                                         |
| ,    | ۲۸۸ (۱) مسجد کی دیوارول بر آیات قر آنی پر جمد لکھتا                           |
| ,    | (۲)مجد کی قبله والی دیوار پر آفتش و نگار کرما                                 |
| ۱۸۳  | ۲۸۹ مسجد برکتبه لگانا                                                         |
| ,,   | قصل پانزد بهم : مسجد میں ثماز چنازه                                           |
|      | ن پاروم کې خبله ما د جنازه پر هنامگروه په                                     |
|      | ۱۹۹۰ بالكار و چدن مادجه ادبر سنا مرده به<br>قصل شامزه بهم : عمير گاه سے احکام |
| 140  |                                                                               |
|      | ۲۹۱ (۱) کافرکی پیائی بحوثی مسجد میں نماز                                      |
| "    | (۲) مبحد کومنیدم کرانے والے گناہ گار ثین                                      |
| 4    | (٣) منجه كوشيد كركه دوسر كي جلّه منجد منانا                                   |
| 4    | (٣) معجد مين عميد كي نماز پڙهنا.                                              |
|      | ۲۹۲ عيدگاه پي فرض تمازيز هناچائز ۽                                            |
| IAT  | ۲۹۳ عيدگاه پس نماز جنازه پر هنا.                                              |
| "    | ۲۹۲ عيدگاه ش ف بال کھيانا                                                     |
| - 4  | ۳۹۵ عيد گاه مين حافعه اور جنبي داخل بو سكته بين                               |
| "    | ۲۹۷ عيد گاه پين نماز جنازه کا تحكم                                            |
| 144  | ۲۹۷ گاؤل میں متعدد وجگه نماز عمیر                                             |
| 4    | قصل بيفد جم : معجد مين خريد و فروخت كرنا                                      |
| *    | ۲۹۸ الام کام جد کے تجرے میں خرید و فروخت کرنا                                 |
| ø    | قصل أيجد أيم : مسجد مين جلسه ياد عظ وترجمه.                                   |
| *    | ۲۹۹ مىچەرىيل وعظا و تىلىغ كريا                                                |
|      |                                                                               |

| معجبر | ممون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAA   | ۳۰۰ مجدین محفل میراد کرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PAI   | ۳۰۱ نماز عشاء کے بعد ترجمہ قرآن یاد نئ تباب سانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,     | ۳۰۲ سنتول اور نفلول کے وقت کتاب سنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191   | فصل نوزو بهم :مىچد مىن اكھاڑ ھەنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | ۱۳۰۰ مبديين الحازه كرنا جائز نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197   | ٣٠٠٣ محيد بين كحيل كودنا جائز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,     | فعل يستم : متفرق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #     | ۳۰۵ عن دنی وجہ سے بھی ہوئی مجداوراس کے بام کے چیچے نماز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191   | ۳۰۲ مىجدىين جو تيال رىكىغا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19~   | ۷۰۰ (۱) چېرمع محبر کے کتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "     | (۴) نمازیول کی کثرت کی وجہ سے دوسر کی مجھ منانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4     | ۳۰۸ مبجد ہونے کے لئے کیانٹر اِنْظ میں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 197   | ۹-۹ مستحق متحيد عين و كالنهانا جائز خبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19<   | ۱۳۱۰ مىجىدىيى كھانا پيزالورسوپاد غير ە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *     | ۳۱۱ مجدیر ملکیت کادعویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( P ) | ۳۱۴ گری کی وجہ ہے محبور کی چمت پر نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "     | ۱۳۱۳ کافروں کے شور کی وجہ ہے محمد کی جماعت کونہ چھوڑیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | ۳۱۳ سول حکم بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,     | ۱۵- البقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199   | ۱۱۱ جدیل بیر هم بادساه کے عفاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۴۰۰   | ۲۰ (۱) قادیان مسلمان که را تا در استان که در از مسلمان که در از در از مسلم که در از مسلم از در |
| 4     | (۲) چد جی ن در می این اول در در در بیگیزه کرنے والے کی او مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,     | (۳) الاوبر کسی کومتجدیش نماز پڑھنے ہے نہ رو کا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4     | (۵) سيدين سرگريث نو څې دو چا يي اد ئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | (۲) مورک کے دیکر چندہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T-F   | ۳۱۸ (۱) محد کااحرام واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحه | مضمون                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                     |
| 7-1  | (٤) منجد يش كيا كيانيك كام كر سكة مين ؟             |
| ,,   | (٣) محيد يين باند وازے ذكر كرنا                     |
| ,    | (٣) سوال مثل بالا                                   |
| ,    | (۵)مجد میں نعت خوانی اور مٹھو تی کی تقسیم           |
| .    | (۲) جماعت کے بعد تهانماز برهیں                      |
| 1    | (۷) مثرک کے لئے رہائے منفرت کرنامنوں ہے۔            |
| "    |                                                     |
| 4    | (٨) ليند آواز يه درود رزيخ كالحكم .                 |
| ,    | (٩) حادث كرمافرض شيل شغنافرض ب                      |
| 4    | (۱۰) مسجد کی دیوار پر د کاندار کاند رؤ (گانا        |
| 4    | (۱۱) مام کومقتہ یول کے ساتھ اچھار دیہ رکھناچاہئے    |
| ,    | (۱۲) گفڑے ہو کر صلوۃ و سرام پڑھنا                   |
|      | (۱۳) میلادیل قیام کرنایدعت ہے                       |
| 4    | (۱۳) چندوکر کے قرآن خوانی کریا                      |
|      |                                                     |
| 4    | (١٥) محد کي ديوار پر گگه مو يند رو کوانارا جائي     |
|      | ۳۱۹ چولې کرر                                        |
| 7-0  | ٣٢٠ مىلمان ھاكم پرمجدكا تقام وزم ب                  |
| ,    | ٣٢١ مجد ك نيچ كى دكانول كي أمدني مجد ير خرج كى جائے |
| ,    | ۳۲۷ مىچەيىش بىۋىد كر قيامت و نا مكروه ب             |
| 4    |                                                     |
| 1    | ۳۲۳ معجد کے ھے گوگودام باتا جائز نہیں               |
| 7-4  | ۳۴۴ مىچە كومققل كريماند كرويناچائزىمىي              |
| P-4  | ۳۲۵ ضرورت کا وجه سے دوسری معجدیانان                 |
| P-A  | ۳۲۷ مجد کے اندر حلقہ ذکر منعقد کرنا                 |
| ,    | ٣٢٤ نماز فجر كاحدة جمد قرآن كادرى                   |
| ,    | ٣٢٨ مىچە يىل افطار اورشىر يى كى تقسيم               |
| r-9  |                                                     |
| r    | ٣٢٩ صحى فماز كي لئي تي التي جائي طلايا              |
| "    | • ۳۳ مجد میں میارد کے اشعاد پڑھنا۔                  |
|      | ۳۳۱ سوال متعلقه ذكر در مجد                          |
|      |                                                     |

| صنح | مضمون                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ri- | ٣٣٢ ميد كوياك دصاف تقرار كعاجات                                          |
| rie | ٣٣٣ زير تقيير مجديل جو تا پين كرجانا                                     |
| "   | ۳۳۴ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا                                          |
| ,   | ۵۳۳۵ اعاط متجديل خريدو فروخت ممنوع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 4   | ۳۳۱ (۱) مجد کے لئے ہندووک سے چندہ لین                                    |
| 9   | (۲)زېر تغيير مجديين جو ټول سميت گومنا                                    |
| 711 | ع ٣٣ مودى رقم ئے تريدى موقى دريوں پر نماز مكروه ب                        |
| *   | ۳۳۸ (۱) تعییر محبر کے چندہ ہے ذاتی مکان بانا جائز خمیں                   |
| 4   | (۲) میت کا قر غد پہلے اواکیا جائے                                        |
| rin | ٣٣٩ مجد كود صونات تزب                                                    |
| 4   | ۳۳۰ ويران مجد كوچاد ديوارى كاكر كردياجات                                 |
| 710 | ۱۳۶۱ مهریش د نیاوی باتلی کرنامگرده ب                                     |
|     | يا نچوال باب                                                             |
|     | مُمَازجِعِهِ                                                             |
| 4   | قصل لول: احتياط الظهر                                                    |
| *   | ٣٣٢ جمال جعد شرعاً واجب بو احتياط الشهر يزهنا جائز شهيل                  |
| ۲۱۲ | ٣٣٣ اختياط الظبر كم مجوزين كي جوابات                                     |
| *;< | ٣٣٣ بعد تماز جمد اصّالط الطهر جائز شيل                                   |
| *   | ۳۵۵ عربی خطبه کاار دویش ترجمه کرنا                                       |
| PIA | ٣٨٧ جمعه كے بعد چارد كعت احتياط انظم جائز نهيں                           |
| 119 | ٧٣٣ جعد كي بعد احتيط الظهر ناجائز ب                                      |
| 1   | ٣٣٨ اينا                                                                 |
| rr  | ۴۳۹ متعدد جگه جمعه اوراعتباط الطبم كإعلم                                 |
| rrr | ۵۰ قصبه بین جمعه اوراحتیاط الطبر کا تمکم                                 |
| 780 | فصل دوم: شرائط جمعه                                                      |
| ,   | ۵۱ قصبه جس ميل نقانه يا تحصيل بو اجمعه كا تكم                            |
| *   | ۳۵۴ ديمات ٿين جمعه جائز نمين                                             |
|     |                                                                          |

| صفحه | مضمون                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 777  | ۳۵۳ تحقیق جمعه فی القری پور مصرو قرید کمبیر کی تقریف                    |
| 279  | ۳۵۴ تين بزار کې آبادې اور فوجي جيماد ني والي جگه پيش جحه                |
| /    | ۳۵۵ مید کے قریب جماعت فائسانا،                                          |
| rr.  | ۳۵۲ فتنہ کے نوف بعد جاری کئے کاظم                                       |
| rri  | ۵ ۳۵ (۱) محید کی نگل کی وجہ سے مکان ٹیں جمعہ براحتا                     |
| ,    | (۲) فائے مرکی تریف                                                      |
| rrr  | ۱۹۵۸ کاول جس کے لوگ محید شن نہ ساکتیں اجمعہ کا تشکم                     |
| ,    | ا ا ا اوران کے ایک کا کہ ایک        |
|      |                                                                         |
| PTT  | ۳۲۰ چھوٹی بیستی شل جمعہ جائز شمیل                                       |
|      | ۲۱۱ بستی والول اکاشر جاکر جور پڑھنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| trr  | ۳۱۴ مىچەكى تىڭلى كەدبەت مىيدان يىس جىدىز ھىنا                           |
| 4    | ا ۳۲۳ جمال عرصہ ہے جو پڑھاچار ہاہو                                      |
| tro  | ۳۲۴ جندوستان میں جعد پڑھاجائے احساط انظہر کی ضرورت نمیں                 |
| 4    | ٣٧٥ جنال كافى عرصه سے جمعد برها جاتا ہو                                 |
| የኖካ  | ٣٧٧ وهان بزارواني آبادي مين جعد كاظم                                    |
| rpa  | ۳۷۵ تمیں گھروالے گاؤل میں جمعہ جائز نسیں                                |
| 4    | ۳۹۸ جواببالاپراشكال اورات كاجواب ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| 179  | ۳۹۹ کل آبادی کامسلمان بوناخروری شیس اور مصر کی مفتیب تعریف              |
| rr-  | . ۲۵ سا بندوستان میں جمعہ کی فرضیت                                      |
| 4    | ا ۲۵ شر اور قصیه میں جعہ پڑھا جائے احتیاط الظهر کی ضرورت نہیں           |
|      | ۳۷۲ قریه کیروش جمعه کانتم                                               |
| rer  | ۲۲۳ جو كاري مل چند موالات كرهولات                                       |
| *    | ٣٧٣ " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" كامطلب                         |
| "    | ١ ٣٤٥ شرائلا جمعة كياس ؟                                                |
| 70"  | ا ۲۷ (۱) ہندوستان میں جمد فرش ہے۔                                       |
| ,    | (۲) نماز جمعہ کے بعد احتیاد الظہر کی ضرورت شیل                          |
| ,    | (۱) ماريد عيد سياد برا اردت عن                                          |
|      | 22 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1                                 |

| صفحه  | مضمون                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| trr   | ٣٧٨ سات بزاروالي آبادي مين جعد كاعظم                                       |
| ٥٦٦   | ٩ ٢ ٣ بندوستان مين جعه جائز ب اعتياط الطهركي ضرورت نهين.                   |
| רחז   | ٣٨٠ جس گاول مين پاخي سوگھر جول اوراشياء ضرورت مل جائيں' جمعه كا حكم        |
| ۲۳٤   | ٣٨١ • ٨٦٥ والي آبادي هي مقينه چھي ٻوءَ جمعه كاتھم                          |
| 1     | ۴۸۲ دوسو گھر والی آبادی میں جالیس سال سے عبد ہوتی ہو 'جاری ر تھیں 'یا نہیں |
| Y ("A | ۳۸۳ تمي آوميول پين جعه درست تمين                                           |
| 4     | ٣٨٣ چهولي آبادي مين جعه ورست تهين.                                         |
| 119   | ٣٨٥ چھوٹی معتبول بین جمعہ جائز شمیں                                        |
| y     | ۳۸۷ (۱) شرکی شرعی تعریف کیا ہے؟                                            |
| 9     | (۲) يى تى تى تى تى تى جور ئائز شىل بىل جور ئائز شىل                        |
| ۲۵۰   | ٣٨٤ بندوستان ۾ جه فرض ب                                                    |
|       | ٣٨٨ دوسو آباديوالے گاؤل ميں جمعه جائز بيانيس؟                              |
| 701   | ۱۲۸۰ ۴۸۹ آبادی والے گاؤں میں جعد کا تھی                                    |
| TOT   | ۳۹۰ (۱) متعدد مساجد میں جعہ جائزہے                                         |
| /     | (۲) جمعہ کے لئے کیاشر افلایں ؟                                             |
| 4     | (٣) نماز جعه كيعدا حتياط الطبمر كالحكم                                     |
| ror   | ۳۵ مروال آبادی میں جعہ کا تھم                                              |
| "     | ۳۹۲ اقامت جعہ کے متعلق آبکہ خط کاجواب                                      |
| ۲۵۲   | ۳۹۳ جمعه میں تم از تم تنین منتذ بول کا ہوناضر مری ہے                       |
| 4     | ٣٩٣ (١) شرائط جعدياني جائس توجعه پرهاجائے احتياط الطبر كي ضرورت نسين       |
| 4     | (۲) معراور فنائے معرکی تعریف متعین ہے انسیں ؟                              |
| 700   | ۴۹۵ جس گاول کوم کزی حیثیت حاصل ہوا وہال جمعہ کا تھم.                       |
| 4     | ٣٩٦ (١)ايک موضع ميں اقامت جعد کی تحقیق                                     |
| ų ·   | (۲)مسلم بادشاه نه بهو تومسلمان اینامیر رمالیس                              |
| 4     | (٣) ہندوستان میں جواز جعہ کے لئے "شرح و قابیه" ہےاستدلال                   |
| 11    | (٣) "عدة الرعاية "كى طرف مغسوب عبارت كاصطلب                                |
| ۲۵٦   | ٩٤ موضع يرجى مين جعد كاعتم                                                 |
|       |                                                                            |

| صفحه        | مضموك                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| P44         | ۳۱۹ خطبه ش بادشاه وقت نورخاد م الحريث كي لئة دعا       |
| PY A        | ۴۴۰ خطيه عربي ميل اور مختصر بوناجات اور منبر بريزهاج ي |
| 4           | ۲۱) الطبه میں اروز اسپیکر کا ستعمل مباح ہے             |
| 4           | (٢) خطيه عرفي زبان ميس جوناجيا ينيج                    |
| 249         | ۲۲ (۱) قطبه اردویش پرهناجا کزے انسین ؟                 |
| 4           | (٢) فطبه كي حقيقت كياب؟                                |
|             | (٣) وعظ قطبہ سے پہلے ہواور خطبہ عرفی ش                 |
|             | (٣) نماز كے بعد انتشار في الارض كا حكم لباحث كے سئے ہے |
| rc.         | ٣٢٣ غير عربل ين خطبه متوارث سنت ك خلاف ب               |
| ,           | ٣٢٣ اودويافارى ميس خطبه يريضني كالحكم                  |
| <b>r</b> <1 | ۲۲۵ خطیے سے پہلے وعظ کرناج تزے                         |
| 4           | ۳۲۷ اوان ٹائی خطیب کے سامنے دئی جائے                   |
| 1<+         | ۳۷۷ غیر عربی میں خطبہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے           |
|             | ۴۲۸ حفرت شاها اساميل كافطيه يزهناكياب؟                 |
| ,           | ۱۳۹۶ اذان ولي كاجواب اور دعاز بان سے نديز هي جائے.     |
| ۲۹۳         | ۳۳۰ خطيه جمعه زياده طويل ننه بور                       |
| ۲۲          | ١٣٦ (١) فطبه عوادت بي الفيحت؟                          |
| ,           | (۲) غیر عربی میں خطبہ پڑھنا کیساہے؟                    |
| 4           | ۳۴۲ (۱)ار دوزبان ش خطب یز هنا مکرده پیشد               |
| ,           | (۲) ترکی ٹوئی کے ساتھ نماز پڑھانا                      |
| ,           | (۳) ابتداء خطبه میں تعوذو تشبیه آبت پڑھی جائے          |
|             | (۴) خطبہ کے وقت ہاتھ میں عصابیا جائزے                  |
| 4           | (۵) خطبه هیں منبر سے اتر نابور چر هنا تابت نمیل        |
| ø           | (۲) خطبه سنته وقت درود ول مین پژهاهات .                |
| 4           | (۷) قصبہ کے دوران سنتی پڑھنا چائز شمیں                 |
| 4           | (A) مردون سے لئے سونے کی انگو تنمی حرام ہے             |
| 764         | ۲۳۳ خطبه عربی نشر مین برصرجات                          |
|             |                                                        |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144   | ٣٣٣ عرفي فطيه مستون ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F4A   | ۵۳۵ (۱) فطبه كاليكه منعه عمل اور يكه ارويش يز هنا كروه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,     | (۲) خطبه میں لاؤڈا سپیکر کااستعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,     | ۳۳۶ خطبہ نے میں بادویش اس کار جمہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T<9   | ۷۳۳۷ خطبه غیر عربی نین سنت متواریهٔ کے خلاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra.   | ۲۳۸ خطبه غیر عربی شن مکروه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | ۲۳۹ اذان دائی خطیب کے سامنے کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | ۴۴۰ خطب کے وقت منتی پر صناب نزنسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ۲۳ خطبه خالص عرفی نثر میں پڑھاچائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PA1   | ۲۳۲ خطيه بين باوشاواسلام كركنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ۳۴۶ خطیر سے پہلے وعظ کہنادر ست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ý<br> | ۳۳۳ بوقت خطیه دروون کیس پرهاچائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124   | ۳۳۵ (۱) فعلم يش "قللهم ايد الإسلام "وعاية صن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | (۲) خطبه میں باد شاہ کانام کی کردے کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *     | (۳) د مقلیته معادله او مشروعه از در این کی جا کس<br>(۳) د مفات بادشاه یک شده ول ندیان کی جا کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,     | (۱۷) فو مفات المرام ال |
| 1     | (۱) کیر ن سر میت عام کے نے دعا ریا<br>(۵) ادشاہ کو فر تی کرنے کے نئے نعرے لگاہا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4     | (۱۷) دخلیہ میں دعاکے کئے کیے الفاظ ہونے یا جنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAP   | ۳۲۷ خطیوں کے در میان میں بہ تھ اٹھ کر دعاماً گنتا.<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •     | فصل چهدم . تعصیل یوم جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,     | ۷۳۶ جمال جمعه شه بو تابه و مبال خرید و فروخت کی ممالعت خیص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | ۸۳۸ اذان جمعت پمیع کاروبار جائز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PA &  | ٢٣٩ افان جمعه كي عد خريده فرونت ممنوع ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *     | ۵۰ اوان جعه ہے پہیے ذیروستی اوال ند کر انا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444   | فصل پنجم : مصر فحه بعد جهد وعيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ٣٥١ بعد نُماز جعه وعيد من مصافحه سنت شعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | فعل ششم المت جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحہ         | مضمون                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>FA7</b>   | ۵۲ بندورياست ش جمعه كاتيام                            |
| <b>1</b> /4< | ۵۳ ۴ نماز جهد میں سجدہ سوکا تھم                       |
|              | فعل بفتم تعدد جعد                                     |
| *            | ۳۵۳ متعدد مهاجد مین تماذ جعد                          |
| TAA          | ٣٥٥ متعدد جله جعه بو تومعبد محلّه افضل ب              |
| <b>FA</b> 9  | ٣٥٧ شهر بين متعدد جگه جمعه جائز ٢٠٠٠                  |
| ,            | ۵۷ نمازجد محلّد کی معجد میں افضائے                    |
| r9-          | ۵۸ قريب قريب مسجد ميل جمد كانتم                       |
|              | ٣٥٩ أيك جُد تماز جمعه كالجتم ع الفنل ب                |
| 441          | ۴۲۰ و بالی شن متعدد جاکه جعد کا تھم                   |
| *            | نصل بشتم : جمعه کے نوافل مسنونہ                       |
| 4            | ٢١٣ سنت جعد كے لئے "الصلاق قبل الجمعه" لكارنا.        |
| ø            | ٣٢٣ بروز جور زوال كوفت نوا فل پڙھئا كاتھم             |
| <b>191</b>   | فعل تنم: مسافر کا جعه                                 |
| 4            | ۳۶۳ سفر میں جعد وعید ین داجب نہیں                     |
| ,            | فصل وہم : عور توں کے لئے جعد وعیدین                   |
|              | ۲۹۴ عور توں کے جعہ میں شریک ہونے کا تھم               |
| ,            | ٣٦٥ سوال مثل يالا                                     |
|              | چېشلاپ<br>نماز عبد رن                                 |
| 797          | ۳۱۱ شافق لام سے پیچیے حتٰ کے لئے تکبیرات زوائد کا تھم |
| 4            | ۲۲ م نماز حمید میدان میں اوا کرناست ہے                |
| 191          | ٣٦٨ عور تول ير نماز عيدواجب سين                       |
| 4            | ۲۹% نماز عبيت پهلے نوافس کا تھم                       |
| 190          | ۰۷ عید گاه ش بلند آوازے ذکر کرنا                      |
| 191          | ا کے مہم ٹماز عمیر کھلے میدان میں پڑھٹاسٹ ہے          |
| *            | ٢٤٣/١)معهد جي نمازعيد بردهناجائز ۽ يانسي ؟            |
|              |                                                       |

| صفحه  | مضمون                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 191   | (٣) شروع و يون ش نه ديو د هي جائي                                    |
| ,     | ( * ) با مدر " تجديش آماد "بيدن " نا شاه الله ؟                      |
|       | (۳) متعدوجات منازعيدجارت                                             |
| ,     | (a) حدود شرے کیام اوے؟                                               |
| ,     | (۱) شرك اندر عيد گاه ٿان ماز حيد کا تخکم                             |
| ,     | (٤) "فآوي مررائحي" بي مبارت كي تحقيل                                 |
| 794   | ٣٧٣ عور تول كاميد كابين فمازك لنته جاناكيماني؟                       |
| ,     | ٣٤٣ دوران ذهبي چنده كاقلم                                            |
| ١,    | 24 خطب کے وقت تکبیر کیارے میں " ، مگیری" کی عبارت کامطلب             |
| 1144  | ۳۷۶ سيدن کي نماز که بعد دها                                          |
| ۳     | کے میں بیان مارے معرف<br>کے کام انگرا عمیر کے دھر موا اخطیہ کے بعد   |
| 4     | (۲) جمعه وعمد که دن نقاره همانا.                                     |
|       |                                                                      |
| 8     | (٣) ہندوئوں ۔ منعانی خرید کر گھانا کیسا ہے؟<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تک          |
| 4     | ۸ ۲ ما جعد وغيرين هي سمو کانتم                                       |
| •     | 24 % (۱) عور تول کا عیدین میں حاضہ و تا جا ہے ؟                      |
|       | (۲) عمد نبوی تا اور صحابهٔ میں عور تیم عید گادیس جاتی تھیں یا نسیں ؟ |
| 4     | (٣) موجود دووريش عور ٿول کا جمعه وعيدين ميش جانا کيها ہے؟            |
| P+P   | ۸۵ عید کے دان گلے ماتار سم ہے                                        |
| h     | ۸۱ عيداايضي جلديزهمتائبتر ب ۸۱                                       |
| ۳-۳   | ۳۸۲ عميد گاه کوچھوژ کردوسري جڳه نماز حيدريزهنا،                      |
| 4     | ۳۸۳ عيد گاه يس نماز غيد پر حناافض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ,     | ٣٨٠ مسجح لفظ"عيدالاختي" ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ مسجح لفظ"عيدالاختي" ٢٠٠٠           |
| la-la | ۲۸۵ (۱) نمازعید آبادی سے باہر میدان بیس پڑھن سنت ہے۔                 |
| 1     | (۴) نماز عيد كله ميدان ش پر هناست متوارية ب                          |
| "     | ٣٨٦ -نت زيده كرية كالواب                                             |
| 4     | ، ۲۸۷ شرچی متعدد جگه میرکاجنان ۴۸۷                                   |
| r.o   | ۳۸۸ نماز عيد مي مجدوسوکا قلم                                         |
|       |                                                                      |

| صفحه | مضمون                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| r-a  | ۸۹ مهم تحمير تشريق بلند أواز ير هي جائے                       |
| 4    | ۹۰ نماز عید کے بعد تکبیرات شریق کا حکم                        |
| T14  | ۱۹۷۱ شافعی امام کادومر تبه تماز عبد پڑھانا                    |
| *    | ا ۱۹۳ تماز عیدین کے لئے اوال مسئول شیں                        |
| ,    | ۳۹۳ نماز عيد كيه حد مصافحه كرنے كا تحكم                       |
| r-4  | ۳۹۴ عور تول کا نماز عید کے ستم جاج ئز نہیں                    |
| 4    | ۵۹۵ نماز عیدشر سے بہریز هنات ہے۔                              |
|      | ٩٩٧ عيدالفطر كردك سويال إيكا محض رسم ي                        |
|      | ۷۹۷ عیداور نکاح پڑھانے کی اجرت ہے والے کی امت                 |
| ۳•A  | ا ۴۹۸ نماذعيد كے بعد تكبير تشريق پڙهناهائز ہے.                |
|      | ساتوال باب                                                    |
|      | أ سنن د نوا فل                                                |
| T*A  | ا فعل ول: سنت فجر                                             |
| ,    | ۲۹۹ جماعت کے وتت سنت نجر کا تھم                               |
| ۳1.  | ۵۰۰ جماعت بوربي بواتوسنتيل كمال يزهي جائيل                    |
| ۳ü   | ۵۰۱ جماعت شروع ہونے کے بعد آنے والے کے لئے سنت فجر کا تھم     |
| ,    | ۵۰۶ سنت نجرره جائي توكب يزهمي جائيس؟                          |
| 4    | ۵۰۳ بوقت جماعت آنے والے کے لئے سنتول کا تھم                   |
| rir  | الم ۵۰۴ فجر کی سنتیں رہ ہو کی توسور نئے تکے سے بعد پڑھی جائیں |
| 4    | أفسل دوم : احكام سنن ونوا فل                                  |
| 4    | ۵۰۵ یوقت جماعت آنےوالے کے لئے سنتول کا تھم                    |
| rır  | ، ۵۰۲ ملام كى بعدالم كے كئے محراب ہے بت كرسنتيں پر عنامتحب ب  |
| 4    | ۵۰۷ سنن و نوا فل گهر میل پڑھنامسنون ہے                        |
| rtr  | ۵۰۸ نماز مغرب سے بہلے نوا فعل کیوں سکروہ بیں                  |
| 710  | ۵۰۵ (۱) وتر کے بعد دور کعت کھڑے ہو کر پڑ صنافضل ہے۔           |
| 4    | (۲)مغرب اورعشاء کی منتیل اور نوا فل شات بین یا نسین ؟         |
| *    | ۵۱۰ سنتول ورنوا کل کی نیت کس طرح کریں ؟                       |

| صفحه | مضمون                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FIE  | ۵۱۱ و تر کے بعد نوافل بیٹاد کر پڑ حتاا فضل ہے یا گفتر ہے ہو کر              |
| ,    | ۵۱۲ سنتوں کے لئے لؤان کا تقار ضرور کی نہیں                                  |
| *    | ۵۱۳ سنتیل گریل پڑھ کر آنےوالے کے لئے تحید السجد کا تھم                      |
| ۲۱۷  | ۵۱۴ فرضورات بہلے اور بعد میں سنتو ای کیا حکمت ب                             |
| ,    | ۵۱۵ (۱) جورد کی کمپمی سنتیں رو جانمیں تو کب پڑھیں ؟                         |
| ŧ    | (۲) ظهر کی چار شنتیں دوجائیں تو کس وقت پڑھیں ؟                              |
| 4    | (٣) فجر کی شتیس ره جائمیں توکب پڑھ کتے ہیں.                                 |
| TIA  | ۵۱۷ وترے پہلے وور کعت نظل کا ثبوت.                                          |
| 1    | کا۵ وتر کے بعد دور کعت نقل ثابت میں؟                                        |
| ,    | ۵۱۸ وز کے بعد دور کعت کھڑے ہو کر پڑھناا فعثل ہے۔                            |
| 719  | ۵۱۹ سنت مؤكده كے تارك كانتم                                                 |
| ,    | ۵۲۰ نوا قل کفرے ہو کر پڑ صناافشل ہے                                         |
|      | ۵۲۱ نفس کا ثواب فرض کے دار شیس                                              |
| ٠.   | ۵۳۲ چنداحادیث کامطلب                                                        |
| واحا | ۵۲۴ جماعت کےوقت سنتیں پڑھیں یا نہیں؟                                        |
| ,    | ۵۲۴ ظهر کی شنیں پڑھے وقت جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا کرے؟                      |
| ,    | ۵۳۵ منت بزهے بغیر امات کراسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ۳۳۲  | ۵۲۷ سنتیں کس وقت تک مؤ فر کر کتے ہیں ؟                                      |
| 1    | ك ان سنتول اور تفول كي بعد دعا                                              |
| 4    | ۵۴۸ سنن و نوا فل گھر پی میز هنا بھتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 777  | ۵۲۹ خمبر کی سنتین ره جائمین تو پیپلے دوبر مصیاچار؟                          |
|      | ٥٩٠٠ جرال منتين يرهين وبال فرض برهناجائزي                                   |
| TTT" | نصل سوم : تحيية الوشؤلور تحيية المسجد                                       |
| , .  | ۵۵۴ نماز فجر لور مغرب يه بهلي تحيية الوضواور تحيية المهجد كالتحم            |
| 4    | فصل چهادم : نماز استنقاء                                                    |
| ,    | ۵۳۲ استنقاء نمازم ياصرف دعاء واستغفار                                       |
| 4    | ۵۳۳ نمازاستقاء كالحريق                                                      |
|      |                                                                             |

| صفحه  | مضمون                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 770   | ۵۳۴ نمازاستقاء پرائے کپڑوں کے ساتھ میدان میں پڑھی جائے.                        |
| 754   | ۵۳۵ (۱) نمازے میلے تین روزے رکھنامتحب ب                                        |
| ,     | (۲) نمازاستىقاء كے كئے كوئى وقت مقرر ب بانتيں؟                                 |
| -     | (٣) نمازاستشقاء مين تكبيرات ذوا كدين يانسين ؟                                  |
| t" PA | فسل ينجم : صلوة الحاجة                                                         |
| 1     | ۵۳۶ صلوة الحاج كاطريقه                                                         |
| #     | فسل ششم . تحيية الوتر                                                          |
| "     | ۵۳۷ ور کے بعددور کعت نفس ثابت ہے                                               |
|       | آٹھوال باب                                                                     |
|       | وعا بعد ثمار                                                                   |
| 279   | ۵۳۸ سنن ونوافل کے حداجتا کی وعاشات نسیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4     | ۵۳۹ ایناً                                                                      |
| 1     | ۰۰۰۵ سلام کے ور مقتد یول کی طرف چرنے کی کیاد جہ ہے؟                            |
| inin- | ١٣٨٥ فرض نماز كے بعداجتاعی دعا كاتھم                                           |
| ,     | ۵۴۲ نماز فجر وجمعه ك جد فاتحد يزهنا لور مصافحه كالحكم                          |
| 4     | ۵۳۳ نماز کے بعد تین مر تبه وعاکر نابد عت ب                                     |
| rri   | ۵۳۴ هر نماز كے بعد قانخه وافلاص پڑھ كرايصال تُواب كرنا                         |
| *     | د من اینا                                                                      |
|       | ۲۵۵ وملاحد نماز ميد ېي خطبه کے بعد ؟                                           |
| rrr   | ۵۵۵ دعا نماز ک بعد ہویا قطبہ کے ؟                                              |
| ۳۳۳   | ۵۳۸ فرض فماز كے بعد لهم كس طرف منه كركے بيٹنے ؟                                |
| 1     | ۵۳۹ مغرب کی نماز کے:عد مختصراو ماہ نگی ج ت                                     |
| ٣٣٣   | • ۵۵ تماز کے بعد ہا واز بیند کلمہ کاور د                                       |
| 4     | ۵۵۱ بعد قماز عبيده عاظهت بيا شين ؟                                             |
| 1     | ۵۵۲ رعاش" حينا ربنا بالسلام" كاضاف                                             |
| 200   | ۵۵۳ ام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹے ؟                                     |

|                                                                          | كفايت المفتى جلد سوم                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحه                                                                     | مضمون                                                                                                       | _   |
| TTA                                                                      | ۵۵۳ نمازک: عد دعاکتنی دیرتنب کی جانے.                                                                       | 7   |
| ודיו                                                                     | ۵۵۵ بعد نازدعاش "ربا و تعاليت"ك زيرد تي                                                                     | - 1 |
| ,                                                                        | ۵۵۷ فرض نماز کے بعد کتنی ویرد ماما گی جائے؟                                                                 |     |
| 4                                                                        | ١٥٥ " اللهم يا واجب الوجود" كرارها أرنا                                                                     | ı   |
| ,                                                                        | ۵۵۸ سفن و توا قل کے بعد دیا کے بارے میں مفصل عث                                                             |     |
|                                                                          | نوان باب                                                                                                    | 1   |
|                                                                          | سافر کی نماز                                                                                                |     |
| 747                                                                      | ۵۵۹ وطن اصلی کب طل جو تاج ؟                                                                                 | l   |
| p <r< th=""><th>٥٢٥(١) جداز كے طاؤم كے لئے فياز كاتھم</th><th></th></r<> | ٥٢٥(١) جداز كے طاؤم كے لئے فياز كاتھم                                                                       |     |
| 7                                                                        | (۲) کار ڈرا نیور کے لئے ٹیاز کا تھم                                                                         | I   |
| 4                                                                        | ۵۱۱ قريب قريب آباديول شد نماز کاهم                                                                          |     |
| ماءم                                                                     | ۵۶۴ مثیم مقتدی سافرے بیچیے قیے نماز س طرح پڑھے؟                                                             | l   |
| rco                                                                      | ۵۲۴ ريلي زارائيور کے لئے نماز کا تھم                                                                        | l   |
|                                                                          | ۵۲۴ اگریزی میل کے حب مالت فر                                                                                | l   |
| ě                                                                        | ۵۲۵ (۱) نماز کن صور تول ش قیم کریں ؟.<br>در در می اور اور میں تاریخ                                         | ļ   |
|                                                                          | (۲) چس داسته پر چلے اس کا امتبار ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | l   |
| 7                                                                        | (٣) طن قامت دور ئرنے دالے کا حکم                                                                            | ĺ   |
| 177                                                                      | ۵۱۱ معر ئے اولانے ہے اسٹان پر نے الا مار پر ان کا مار ہار گار ہے۔<br>۵۱۷ میٹ سفر پر رہنے والے کے فیدنکا تکم | ĺ   |
| T44 :                                                                    | 2 ای بین سر پرائے و کے سے علاقہ کا<br>۱۵۸۸) متیم کے چیچے مسبوق مسافریته نماز کس طرح پڑھے ؟                  | l   |
|                                                                          | ۱۲ مغرب کی نماز میں قصر منہیں ۔                                                                             | l   |
| 4                                                                        | ۷۶ (۱) متیم متعدی مسافراه م یک ملام کے بعد بقیه نماز کیے پڑھے؟                                              |     |
| 4                                                                        | (۲) سفر میں فوت شدہ نمازیں کس طرح اواکریں ؟                                                                 |     |
| ,                                                                        | (٣) نفر میں سنوں کا تھم                                                                                     |     |
| ۳٤۸                                                                      | ۵۵ در دلوب درا کیور ستر میل قصر پزیھے                                                                       |     |
| 4                                                                        | ا که ۱۵ (۱) سفر سے وطن اقامت باحل جو جاتا ہے۔                                                               |     |
|                                                                          | (۲) مقیم نے مسافر لام کے ساتھ ملام چھیر کہا تیں کیں                                                         |     |
|                                                                          |                                                                                                             |     |

۹۱ ۵ وتر کی پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسر ی میں اخلاص بڑھنا

۵۹۲ (۱) تارک داجب گناه گارے

| صفي         | مضمون                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (۲)وژواب ہے انہیں ؟                                                                        |
| ۳۸۹         |                                                                                            |
| ,           | (٣)ورځا نارک گاه وگر پ                                                                     |
| 6           | ( <sup>مر)</sup> عبيدين كي نمازه اجب ب <sub>ي</sub> فرض <sup>م</sup>                       |
|             | (۵)عيدين كاتارك گند گارے                                                                   |
| 1           | ١٩٥٥(١) فرض واجب اور سنت كي تعريف كيامي ؟ اور ان ك تارك كاكي حكم ي ؟                       |
| 79.         | ا السرام را وربب ورحمت الرحمي ياج الوروح الرحمان مع در الماسين الماسية                     |
| 2           | (٢)وڙڪ تارڪ ۽ هم                                                                           |
| res         | ۵۹۲ وترکا ثبوت                                                                             |
| 797         | 90 دعائے قنوت وتر ہے پہلے پڑھی ہائے ہیں۔                                                   |
|             | بارهوال باب                                                                                |
|             | نماز تراوح                                                                                 |
|             |                                                                                            |
| rar         | ۵۹۱ تراوی میں محتم قر آن کے بعد سورہ قر وکی چند آیات پڑھند                                 |
| 191         | ا ۵۹۵ (۱) جماعت کے ساتھ فرض ندری ھنے وال تراوی میں امام ن سکت ہے۔                          |
| ١,          | (۲) تراوی کے بعد آنے والاوتر میں شریک ہو سکتاہے                                            |
| ,           | ۵۹۸ (۱) تراوی میں دوسر کی رکعت میں قعدہ کئے بغیر "تیسر کی پر سلام پھیر دیا تواندہ وواجب ہے |
|             | (٢) درمياني تعده ڪئي يغير چي رر كعت تراو ت كائنگم                                          |
| 191         | ۱۹۹۹ ہر ترویک میں بائد والے ذکر                                                            |
| "           |                                                                                            |
|             | ۰۰ ۲ تراوت کرزهانے والے کی اجرت ور شبینه کا عظم                                            |
| 190         | ۱۰۲(۱)حضور من الله سيس ركعت تركوت على المسيد نهيل؟                                         |
|             | (۲) كيا حفزت عرٌ موجد تراو ترك بين ؟                                                       |
| į ,         | (٣) كزيدىن رومان نے حضرت عمر كا زماند شيس پيا.                                             |
| 197         | ۲۰۲ فرض نگ يز هندوالاوتر مين شريك بوسكت                                                    |
|             | ۱۰۳ ایک مدیث کی تحقیق                                                                      |
| 1           |                                                                                            |
| <b>79</b> € | ۱۹۰۷ ایک سلام کے ماتھ میں رکھت ترکوتگ                                                      |
|             | ۲۰۵ میس ر کعت تراو آگا ثبوت                                                                |
| 194         | ۱۲۰۲ تراوی کے بارے میں چند احادیث کی تحقیق                                                 |
| 799         | ۲۰۷ حفرت ان عبال أور حضرت جايز كل حديث كل محقيق.                                           |
| ٧٠          | ۲۰۸ ایک افتال اوراس کاجواب                                                                 |
| 1,2         |                                                                                            |
| 1           |                                                                                            |

| صفحه          | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا - سم        | ۲۰۹ حضور ﷺ بے کتنی رکھات تراوش اللہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,             | ۱۰ قراءت مقدیوں کے حال کے معالق کی جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۳           | ۱۱۱ شینه جائز ہے دسی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,            | المنتها والمنتهاء المنتهاء الم |
| ۳.۳           | ۱۵۰ فروند سلیده کا است.<br>۱۱۳ چند اعاد یک کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم. الم      | ۱۱۴ سنر میں زلوت کا عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "             | ۱۱۵ جنتی رکعات فاسد ہو کیں ان میں پڑھی ہو کی منزل کا عادہ کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه٠٠٨          | ۲۱۲ دور نبوی تنفیظ اور سحابه بیس کنتی رکعات تراو تنگیره هداشت یم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4-7           | ١١٧ أيك سلام كے ساتھ چھ ركھات تراوح كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *             | ۱۱۲(۱) او کے عور اول کے لئے ہئی سنت مؤکدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *             | (۲) تما فرض پڑھنے والاو ترجماعت کے ساتھ پڑھ سکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳.۲           | ۲۱۹ بیس ر کعات تراوت کیرائمہ ارمعہ کا نقاق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "             | ۱۲۰ پندره سل والے لؤے کے بیچیے تراو سی احکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4             | ۲۴۱ حضور ﷺ سے کنٹنی رکھات ترلو تک ثابت میں ؟ · · · · ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۴٠٩           | ۲۲۲ اجرت کیکرترانو تحرینهایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *             | ۱۲۳ در میانی قعده کے نغیر جارر کعت پر حیس تودوشار ہوں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "             | ۱)۲۲۴) تهافرض پڑھنے والاوتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | (۲) تر لوترکیس مقتدی کے شاء پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲ij-          | ۲۲۵ لامت کی اجرت لیناجائزے ٹرلوٹ کی شین .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,             | ۲۲۷ بالغ کے بیچے تراق جائز نمیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ۳۷ کراوت کیش دومر تبه قر آن مجید کافتم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ווא           | ۱۳۷ (اکرانو تا میں سیجات معمولی آوازے پڑھی جگیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | (۲) را کرو ک یک عنون ادامه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ħ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9             | ٦٢٩ ترلوح مين بالك كي لامت كالحجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| برام <b>ا</b> | ۹۳۰ (۱) چیے دیکر تراو ترکیم حوانا کیس ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1             | (۲) مو قوف د کان کی آمدنی سے لام متجد کو شخواه دینا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,             | (٣) متحوَّاه وارانام کے پیکھیے ٹماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه       | مضمون                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲ م       | (٣) تروس کی اجرت لیدنا جائز شیں                                                                         |
|            | تير هوال باب                                                                                            |
|            | تجده تلااهُ تَنفُلُ سجده                                                                                |
| 1 715      | ۲۴۰۱ بعد نماذ مجده کی حالت میں و عاکر ما ثامت نمیں                                                      |
| ساامه      | ۲۳۲ نماز كيدور محدود عائيه كالتحم                                                                       |
| 4          | ۱۳۳ "سوره ص "ميل كو ني آيت ير تجدد كياجائي                                                              |
| ر ا        | ۱۳۴ ر کوع میں سجدہ الاوت کی نیت کی توادا ہو گیا                                                         |
| *          | ۲۳۵ صبح کی نماز کے بعد محدہ طلات ادا کرنا جائز ہے                                                       |
|            | چوو هوال باب                                                                                            |
|            | تحده سمو                                                                                                |
| PIT        | ۲۳۷ مقدار رکن کی تاخیرے تجدہ میوداہب ہو تاہے                                                            |
| 4          | ا ١٣٣٤ سجده سو كيابغير ملام بيجير ديا تونماز بو في يانسين؟                                              |
| ۳۱۷        | ١٣٨ "التيات" ك عبائ "الحمد مند" برهى تو تجدد سهوداجب بوگا                                               |
| ,          | ١٣٩ جمدوعيدين پي سجده سوكاعم ل                                                                          |
| *          | ۲۴۰ جری نماز میں سرا قراءت کی تو تجدہ سوداجب ہوگا                                                       |
| <b>#14</b> | ا ۲۴ تعد داد لي من "الهم صل على محمد" تك يزه ليا توسجده سهود جب بر گا                                   |
| +          | ۱۳۴ عیدین کی تکبیرات دوائد ش کمی توکیا تھم ہے ؟                                                         |
| 1          | ۳۲۳ تا څير واجب سے سجده سموواجب ہو تاہے                                                                 |
| pr19       | ۱۹۴۴ امام نے مغرب کی دور کعت پر سلام چھیر دیا 'بتلانے پر تبسر ک رکعت ملا کر سجدہ سمو کیا' تو نماز ہوئی؟ |
| ø          | ۲۳۵ دوسر ی رکعت میں پیٹھے تی سلام چیسر دیا تو تماز فاسد ہوگ                                             |
| "          | ۲۳۶ موال نمبر ۱۳۶۷ كادوسر اجواب                                                                         |
| ۰۳۹        | ۲۳۷ جدوعيدين مين تجده سوكياجائيانس ؟                                                                    |
| ,          | ۱۹۲۸) کیلی رکعت میں پیلے کر کھڑ اہواتو تجدہ سموداجب ہوایا نسیں ؟                                        |
| ,          | (٢) سجده سمو يخ بغير مسلام يجير دياتو نماز جو في اشيمي؟                                                 |
|            | پندر هوال باب                                                                                           |
|            | ر کوع " سجده ادر قعده                                                                                   |
| . 1        | ۱۳۹ نمازيس دونول تجدے فرض بيل                                                                           |
|            |                                                                                                         |

ere

۲۲۶ ٹمازی کے سامنے جراغ ہوتا.

| صفحه        | مضمون                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.         | ۲۷۰ آنگھیں بند کر کے نماز پڑھن                                               |
| ,,,         | انبيسوال باب                                                                 |
|             | مدرك، مسبوق، لاحق                                                            |
|             | ا ۲۷ (۱) مسبوق تکبیر کتے ہوئے رکوئ میں چلا گیا                               |
|             | (۲)"الله "كفزے ہوئے كي حالت بين اور "اكبر" ركو عبين جاكر كما انماؤ صحيح ہوئى |
| ,<br>,<br>, | ۲۷۲ جن کالمام کے پیچھیے کوئی چو جائے ان کی په رکعت فوت ہو گئی                |
| ,,,         | ١٤٣ مشيم مسبوق مسافرلام ك يَجْعِيقِ غمار كس طرح يزهر؟                        |
| ۳۴۳         | ۲۷۴ مغرب کے قعدہ اول میں شر کی بونے واے کے سنے کی عظم ہے ؟                   |
| ٠,٠         | ال ۱۷۵ آخری دور کعت پانے و ایقیہ نماز کن طرح پڑھے؟                           |
| ,           | ۲۷۲ مشتدی کادوران نمه زوهنو نوت میاتو کس طرخ کرے ؟                           |
| ۳۳۴         | المسلموق يقيه نماز مين قراءت كريانس ؟                                        |
| ÷           | المعالم مسبوق نے لام کے ساتھ سام پھیرویا تو نماز ہوئی؟                       |
| ۵۳م         | ۱۷۹ کسی جے نماز دوبارہ پڑھی جاتو مسبول کے سئے کیا تھم ہے؟                    |
| ,           | ۱۸۰ (۱) مسبوق تجدد سومیں ارم کی مقاصه کرے،                                   |
| 4           | (٣) مىلوق ئى عمدالاسبوا تىدەسوك سلام يىل الماسى متلەت كى تونماز بونى ؟       |
| F           | (٣) مىيوق لام كەساتىدىن مۇندېچىرى                                            |
|             | (٣) مسبوق نے عمدالیاسوا الدم کے ماتھ سدم بھیر ویاتو کیا تھم ہے؟              |
| ٢٣٤         | ا ۱۸۱ مبوق قید نمازے لئے کہ گھڑ ابو؟                                         |
| #           | ا ۱۸۲ مغرب كائيد ركعت باليقيد ركعتون مين قراءت كري                           |
| *           | ۱۸۳ تكبير تم يمه ركونَ مِن جائز فقتل ونهاز معين هوني                         |
| AMA         | ۱۸۴ میدوق سے تلمیر تحریر کئے ہی لا سے سدم چھیر دیاتو نماز ہوئیا نسیں ؟       |
| 7           | ۷۸۵ جس کا مام کے پیچھے رکو گار دجائے ۔ تو کی تھم ہے °                        |
| *           | ١٨٧ دور كعت پانے واليقيه نماز هي ق ت كرے.                                    |
| وحم         | ۱۸۷ جماعت کی ایک رکعت پائے والیتیہ نماز ''س طرح پڑھے؟                        |
|             | بيسوال باب<br>:                                                              |
|             | قنوت نادله                                                                   |
| rrs         | ۱۸۸ نماز فجر میں توستاز کہ کا کھم                                            |
|             |                                                                              |

| صفيد        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وس          | ۱۸ قوت تازله جائزے پائسیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ויין        | ۱۹۵۰ و توسیناز از هی او شاه کا حاضر به و ناضر ورگ شین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,           | ا کوت در کرد کا |
| l           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>የ</b> የተ | ۲۹ توتنازله پژھئے کاظریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | ۱۹۱ چرپ رنگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,44        | ۲۹ قنوت نازلەمنىوخ ئىلىن بونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 ساس       | ٦٩ قوت نازله پرافکال اوراس کاجواب. بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | اكيسوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | قراءت وتلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror         | ١٩٥ قير ورغير مين طوال مفصل پر حماست ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4           | . ٢٩ نمازيلن خدف ترتيب قراءت كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40-         | "فمن تبعني" كي تُلِد " فمن تبعه " پُرها توكي تُكم بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | ٦٩ ورميان مين وجعو في سورت وجعورُ مَا مَدوه بيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #           | ۵ "بهيرا" كو قف پر تون كى يورينا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | ه که "لله العمد" پزیجے نے نماز ہو کیا نمیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥٣         | ۵۰ تروت کیل دیکی کر قرآن پر هند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *           | ۷۰۱ كېلى ركعت يېس "سورواملى" اور ووسرى يېس «سوره غافية "پرخصنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roo         | اه المراز مين آيتون كالتكرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "           | ه ۵ مل كر قرآن خوافي كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9           | ۵۰۰ منظی سر قر آن کی حلاوت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #           | ۵۰۷ قراءت میں غلطی ہے مجدہ معوداجب شیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۵۲         | ۱۵۰ جهه ' عيديناورترلوټ بين جمر اقراعت واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4           | ه ۵ مه سور تول کے در مریان جھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا تکردہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ال تمازيين تعمل سورت پرهندا شنل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •           | ا له كوانقمه بناجائزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104         | ۱۱ کا (۱) بهر رکعت کی ابتداء میں "سم ملد" پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,           | (۲) تيسر ي ركعت بين ملته اله ثناء پڙهي شين گان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صق    | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704   | ۱۳۰۰ سوره کسین کے بعد ورود پر صنافلہ ہے اشیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,     | الالا خارج از صلوة کے لقمہ ہے فساد نماز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 704   | ۵۱۵ پیلی رکعت مین "اخلاص موردوسری مین حفاق "پژهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •     | ٢١٧ " تدلن" كو " تدلن" يزحنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | عاک (۱) جری نماز میں منز و کے لئے قراء <del>نہ کا تھ</del> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 709 | (۲) برر کست کی ایند اوش "اسم الله" بر هناشت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "     | (۳) "مورو فاتحه "ند پره ملی تو تجده سروا دب به و گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | (۴) "وروها کنه ندری کا در مهده سود بیب بوده.<br>(۳) "سوره فانچه" قرآن کا بزرد بیا شین ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "     | ۱۸۵ امام بمول جائے تولقمہ دینا جائزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| h4-   | ۱۹ کا نمازش چھوٹی سور تی پڑھتا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | · ۲۰ مقتدی نے اہم کی قراءت پر "سجال اللہ "کی توفر ذفاسد ہوئی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الديم | ۲۴۵ "سوره فاتحه" كتقى ركعتول يس پرهمي جائے؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #     | ۲۲۷ قراء ت مسنونه ك بعد امام كولقمه دينامند صوة نهيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ا ۲۳۳ غير عرفي ذبان بيس نماز پر هناجائز شيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| זדיז  | ۲۴۴ دوسور توں کے درمیان چھوٹی سورت کا فی صلہ مکر دھ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,     | ۲۵ یغیر معنی مستجعے تاروت کرنائھی ثواب بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | با كيسوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | فاتخه خلف الامام، رقع يدين، آمين الحبر، اوربسم الله يالحبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444   | ٢٢٧ (١) نماز بين باتھ سنے پر رکھیں بناف کے بیٹی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | (٢) لام كے يَبْيِ فَاتَّحَدِرْ ضَعَا كُلَّمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاتَّحَدِرْ ضَعَا كُلَّمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاتَّحَدِرُ فَعَا كُلَّمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاتَّحَدِرُ فَعَا كُلَّمُ عَلَيْهِ فَاتَّحَدُرُ فَعَا كُلُّ عَلَيْهِ فَاتَّحَدُرُ فَعَا كُلُّ عَلَيْهِ فَاتَّحَدُرُ فَعَا كُلُّ عَلَيْهِ فَاتَّحَدُرُ فَعَا كُلَّمُ عَلَيْهِ فَاتَّحَدُرُ فَعَا كُلُّهُ عَلَيْهِ فَاتَّعَدُرُ فَعَا كُلُّ عَلَيْهِ فَاتَّعَدُرُ فَعَا كُلُّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ فَاتَّدُدُ فَعَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ |
| ,     | (٣) مقتدی آمین مراکے پیچیزا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | (٣) نمازييل رفع په ين کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١     | ٢٢ فاجحه ظف العام كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| מרים  | ۲۸ که (۱) سحابه کرائم نے رفع پیرین اور "من بالحمر کمایا نسیس ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | (٢) الم كي يتيم فاتحريزهم جائيانيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,     | 279 احناف كرزديك فاتح خلف الدام جائز نسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ۲۰۰۰ (۱) آمین الحم کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحہ    | مضمون                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| (°14    | ۷۱۷ (۱) محراب به کرتماعت کرنا                                            |
| 1       | (۲) مىچە مىں جماعت ئانىيە كاتھم                                          |
| #       | (٣) قطيه جعه كيعدال كالرجمه يؤهنا أن                                     |
| 4       | (٣) عماميانده كرنماذ بإهانا افضل ب                                       |
| r'A A   | ۲۱۸ نے نمازی کے ماتھ کا گوشت کھانا جائزے ماشیں ؟                         |
| 4       | ۲۹ کے تمازی کا جنازہ پڑھا جائے                                           |
|         | 22 قرآن مجيد عيانچول نمازول كاثبوت                                       |
| 7A 9    | 24 (١) متجديش به واذبياند "موره كهف" پزهنا                               |
| 1       | (۲) بعد نمازباند آواز کلمه بر سناکیها ہے؟.                               |
| 4       | ۷۷۲ كيڑے مند ڈھائب ر تى زير ھن مكروہ ہے                                  |
| ۰ هس    | ۵۲۲ نمازے بعد مصافی بدعت ب                                               |
| "       | ٣٤٧ منقش جانباز يرنماز كاحتم                                             |
| 4       | 223 عَدْاتارك ثمار قاس ب                                                 |
| ۱۹۹     | ۲۷ که (۱) جیل میں ادان دی جائے انس ؟                                     |
| 6       | (٢) جيل ميں يافي نه ملے تو تيم كريا جائے                                 |
| 4       | (۳) جين مين جماعت كرانا جائز بـ                                          |
| 4       | (٣) احتجاب بهوک بر تال کا تھم                                            |
| 4       | ۷۷۷ بے تمازی کی تمارویز کی چاہیں۔                                        |
| ~91     | ۷۷۸ عداتارک لمازقات ب                                                    |
| ,       | ۷۷۵ نماز کے بعد مصبے کواٹ ویتا                                           |
| ,       | ٨٥ له نماز مين خيالات اوروساو آر كاختكم                                  |
| 797     | ۷۵ نمازَب موف،وتی به                 |
| ,       | ۵۸۲ "التدائير" منامفىد نمازے يا نمان ؟                                   |
|         | . ١٨٠ تماريس تصور شيئة تحكم                                              |
|         | ۵۸۷ نمازی کے مامنے منتق فابھی شرونا جازیج ؟                              |
| ا ہے وہ | ۵۸۷ (۱) نشتار کیمیونی واکانه داری در |
|         | (۳) فيم مقلد بن الله استه النهاعت بن واقتل مين النهادية                  |
|         |                                                                          |
|         |                                                                          |

|   | ا لمصلوة | كعايت المفتى جلد سوم مم                        |
|---|----------|------------------------------------------------|
|   | صفيد     | مضموان                                         |
| Ī | ۳۹۲      | (٣) غير مقلدين كے يعيم نماز عيد کائنم          |
| Ì | +        | (٣)عبيرين مين عندالاحناف تنبيرات واكد جهويين   |
| ١ | 4        | . (۵) احتافُ لوا اللَّي حديث "كريكة بين إنهن ؟ |
|   | ,        | (١) تراويخ منح وتر سخيس ركعات مسنون مين        |
|   | 4        | (۷) گیاده رکعت ترانوخ کو منت کهن               |
|   | ,        | (٨)عالم كي موجود گي مين غير عالم كي لامت       |
|   | ,        | (٩) حتى بات كوچىچانا گناوى                     |
|   | 790      | ۲۸۷ تماز میں کیاتصور کیاجائے؟                  |
|   |          |                                                |
|   |          | ı                                              |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          | -                                              |
|   |          |                                                |
|   | Ì        |                                                |
|   |          |                                                |
|   |          |                                                |
|   | 1        |                                                |
|   |          |                                                |
|   | 1        | ł                                              |

# پهلاباب اذان و تکبیر

نماز کے علاوہ کن مواقع پراذان کمنا چائز ہے؟

(سوال) اذان کی مشروعیت علاوه بخیخانه نماز کے گئے کور طریق سے بھی صدیث یا فقت سے علمت ہو کی یا نمیں؟ جیسا کہ کشرت جنات میں یا آگ کے گفتہ میں یا انتقال کی انتقال کا جمعیانی فروافز وافزان کا کمانا تناجا تا ہے فی الشرح ثبوت رکھتا ہے انہیں؟

(جواب ۱) نماز کے عادوہ الان کی چیزوں کے لئے خاست ہے کے کان ش افزان دیا تو حموق و مشور ب اس کے عادوہ گی فتماء نے کھائے کہ شدت عم کے وقت مغموم کے کان ش افزان کی جائے تو اس کے عادوہ گی فتماء نے کھائے کہ شدت عم کے وقت مغموم کے کان ش افزان کی جائے تو اس کے غم کوزاکر کرو جی سے قال المحادیث الواد دی شرح المحشکوۃ قالوا یسن للمههموم ان یامر غیرہ ان یو فن فی اذنہ فانه یویل المهم کفا عن علی دضی الله تعالی عنه و نقل الاحادیث الواد دی فی ذلك فواجعه انتهی (روالخیار )(د) بر ارائی کے حاشے ش عامد خیر ر کی نے ذکر کیا ہے کہ کشب شافعیہ ان المان کم المار محموم و معموم کا در غفیمال شخص کی کروے کان ش افزان کم المار کرد کی صورے کان شمان او المحموم و معروم کار مغمیمال شخص کی حاشیہ کو سے مانسیہ المحموم والمحموم والمحموم عوالمحموم ع

فرض نمار کے لئے اذان سنت مؤکدہ ہے (صوال) بغیر اذان مجد شر جماعت کرتے ہیں اور جب کو تو کہتے ہیں کد کیا نماز اذان کے سوابھا گئے ہے۔ اس کا جو اب صدیث و فقدے عزایت فرمائیں ؟

ر ۱) رباب الأذان ۱/۳۸۵ ط سعید کمپی کراچی)

<sup>(2)</sup> منحة الخالق على هامش البحر الرائق" بابّ الأذان 2794 ط دار المعرفة بيروت لبنان و رد المحتار. باب الأذن 1/ 5 84 ط معيد،

(جواب ٣) قرض ثمارت لئے افال منا منت ما كديت إذك به شعر اسلام سهاس ك تارك كو كناد بهت دوگابك اگر كل شمر والم علم بول تو فقهاء ان سه جدد كا فقول و يتة بيل وهو سنة مؤكدة هى كالواجب فى لحوق الائم (هر مخدار) قوله هى كالو ا جب بل اطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد رحمه الله لواجتمع اهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو توكه واحد ضويته و حبسته (روالختار)،)

### اذان سے پہلے یابعد میں گھنٹہ جانا

(سوال) بعض شهرول ش اذان كے بعد معجد ش كھند جاكروت كاعلام كياجاتا ہے آيا امريدعت حت جائزے ياشيں اور كلاك سمجدول شن ركھى جاتى ہے اس ميں بھى ہر الك كلاك پروقت كالعلام اور كلاكول كى تعداد كا كھند جتاب اور بيدامر بھى مروق ہے آيا ہے بھى بدعت حسنہ ہے انہيں ؟

(جواب ٣) اوان كيند امام اصورة كى فرض حكند بجائلد عتب الرجيد يعض فقهاء ينهي كى الجازة وي كل المام اصورة كى فرض حكند بجائلد عتب الكرودو البارس قول يك به ويب مردود بعت بهو هذا المحت به وهت بهو الموافق للسنة بالمحرم شركة أي لكاناوراس كالمنتون كي موافق مخذ سجات من مضا نقد منس كيونك به يحد شرق في مرح من المحت المحت

ا قامت میں دائیں بائیں مڑنے کا حکم

(سوال) اقامت ش بھی مثل لوان تے می علی السلوة ورمی علی الفلاح کے وقت دائیں با میں مند پھیرنا چاہیا نسی اکثر کتب متون وشروح فقد میں کھاہے کہ الاقامة مثل الافان او مثلة الله تو آیا شیت میں تحویل وجہاد راتفات الی الیمن واشسال واغل ہے اسیس ؟

(جواب ٤) بال اقامت من بي مثل اذان في على العلوة ادر في مى الفلاح كـ وقت منه كيمرنا عليني كيونا عليني كيونات كيونا

نابالغ لڑ کے کی اذان کا تھم

. (سوال) نابالغ ييج جواكثر ملجدوب من اذاك كت بين يامام خودان ساقان كعلادية بين اس اذال كود برانا

<sup>(</sup> ۱ ) رباب الأداث ( ۲۰ ٪ ۳۸ ٪ طاسعید) - (۳ ) و لا تورب الا فی صلاقاً اقتحر لماروی آن علیا . رخی الله عبد رای تودما بوت فی افضاء فقال ۳ آخر حرا هذا البشاء من المسعد للج رائمسوط للسرخسی : باب الأداث ۲۰ ۳۰۱ ٪ دار المرفاة بروت البان (۳۰ ) رباب الأداث ۲۸۷٪ طامعید

وينيانيس؟

(جواب ٥) یج اگر ناسمجھ ہوں توان کی اذان کو دہر انا چاہیے کیو مکد ان کی اذان ہے مقصود اذان لیمنی املام حاصل نہیں ہو تا اس نئے کہ لوگ میں سمجھیں گے کہ بچے کھیل میں کہ رہے ہیں لیکن اگر پئے سمجھدار ہوں اور ان کی اذان ہے مقصود حاصل ہو جائے تووہ لزان جائزے دہر انے کی حاجت نہیں ( )

اذان كے بعد ہاتھ اٹھا كروعاما نگنا

(سوال) اذان كے:عد ہاتھ الله كر منجات كرناكيا ہاس كا كچھ ثبوت ہے يانسيں ؟ بيواتوجروا (جواب ٦) اذان كيعد جوالفاظ اواك جات بي وه دماك الفاظ بي اور رفع يدين آواب دعامين ب الماس لي الحالمان منا تقد نسين ١٠)

اذان میں یوقت شهاد تین انگو تھے چومنا

(سوال ) بے فک عدیث صداتی آبر موضوع ہے لیکن شامی نے تکھانے کہ تقبیل ظفر ابہامین عند استماع اسمه عن عندالإذان حائزے؟

(جواب ۷) شامی اس مسئے کو قبستانی ت اور قبستانی کے تنزالعبادے نقل کیاہے نیزش می نے قاوی صوفیہ کا حوالہ دیاہے کنز العباد اور فقادی صوفیہ دونوں۔ قابل فقویٰ دینے کے نہیں ہیں اور جب کہ حدیث کا نا قابل استدلال ہونا ثابت ہے تو کچراس کو سنت یا مستحب سمجھنا بے دلیل ہے لوراس کے تارک کو ملامت یا طعن کرنا ند موم۔ زیادہ سے زیادہ اس کو بطور مان جرمہ کے ایک عمل سمجھ کر کوئی کرلے تو مثل دیگرا عمال کے مباح ہو سکتاہے اس سے زیاد واس کی کوئی حیثیت ثابت نہیں ( - وا تُداعلم

محمر كفايت الله غفرله 'مدرسه امينيه و بلي

''ا قامت کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں''وجواب دیگر (سوال) ستمبير دابنی طرف ارم ك دونی چهيايةت پرياياً ميں جانب؟ كونسى جگداففل لورج نزيج؟ المستفتى تمبر ١٢٥ كارمفان ٥٢ هـ

<sup>,</sup> ٩ )فيصبح أدان الكل سوى الصبي الذي لا يعفل الانا من سمعه لا يعلم أنه موادك بل يطن أنه ينعب بحلاف الشمي العاقل: الأنه قريب من الرحال الح (رد المحتار: باب الأذان ١ / ٤ ٣٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الاقصل في الدعاء أن يسمط كتيه و يكون بينهما فرحه وإن فعت الح إعالمگيوية كتاب الكواهية الـب الرابع في الصلاة والتسبيح والذكر والدعاء' ٩١٨/٥ ' ط مكتبه ماجديه' كوتثه) ٣١) وذكر ذلك الحراحي والحال ثم قل ولم يصح في المرفوع من كل هذا شني الح (شامية عاب الأدانا

<sup>(</sup> TAA/1 dusus)

(جواب ۸) تکبیر کے نئے کو کی جت اور کوئی صف متعین خمیں ہے ہ، رجو اب دیگ 9 محدیثیں ازان ایس کے کئی جائے جہاں ہے گواز زمادہ نماز بول کو ہنتے خواد جنوب

(جواب دیگر ۹) متجدش اذان این جگه تمنی چایئے جمال سے آواز زیادہ نمازیوں کو پہنچے خواہ جنوب میں بویا شال میں د،)

ا قامت بیس بوقت کلمه شهادت امام کا پیپٹیری مجیسر نا

(سوال) الم تحبير مين حضور ﷺ كانام من كراتي بشت ادباً چير \_ يانسين؟

المستفتى نمبر ۱۶۵ کے مضان ۱۳۵۳ ہے ۲۵ منبر ۱۹۳۶ (جواب ۱۰) لام حضور ﷺ کانام من کرائی پشت نہ چیرے کیونکہ پشت چیرنے کا کوئی ثبوت نمیں ہے۔

اذان سے پہلے یابعد میں گھنے جانا

(صوال) متجديش قبل اذان يدهداذان كانى كى تشخياته يد عامانامائز بيانسين؟

المستفنى نبر ٢٨٣ سيد محد شاه (صلح احر آباد)٢٩ محرم ١٩٣١ه ما من ١٩٣٣ء

(جواب ۱۹) آگر صحید دی بوجس کے محتلف گوشوں میں متعدد مؤدن الان کتے ہوں بیسے دیلی کی جامع مجد اوران موڈنوں کووقت اذان کی اطلاع و بینے کے لئے تھنٹر بجایاجائے لیخی اذان سے پہلے اس لئے کہ سب مؤذن ایک وقت میں ایک ساتھ اذان کئیں توبیہ جائز سے نمازیوں کواطلاع دینے کی غرض سے اذان مقرر ہے اذان کے قائم مقام تھنڈ بجانا جائز میں (۲۰) محمد کھا ہے اللہ کان انقد لد۔

یے نمازاور غلیظ شخص کومؤڈن بنانادرست نہیں

ب (سوال) جو تخص غدظت پند ہولور پاکی ناپاک نہ جانتا ہو تارک صوم د صلوۃ ہوا لیے محض کو مجد میں مؤذان د عادوب مش رکھنا کیا ہے لورایے آدی کے ہاتھ ہے بھر ہے ہوئے پاکی ہے د شو کر ناکیا ہے؟ ب نمازی کے ہاتھ کا بھر ابوا پاکی غیر مطسر ہے یا میں؟ المصنطقی مجمد حسین صاحب (سار متی) (جو اب ۱۲) فلاظت کیند اور بے نمازی کو مؤذان بینا درست نہیں اگرچہ اس کے ہاتھ کا پاٹی مطلقاً غیر

( ) ويقيم على الأرض هكذا في القنية و في المسجد الخ (هندية : باب الأذان الفصل الثاني في كلمات الأدان و الانامة ال كيفيتهما: 1/ 8 هذا ماحديه الانامة الركيفيتهما: 1/ 8 هذا ماحديه

<sup>(</sup>٣- بقى العالميگيرية -" والسنة آن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيراته و يرفع صوقه رباب الأفان! العصل الن في كلمات الله فالافاز والافامة كيشيتهنا " أن 80 ط ماجليه ) رام" و لا تتريب إلا في الافاقير لماروي أن عليا رحيا الله عنه وأى مؤذنا يقوب في العشاء فقال:" أخرجوا مذا المبتدع من المسجد الخ رميسوط السرحسي : باب الأفان " ١٠ ١٩٠ ط فاز العمر فاة يووت لبنان )

## مطهر توشیس لیکن احتیا حالورز جرااستعال نه کیاجائے تومضا کقد شمیس() فقط

اذان سے پہلے مابعد میں نقارہ بجانادر ست شیں

(مسوال ) منرب قارہ قبل اذان ید مدالان برائے ہوشیاری دیداری فائلین جو کہ معجدوں سے دور رہتے ہیں اور اذان کی آواز کان تک نیس سینی عین سیسے نیس ؟ المستفتی تمبر ۴۹۳ محموصاح مدرای

واربيع الاول المصاليط المعيون والواواء

. ( جنواب ۱۳ ) ضرب نقاره سف صاحبین ش مروئ نه تقی اور ممکن ہے کہ عوام اس کو شر کی چیز سیجھنے گلیس اس سے اس کارواج قابل ترک بے اور اذان کے بعد تواس کوسٹو یب کی جیشیت حاصل ہو جائے گی جو محمر دواور بدعت ہے دی

### الصأ

(سوال) شر پیران بنن گجرات میں محدول کی اذان گاہ پرا یک بیتل کی سختی جے گھنشہ کتے ہیں صلوٰۃ فمسہ کی اذان مسنون کے بعد جیاباہ تاہے شرعانیہ جائزے پائنسیں ؟

المستفتى نبراه ٥ محرسيد (بمبنى) ٥٥ ريخ الثَّاني ١٣٥٠ اهم ٢ جولالي ١٩٣٥ء

(جو اب ۱۲) شریعت مقد سد نے صلوات خمسہ کی اطلاع کے لئے افال مقرر فرمائی ہے اور وہ شعائز اسلامیہ میں ہے ہے اذال کے بعد کوئی اور چیز اطلاع اور اعلام کے لئے آتخضرت ﷺ اور صحابہ کرام اور ائمہ عظام ؓ نے تعلیم منیں کی اذال کے بعد مساجد میں گفشہ تبائے کا طریقہ مقرر کرنے ہے اذال کی ہے وہتی اور کفار کی مشاہدے ہوئی ہے اسلامی مشاہدے ہوئی ہے۔ مشاہدے ہوئی ہے۔ انہ کا کا انداز ک

## اذان وأقامت كے اختقام پر محدر سول الله كا اضاف

(سوال ) اذان دا قامت اور و عابعد صوفا جماعت كالنشام صرف لااله الاالقدير بوناج بيئيا محمد رسول الله بهمى كمناج بيئي؟ المصنعفتى غمر ۲۷۱ مميدالدين احمد (شكح، تگيور) ۲۸ رجب ۴<u>۳۵ مياه ۱۳۵ م</u>رکزر <u>۱۳۵</u>۴ م

<sup>(</sup>١) من سن المؤذن كومه رجلاً عاقلاً صالحاً عالماً بالسن الأوقات مواظياً عليه محسباً فقة منظهراً الخرود المختار بالها و (د المختار باب الأون (١٩٣٨) طسيد) (٧) ولا تنوب إذ في صلاة الفجر لما روى أن عاب . وصى الله عه رأى مؤذنا يتوب في العشاء فقال . "أحر حوا هذا المتبلغ عن المصحد الحر المسبوط للسرحسي: باب الأذان ١٠/١ طا طيورت) (٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما . كان المسلمون حين قدمو المدينة : يجتمعونا فيتحون الصلوات و ليس يتحدر المناقب المتعارى " وقال بعصهم " "تحدر القواصاً على القوساً على القوساء في المسلمون المحدود المناقبة المعارى " وقال بعصهم " التحدر أولاً بعان المصلاة " فقال رسول الله كانية :" يه بلال إلى المحدود تواضاً فقال رسول الله كانية :" يه بلال إلى المسائلة المعارى " المناقبة على بدء الأفال (١/٨٤ طاسعة كيفي)

(جواب 10) اذان واقامت کے آخریں توبے شک سرف الالدانالند پر اذان واقامت خم ہوتی ہائی کے بعد محدر سول اللہ کا اف قد شمیں کرنا چاہئے اور بعد جماعت کے بھی او عید ہا تورہ میں محدر سول اللہ کا اضافہ اپنی طرف ہے نہیں کرنا چاہئے وہائے ہوئی وہ کے جستے الفاظ حدیثیل میں خاست اور محقول ہوں اس کو انہیں الفاظ پر دکتا چاہئے آگر ڈال اور اقامت کی ہے توبیہ اضافہ برعت ہے اور اگر آہت ہے کوئی اپنے ول میں محمد رسول اللہ تھی کہ لے توبیہ مباح، دوگائی طرح کی دیا ہے انورہ میں اپنی طرف سے بیاضافہ سم وہ ہے (1) محمد کا باید اللہ کا اللہ لد '

كتاب الصلوة

# فو ٹو گرافر کے اذان یا تکبیر کہنے ہے نماز مکروہ نہیں ہوتی

(مسوال) زید فونوگرانگاکام مرتاب اورپلندک کے ساتھ فمارپڑ متناب بحر کمتناب کہ زید کا مید پیشہ فوٹو گرافی درست نمیں ہے اس لئے نماز میں زید کے تکبیر پڑھنے ہے نماز مروہ ہوتی ہے یہ صحح ہے ایسی ؟ المصنطق نمبر ۲۹۸ محد مین (دیل) ۱۲ اذکا لمجہ ۱۵ کا ادام کا ۲۳ اور

(جواب ۱۶) تصویر اور فوٹونانب شک ناجائزے یعنی جاندار کے فوٹو تصویر کے ہی تھم میں ہیں مگرزیر کے لاان یاا قامت کئے نے نماز میں کر ابت منیں ہوتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ۔'

# ا قامت میں حی علی الصلاۃ پر کھڑ ابو نامستحب ہے

(سوال) عبارت شرح: قاید کی یفوم الاهام والقوم عند حی علی الصلوة و یشوع عند قد قامت الصلوة آبویه سنت ہے اِستخبات ، پیچه اور؟ اگر براده آرائنگی صف قمل حی علی الصلوۃ کھڑے ہوجائے تو کوئی حرج ہے برمیس؟ گررونت می ملی الصلوۃ ہام مع قوم کھڑ اہو کیکن یوجہ صف آرائی عد قد قامت لصلوۃ نماز شروع کرے توکیا حرجے ۔ "

المستفتى فمبر ۱۹۸۸ متول جدم مسير (زرو گذه آمام) ۱ رجم ااول ۱۳۵۵ سه ۱۳۵۳ کې ۱۹۳۱ء
( جواب ۱۷) و يقوم الاهام والقوم عند حي على الصلوة و بشرع عند فله قامت الصلوة (۱۰) په مختبات مي سبح اور په کلي جب که پهلے سالوگ است درست جو سينتم که کفر به بوند کے بعد صفي درست جو سينتم که کفر به بوند کے بعد منظم درست نه وائيس اس کا ظاف يعنی حی ملی الصلوة سے بيسے کفر به بوجه با بدب که امام موجود جو شروه فيس ای طرح قد قامت الصوة کے بعد نماز شروع کرنا کمروه فيس انحد منظم سند مرف کی کا کمروه فيس انحد بعد مار منظم کرنا کمروه فيس انحد بعد منظم منظم کرنا کمروه فيس انحد باس انحد منظم منظم کارنا کمروه فيس انحد باس انحد منظم کارنا کمروه فيس انحد باس انحد منظم کارنا کمروه کند به اس انحد باس انحد کارنا کمروه کند به اس انحد کارنا کمروه کارنا کارنا کارنا کمروه کارنا کارنا کارنا کمروه کارنا کارنا کارنا کارنا کارنا کارنا کارنا کمروه کارنا کمروه کارنا کروه کارنا کمروه کارنا کمروه کارنا کا

<sup>(</sup> ٩ ) والريادة في الأدان مكروهة الح رابحر الر تق . باب الاذاب ٢ ٩ ٩ / ١ ٢ ٠ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) (باب الأدال: ١٩٣١/١ قا سعيد)

#### محمد كفايت مند كان الندله'

عدريودواس والهيت وينافاط ب

و فع دباء کے لئے اذان کمنا مباح ہے

(سوال ) و فقاء كي ناوان يا جازت و نين من تعديد موك ساته مجد من يأخر من ؟ المستعنى ١٠٠٤ مبدا ستار ساح (يا) ١٩٩ر قالول ١٩٥ متره ما ١٩٥ر و ١٩٩٠م ١٩٩٠م ما ١٩٥٠م

الفلستين مي الهنام الميان ا وجواب ١٨) و في وباء ب بالأمان ويانتها يا في وأمر جلور مه بن اور تمل كم مهات بسنت و مستب الميان بيدان

ازان میں وقت شهاد تیں انگو سے چومنا

( سوال ) اذان کے وقت اشدان محمدا رسول مند پر 'وگ اکٹر انگوشنے چوم کر آنکھوں پر کات میں تو یہ جانب کے ناجائز؟ اس کوالتش کی تھے جو کے بینے کا ۔

المستفقى نُبر ١٤٣ الهدارزال سادب (شكل ميرني ور) ٢٠ تمادي الأني هدايده م محمد عمر ١٩٣٧. وحواب ١٩ ) أنوني يوم مرا تعمول يرايات كاوني وي شهر و محمد كفايت المدكان الديد ولي

اذان کے بعد جماعت کے لئے گنٹہ جانا مکروہ ہے

(سبوال) شهر بیر آن چُن ما فی حرات میں محبوال آن ان کاه پر حد اذان مسئونہ صلوفا خمسہ کے ایک پینگل ان میں عظام علی الم میں ( تعدید ) منت جین بیاد جاتا ہے اس کا بیانا شریعت محمد کی سے جائز ہے و شمین '' الله ستطانی نمبر ۱۲۲۳ شمر محید ما مداوی الماریت نمبر مدا بعد بلند نمبر ۳

اعرب دوع الدلا أقرر اعواء

وحواب ) ( ناشف معی مشن اول بدو و صدات علیه ) صدو مصلها بایدا و زماند اسلام میس و کب یک وقت قبلات کنام در است مشنی که نمازت احدان کاکونی مخصوص طریقه جو سی به را است میس میست و بیشتان به قبله و که بیشته در است و کی جود به شنید بیسود فسار کی نابید جونی الیمی میست و نمایشد میسود فسار کی نابید جونی الیمی میست میساد به میسادی شده این خود و کی میست میسادی با میسادی شده میسادی میسادی شده میسادی میس

. ٣ ، وذكر دَّلَكُ الحراجي واطال له قال وله يشبح في المرفوع من كل هذا شبي الح. وذ المحار. ناب الأفاق. ١ . ٣٩٨ طاسعيد)

۱. وفي حسبه لبحر لبحر الرمني رساقي كت السافعية المقديس الاداد لغير الصلاة كما في ادات منولود قال السلاعتي الفاري في اسارح المشكرة "قالوا" يبس للمهموم الديامر غيرة الديودي في ادله قالم يربل الهم الحارزد المحتاز : بات الاداد الـ ٣٨٥ طامعيدم

(جواب ۲۰) (از حضرت مفتی اعظم ) به شک جائے اوان کے یافوان کے بعد گھند جانا اور اس کو نماز با بهاعت کا اعلان ترارو یا کنروه او بد حت ب() مسحم کفایت الله کان الله که دبلی

اذان کے لئے اسپیکر کا استعال مباحب

(سوال ) اذان کی آواز دور تک پُنچائے کے لئے مزے پر آلد میحر الصوت یعنی اوؤا نپیکر کا استعمال عند الشرع جائز ہےا ضیں۔ المصنعفی نمبر ۱۳۴۶ لمام عبد الصمد (جنوبی افریقہ)

٩ ربيعاالاول لا ١٩٥٥ هم ٢٠ منى عربي ا

(جواب ۲۴) اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لئے منارے پر لائڈا سپیکر رنگا مہاج ہے (، فقط محمد کفایت اللہ کان الفدلہ و ملی

لهم مصلے پر کس کھڑ اہو؟ (سوال) جب مؤوّن تمزجات کے وقت تجبیر پڑھنے کے لئے کھڑ ابوتا ہے لام کو تحبیر اولی عمل مصل (۱) ولا توبید الاقی صلافا اللح کسروی ان عیار رسی اللہ عد رای مؤندا یاوں فی العشاء فقال " انوجوا هذا المبتدع من العسجد والعدید معاهد المسوط للسرخسی ساب الأفاق ۲۵/۱۱ طیروت المسان (۲) و یسمی للمؤذر فیم موضع یکود آسمید للحوز دو برفع صوته الذوالدور الرائق ماب الأفاق ۲۹۸۱ طیروت المسان (۲) و یسمی کے اوپر کھڑ ابونا چاہئے یادہ کو انداکبر جس وقت مؤون کتا ہے اس وقت کھڑ ابویا می الفلاح کے بعد کھڑا ا بواہم اگر تحمدر سول اللہ کے بعد مصبے پر کھڑ ابو جائے تو مقتدی گاناہ گار ہوتے ہیں؟ المصنفتی نمبر ۲۹ ما قاض کمال الدین صاحب (شناع طمیاوان) (جواب ۲۲) مؤوّن جس وقت اقامت شروع کر ہے ای وقت ام مصبے پر کھڑ ابو سکتا ہے لوراگراس وقت کھڑ اند بوبائد تی علی الصلاق کشے کے وقت کھڑ ابو تو یہ بھی جائزہے اس کے بعد بھی انہیں چاہئے بعد می علی اصلاق مرور کھڑ ابونا چاہئے (،)

امام اور مقتذ یول کاشر و ۴ اقامت میں کھڑ اہونا (مسوال) مقتذ کاورام کے لئے تی طی انفداح پر کفڑے ہو جانالور قد قامت انصلو قاپر تحریمہ باندھ لینا ہر وقت متحب اور ضروری ہے یا کمی تقدر شاناصف بندی کی دریقتی کی بھاپر ضروری اور متحب نہیں۔ المستفقی نمبر ا ۱۵ اممر حمیب حمین (بہار) واریح الگالا ۱۳۵۸ھ م ۱۳۹۹ بی ای کا 18 اور کا 18 اور (جو اب ۲۴) متقذی اور امام می ملی انفلاخ پر کھڑے ہو جائیں بھی اس کے بعد پیلے ندر ہیں یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں اگر صف بندی کرنی ہو تو پہلے ہے ( بعنی شروع اقامت ہے ) کھڑا ہو جانا بھڑے ہے (م)

تحمیر اولی ہیں شرکت کی عد (سوال) تحمیر اولی کا قواب مورہ فاتح کے ختم ہے قبل شریک ہونے ہیں ملائے یا کی ہمی رکعت ہیں شامل ہونے ہے مل جاتا ہے۔ المصنطقی موبوی محمد رفیق صاحب وہوی (جو اب ۴۶) تحمیر اولی کا قواب میلی رکعت میں بھی فقماء کے زدیک قرآت شروع ہونے ہے پہلے شریک ہونے والے کو اور بعض کے زدیک مورہ فاقد کے قتم تمک اور بعض کے زدیک میک رکعت میں شریک ہونے والے کو ملائے اور ہم قول مقبول ہو سعت رفست ہدی کے لخاط ہے آخری قول رائے ہے ،

<sup>(</sup>١) قدهب مالك و جمهور العلماء ! لى آمه ليس لقيا مهم حفولكن استحب عامتهم القيام إذا أحمد الموذف في ولامة رحمدة المترادي باب من يقوم الناس ٢٥/١٥ حا طير ودن والم المحطولي بحث قوله : "و راتفيه لإمام و مزيع ". " والطاهرة امه احزاز عن الحاجر ! الاقتبيم: حتى لو قام إلى الاقامة لا يأس به " رحائمية الطحطاوي على المر المحجار ، باب صفة الصلاة ١ ١٩٦٥ ط دار المعرفة بيروت "لبان)

<sup>(</sup>٣) و تطهر فائدة الحلاف في وقت إدراك فصيلة تكبيرة الافتتاح قصده بالمقاربة و عندهما إذا كبر في رقت الشاء و قبي بادرات الركة 10 أولى و هذا اوسح وهو الصحيح الج ( رد المحتار: باب صفة الصلاة' مطلب في وقت إدراك فصيلة الإفتتاح " ( / 7 7 ه ما سجية )

اذان کاجواب دیناسنت ہے

(سوال ) ہب موزن افان پر متاہ تو افان کے الفاظ دہرانالور جد میں دعا کا پڑھناداجب ہے مت یا مت یا مستویا منت یا مستحد مستحد اور منا ماری میں ہوتا۔

المستفتى نُمبِهِ ١٦٦٣ فقير ميد متورطى صاحب (بحت كُمر) بديادى الثانى ١٣٥١ه هـ ١٩٣٥ مـ ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ (جوات ٣٥) لؤان كوفت ذان كه الفاظ كود برادارتى طى الصلولة على الفلاح كى جيك احول والقولة بالد كنها و ختم اذان كروحد المدهد وب هذه المدعوة النامة المنح دعا بإصناست به زير هنف به ترك سنت دوك ، محمد كم كذيت المدكان الله لد والى

شہو تیں س کرانگو تھے جو مناثابت نہیں ۔

(سوال ) جب مؤذن الأردياب توسنة وأراشدان محمد ارسول الله يردونون انتشت جوم كر أتحون بر رجعة بين توسيد مناه ب الأثب المستفقى ١٩١١م مو كن صاحب الم مجر من آباد (بهاد ليور) ١٤ شعبان الروم الهرمة التوسيع عام 191

(جواب ٢٦) شاد تيس من راغوشي دومن الدين من من محمد كفايت الله كان المله له ولل

اذان كے بعد د نامیں ماتحد انسانا ثابت نہیں

(معوال ) جدا ارذال عندامده ورفع ميرين ثامت بيانش أمر جواب عدم بيس جو توخاري شريف ييس جو حديث بياس كا كيامطلب الدا دعا وسول الله تشافي فه يلديد الحديث

المستقتى ننب ١٩٧١مر أندرارين ساحب ٢٥ شعبان ١٥٣ إله ١٩١١ تور ١٩٣٥ء

ر سواب ۷۷) اذان کے حد کن دعا کیں یا جب الناسے کا کوئی خاص شوت کسیں کہی عموم ہے استدال رسواب ۷۷) اذان کے حد کن دعا کیں ہاتھ اشائے کا کوئی خاص شوت کمیں کہی عموم ہے استدال کرکے ہاتمہ انتمانالور خصوص شوت ندہوئے کی مارید انتمانا دو فول ہاتیں چاکز میں (۲)

محمر كفايت الله كان الله أو ولى

اذان ئے بعد نماز کے لئے بلانا پٹویب میں واخل ہے

(سوال ) (1) زان واقامت ، درميان ان الفاظيش سيئي يب "اعلام بعد اعلام "بر فماز ك لير يكار ، المسؤة

ر ۱ ، ويحت وحون وقان الحلاء في الدار والوجه إلا جانه بالقلام من صفع الأداف الهاي قول بلدسة كشفائته لا في الجمائس لجم قال و في العلوة حبر من النواء " BAD ما مدفق و يروت . و يدعوا عداد اراعة بالوسمة لرسول الله ؟ . , النوبو از شرحه اما الاداء " BAD ما BAD ما كالمواقع الله في الله ورد المحتار ابات الأدان را " وذكر ذلك الجراحي" واطال تبه قال وله يصد في المرافق عن كل هذا شتى الله ورد المحتار ابات الأدان لكر اهما باب الراح في الصلاق و مستحر الديم الدعاء ان استطا كلمه و يكون نيهما قرحة الله راحالم يورية كتاب لكر اهما باب الراح في الصلاق و مستحر الديم و إمادة ما جدمة كولتها

ہ انسام میں یار سول انند انساو قوا ساہم میں یا ہی امند انساد قوا اسلام علیک یا حبیب انند جائز ہے یا تا جائز افت اور اصطلاح نشر عید میں سمجھ یب نے کید معنی میں جس مسجد میں میں سوجو یب بھی نہ رکاری گئی ہواکر وہائ کچھ ہوگ اس کو پکاری میں اور خیر کیارے نمازنہ پڑھیں نہ دوسروں کو پڑھنے ویں اور ان او کو ل پر جواس فعل کو فا من سب اور خاباف حکم نبی کر پیر بیچھ میں میں وطعن کریں اور ان کو وہائی دیوبندی مردود کافر کمیں اور لڑتے جھوٹے کو تیار ہو جائیں ان کے متعلق کیا تھے ہے۔

(٣) صديث لا تنوبن في شيء من الصلوة الا في صلوة الفجر ترمذي ص ٢٤١) كي روايت مي جو ا ئید راوی اسر ائیلی واقع ہوئے میں ان کو صاحب تر مذی نے ضعیف کماہے تو کیاس سے روایت قابل عمل ر بتی نے یا شیں ان کی ثقابت و مدائت و ضبط و نیر و کے بارے میں کتب اصول سے کیا مستعلم ہو تاہے۔ المستفتى نمبر ٢٢٦٨ ما فظ عبدا جليل فان صاحب ٢٥رميع الأول ع<u>٣٥٠ هـ ٢٧ متى ١٩٣٨ ع</u> (جواب ۴۸) سخ یب اس معنی کے وظ سے کہ اس سے مراد اذان اور اقامت کے در میان میں پچھ الفاظ یکار تر وگول کو نماز کے بنے باباید نظر جو آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں اذان اور اقامت کے درمیان میں ایس کوئی چیز نہ تھی نہ حضور ﷺ نے تعلیم فر مائی اس کولو گول نے بعد حضور ﷺ کے ایجاد کیالور صحابہ ؓ نے اس کا ا انکار کی حضر ت عبداللہ ان حمر نماز کے لئے ایک معجد میں گئے اور وہاں سویب یکاری گئی تووہ اس معجدے بنیے نماز پڑھے جیے آئے اور کہا کہ اس مبتدع کے پاس سے مجھے لے چلوبیہ واقعہ ترند کی لوراہ واؤد میں موجود الماد وسف نے قاضی مفتی ای ایے ہی مخف کے لئے جو خدمت مسلمین میں مشغول رہتا ہواس امر کی اجازت دی ہے کہ س کو اقامت ہے کچھ تمل احلاع دیدی جایا کرے نقوہ جماعت میں شریک جو جے اور خدمت خلق میں نقصان نہ یڑے ان کی اجازت کا بھی مہ مطلب شیں کہ اذان اور ا قامت ک در میان سیخه یب کن رسم ہی قائم کر لی جائے اور پھر طرفہ بیہ کہ اس کوالیک واجب کاور جہ وے ویاجائے اور منکریا تارک کووہانی مر دود کہ کر لعن طعن کیا جائے ہیہ تو یقینی تعدی اور ظلم لورانتا کیبدعت ہے تر ندی کی روایت اہِ اسر اکیل الماہ ٹی کی اً مرچہ ضعیف ہے مگر عبدائندین عمر کی روایت مذکور دبالاے اس کی تقویت ہو جاتی ہے محمر كفايت القد كالنالله أوبلي اوروه قابل عمل جو حباتی ۴۰۰ فقط

جماعت کے وقت مؤذن کاباً وازبلند درود پڑھنا

(سوال ) بهش جگه بدد ستور به احس وقت نماز که داسته جماعت کفری بوقی به تومؤون تکمیر

<sup>, 1 ,</sup> برمدى باب ناحاه في استوب في انتخار 1 - 0 طابعته كتيبي . ٣- قال في الفايلة الحدث المساحرون التوبيب بين الأدان و الإقائمة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات الحر و حسر بوسف بس يشمعل بنشمال العامة كالقاضى والمعتبي والمعتبي الخرارد المحتارا بااب الأداك ( ١٩٨٨ طاسعية كتيبي ) و عند لنشمانس فو مكروه في عبر الفحر وهو قول الحمهور الح (البحر الرائع) بات الأذاف ( ١٧/٧ طاسعية كتيبي الكتاب)

پڑھنے سے پہلے آوازبلد درود شریف پڑھتاہے گھراس کے مکتی تجمیر پڑھتاہے اور ہر جماعت کے وقت می دستور اختیار کیا جاتاہے آیا یہ طریقہ شرع مستحس ہے اور اس طریقہ کے لئے شر کی ثبوت موجود ہے اگر شر کی ثبوت نمیں توبیہ فعل کیرائے؟ المستفعی نمبر ۲۳۹۹ پودھری اسلوب الی صاحب دبل ساتھادی النائی کے 19سے الاکست 19سم

(جواب ۲۹) اقامت سے پہلے، وارباند درود شریف پڑھناکس المت سی بند حضور ٹی کر کی سینے کے زمانہ میں ند محابہ کرائم اورائد عنام کے زمانے میں اور اگراس کو ایک طریقہ وائم بنالیا جائے توبد عت ب وو والقد اسلم ب

مؤذن کی موجود گی مین دوسرے شخص کالذان کمنا

المستفتى نبر ٢٠٠٠ نورابى صاحب (وبلي) لاربع الأني ٢٥٥١ هـ ١٩٣٥ و١٩٣٠

رحواب ۴ ۴) آگر کوئی گفتی حمید ند سمیکی خدمت ٔ صفائی تکم افوه غیر و کرکے تووو ثاب کا مستحق ب او آمر مؤذن مقررنہ ، و تو اذان و اقامت کمنی ہمی موجب ثواب ہے لیکن اگر مؤذن مقررہ ہو تو پھر اذان و اقد مت مؤذن کا تک بلعد اس کا مفتی فریضہ ہے آئر عمیر ان ممینی مؤذن ہے موافذہ تدکر س کہ وہ خو اذان کے کیوں نسبت میں اور موز ان مقرب کے اور اس کی اجازت ہے وہ مرا ا شخص ذان و قامت کہ سکت ہے گئن آئر کھنی مؤذن ہے اذان ند کئے پر موافذہ کرے تو کھنی کو اس کا جازت ہے اور اس کی اجازت ہے وہ مرا اور مؤذن کو بھی حق کے اس از کرے اور دو مرے فقص کو اجازت ندرے الی مات بیاس مخصی کو جو حسید نند اوان کہنا جا جا ہے گا مذہ ہے تا کہ دواس ثواب کے مقبلے کے قامدے میں فور مؤذن کے فرض مشعمی کی انجام بیاس مؤخف کو جو حسید نند اذان کہنا جا جا ہے کہ حاصل کرنے چاکم آر ذو مند ہے تو کی الی مرجد میں جن اس موافق کا آر ذو مند ہے تو کی الی مرجد میں جن ان شدی کے انداز مند ہے تو کی الی مرجد میں جن ان مؤخواد از مقرر ند جو اذان کہ کر یہ فینے بعد اگر دواس ثواب کے کا اس کو مناز کا آر ذو مند ہے تو کی الی کہ مربد میں ان انداز د فی

<sup>(</sup>۱) عن عائشه آفات " قال رسول الله كانتى " من أحدث في امرناهذا ما ليس معه فهو رد ريخاري باب ادا اعظموا على صلح جور ۱ ۳۱ ط قديم كند كانام كراچي ) السليم بعد الأفاد حدث في ربيع الآخر سنة بحمامة واحدي رقبا بابن او وه ويده خسيه (الدر المحدر باب الأفاد ۱/ ۳۹ ط سعيد كهيم) (۲) قام غير من أفاد بعيد كهيم) وكان المودود لا يكره مثلقة وال بعضوره كره إلى لحقه و حشة الح (التورير و شرحه ) وفي الشامية . "أي بال له يوم مه الحرب باب الإفادة (۳۰ معيد)

شہاد تیں س کرانگو ٹھے چومنابد عت ہے

(سوال ) بنجابی زبان میں ایک ترب بے جس کا عام کی روٹی کاال ہے اس میں تقبیل ابہما میں وقت اذان خزد یک سننے اشدان مجد ارسول انڈ کے متعلق صدیت کلمی ہے کہ جنیم خدار سول اللہ چھنٹے نے فر ہا اجو کوئی شادت دے نوجمد وائیں انگونمیں دے اے امھیں دے رکھ التے ہجدا اتے پڑھدا قوق عینی بلٹ یا رسول حق تعد فی شناہ اسدے عشید او ہو اس میں اس کھی کدی دو قرکر سن اتے چیفم رضاصلم نے فر ہالے درسال اسٹول عرف بہشت دے جناب یہ تحریر فرمائی کہ سے صدیث تھی ہے اموضوع اس پر عمل کرتا جانئی ایش میں ؟ المصنفی غمر ۲۹۹ علی جمال خال طلع میاؤل ( جنجاب )

۷ اذی الحجه و ۱<u>۳۱</u>۱ه م ۵ جنوری <u>۱۹۳۳</u>ء

(جواب ۴۱) تقییل ابیامین کاکوئی پاند بیوت شیس اس کنیاس کو موجب ثوب مجھ کر کرناب بھوت بات ہے البتہ بھی لوگ اس کو پرماری چھی معنوظ رہنے کا عمل سمجھ کر کرتے ہیں تواس صورت میں مشل دیگر عملیات و تعویذات کے بید عمل بھی مباح ہوگا تگراس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تارک پر کوئی طعن یا ما مت ندکی جائے ہواس عمل کو کرے ترک جونٹ کرے دن

محمر كفايت الله كان الله له وبلي

سوال مثل بالاوجواب ديگر

(سوال ) افاُن کے وقت اگو تھول کو چوم کر آٹھول پر رکھنا حدیث صیح سے ثابت ہے یا نمیں کوربھر ط ثبوت تارک قابل ملہ مت سے انسین؟

المستفتى نمبر ١٤ ٢ فيروزخان (جهلم) كيم جهادي الول السواه ١٨ مني ١٩٣٢ء

(جو اب ۳۷) اَدَان مِن کُلُد اَشْران جُدار سول الله مَن کُرا تُونوں کو جو مناور آنگھوں ہے لگانا کوئی شرکی علم می علم منیں ہے اس کے متعلق جو روایت مسند فروری وغیرہ میں ہے وہ تیج منیں ہے بعض پور گوں نے اس مثل کو آنگھوں کی پیراری ہے متعون فاریخ کا ایک عمل قرار دیا ہے تو یہ شرکی بات نہ ہوئی آگر اس کو یہ سمجھ کر کرے کہ اس عمل کو کر نے ہے آنگھیں منیں و تھیتیں تو اسے اعتمار ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بید عمل نہ کرے تو اسے مجبور نہ کیا جائے نہ اس پراعز اض کیا جائے ایو کھ عملیات و تعوید نہ اندھے(\*) منیں میں ہم صحیفی کو مت ہے کہ کوئی عمل کرے اور تعوید بنا بھی عمل نہ کرے اور تعوید نہ باندھے(\*)

<sup>(</sup>۱) وذكر فلك الحراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شنى الخ (رد المحتار' باب الأدانا' (۱۹۸. مسيد كميني) (۲) رحواله بالا)

وجواب ، بگر ۳۳ تقبیل بهاین مخیب ایک شرعی فعل کے متح سندے شات میں بال ایک وقد کی ۔ انتیات معربور گول نے یہ من ان لئے کیا ہے کہ آگھیں و کھنے سے محفوظ رہی تو منظیت وقد نے کے لئے کہ کوئی کوئی ہے ک کوئی کرے اگرے اور شرک تو مورد الزام شیل ہو سکاد، سمجھر کفیت اللہ کان الفدار و بلی

اذان فجر کے بعد لوگون کو نماز کے لئے بلانا

(سوالی) گہری اذان دینے کے بعد موذن بیاد میر آلوئی خفس محمد والوں کو نماز کے سرے محلّہ میں گھر گئر گھر کربیدا کر سکل ہے میں ۴اکر کر سکتا ہے تو کیو تکہ اور میس کر سکتا تواس کی تو میجی فرما کیں۔ المصنطعی نمبر ۲۳ کامنٹی مسرور می صاحب ملازم بمدر دوداخاند و کئی۔

٢٩جوال عصواء ما رجب المعال

(جواب ۴۴) یه ممل اور توجیوب میں داخل شین بائعہ اس نے دوہ حیثیت رکھتا ہے دوس سے عیب مجھوا ہے اور سے سے عیب مجھوا جھی ایک امر مستقدت اور مبتدر کے جاؤان سے پہلے بہ نیت امر المعروف اس امر کی محقوائش ہے اذال کے جدید امر کر اہت سے خالی شین ہے د،

(بحواب از مولانا مقتی مظر الندصاحب) بال اس نفس می کچه مضائقه شمی با عده موجب أو اب ب كري مين عب مختر شمی با مع و التقویب حس عده المتناخویس فمين شمين شمي جويؤ ذن الفجر ثم يقعد قدر ما يقرأ عسرين به ثم يتوب ثم يقعد مثل ذلك ثم يقيم هكذا في العالم گيرى و من فتظ والند تراكم على العالم كيرى و من التلا والند تراكم العالم من العالم كيرى و من التلا و التراكم منافر الله فقر لدام من العالم و التحديد التراكم و التحديد التحديد

الوی آس .

(جواب الجواب) از حفرت مفتی اعظم . سبح یب کو آگرچه متاثرین حذید مستحن قرار دیاب قراس .

میں شبہ نمیس کہ یدام محقد شب بینی رسوں فدائیل فور محابہ کرائیس کے نبات میں سبح بین قرار دیاب قرات موان موان موان موان کے دور موان کو خت نفر یک نفر سد دیکھتے تھے ایک مجد میں نماز پڑھنے گئے دہا ،

موذن نے موان کی توویفیر نماز پڑھے بطے آئے اور چونکہ نابیا ہوئے نتھا اس کے اپنے مائیس کی کہا۔

اس برعتی کے پر سے ہم کو لے بطاعن مجاهد قال دخلت مع عمداللہ بن عمو مسجد او قد اذا ،

هده و نعن موبد ان نصلی فیه فنوب الموذن فحرج عبدالله بن عمو من المسجد وقال اخوج بسا من عند المسجد وقال اخوج بسا من عند المسجد وقال اخوج بسا من عند کا سبح بیا کو متحق فرانا اور اس کی یہ قریف کرنا کہ الصلوق یا قامت اس کی یہ قریف کرنا کہ الصلوق یا قامت اسکی یہ قریف کرنا کہ الصلوق یا قامت

<sup>(</sup>١) (حواله بالأصفحه گزشته)

ر ٣ قال في العدية " «حدث المستحرون سن الأدن وإلا قامة على حسب ما تعارفوه . و حصه انو يوسف نمن يشتع بمصالح العامة كالقاصي والمنتري و لممدرس اليه (ود الممثنين بات الأقاب 4 ٣٨٩ ط سعمة.) (٣. بات الأدان الفصل الناس في كلمت لادان والأقامة و كيفيتهما، ٩٦.٥ ط ماحديد)

<sup>(</sup>٤) إداب ها حاء في التثويب في الفحر ١٠/١ ٥ ط سُعد)

اور ان زردہ باتول کا وجود بھی صحنت اور مبتدئ جونے کے علاوہ کی مشکرات پر مشتل یا محتل جو سکت ہونے کے علاوہ کی مشکرات پر مشتل یا محتل جو سکت ہونے کے علاوہ کی مشکرات پر مشتل یا محتل ہونکا ہونکا کے دو الے اسالو قات ایسے گھروں کی کنڈیوں بھی کھی وہ جے رات بھر مونہ سکا تھا اس کی ای وقت آ کھی محتی وہ جا سر بیٹ بھی جو رردو کر ب بیٹ بتا بھی ہوا۔ وہ مریک بھی گھروا ہے بہ کو دو فعدی حیثیت سے بنا کی ای وقت آ کھی ہونے وہ اللہ بوجود کی محتی ہونے بیٹ کو دو بھی سے کا مونہ ہونے جو جی بیٹ کو دو بھی ہونے ہونے بیٹ اور وہ کے بوت بیٹ اور کا کے اور اللہ بوجود کی مونہ بھی ایسے کلمات کند ویج کی جوت بیٹ بیٹ اور وہ کہ اسلامی تعود مالائی تعود موسلامی موجود مسیمی اس لئے اس کا کوئی تدار کسیمی بیٹ بھی جو سے جو کھر کہ کو مدت کے دو مدال کی اور پر کی کے حد تک ذمہ داری ان بیٹ اور اور کی تداری کا دور اس وہ سے ایک ہونے وہ کی مدت کی دور داری ان وہ سے اور کی تعداد کی دور اس وہ سے ایک وہور اس وہ سے ایک ہی اور کی خوانہ میں اس کے مقر کو کہی حد تک ذمہ داری ان بیٹ وہوں اور ان میں اپنی شک میٹ کو موجود حد کی دور میں اس کے اور اس وہ سے ایک ہو کہا ہو اس وہ سے ایک معراد کی معراد ان بھی تعداد میں ہونے اور اس وہ سے ایک میں معراد کی مور کی خوانہ میں اس کے مقر کی موجود کی دور اس موجود کی دور اس میں ہونے کا میں موجود کی دور اس میں بھی تا کو دور میں اس اور بھی میں اس کے مقراد کی موجود کی دور اس میں بھی تا میں موجود کی دور اس موجود کی دور اس موجود کی دور اس میں بھی تا جود عیدا اس اور بھی کی دور کی دور اس موجود کی دور سے موجود کی دور اس موجود کی دور کی دور کی دور کی دور اس موجود کی دور کی دور کی دور کی

<sup>(</sup>١) وقصل الأدان ١٢٥/١١ ط قر ١) (٢) وبات الأذان ٢/١١ ١ ط مصر

بمبر حال افزان کے بعد تو یہ عمل ضرور مکروہ ہے اور افزان سے پہلے بھی ہر دروازے کی بلا تمیز کنڈی جہانا خطر ناک اور کلی بین سے در میائی در جہ کی آواز دیتے ہوئے نکل جانا مہاج اور جس منحنص پر بھر وسہ جویا جس کی طرف سے اجازت ہواس کو جگا دینا مستحسن ہے۔

حضرت الم موسف نے ایسے اوگول کے لئے جو امور مسلمین لیتی اسلامی ضروریات میں معروف رہتے ہول یہ اجازت دی ہے کہ اوال کے بعد جب جماعت کا وقت قریب جو اور موزن ان کو دوبار واطلاع کردے توود دوسری بات ہے۔

أیک شخص کادومسجدول میں اذان دینا مکروہ ہے

(سوال) مسئلہ در مختار میں لکھا ہے کہ آیک شخص کو ایک وقت میں دو مبحدوں میں اذان کمنا محروہ ہے اور رکن الدین کتاب میں لکھ ہے کہ اذان کے بعد نمازاس مبحد میں نہ پڑھے تو دوسری مبحد میں اذان کمنا مکروہ نمیں ال دونوں میں سے صحیح مسئلہ کون ساہے ؟

المستفتى تظيرالدين أمير الدين (اميزه ضلع مغربي خانديس)

(جواب ٣٥) بال اگراذان كي بعد نمازاس منجد مين نه پڙھ تورونسري منجد مين اذان كهنا كروه شين ين مطلب در مخد كي عبارت كاب ١٠٠٠

اذان كيعدد عاش "والدرجة الرفيعة" اور "وارزقنا شفاعة" كااضاف

(سوال ) اذان کی دعا شریعہ والفضیلة کے زائد جة الرفیعة *اور بعد*وعدته کے واوزقعا شفاعته اَ سُرُّ 'نوگ پُڑ شخے جیں کیاان کلمات کی لوئی اصل ہے ؟

(جواب ٣٦) اذاك كـ: عدد عائے مسئون بيہ اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلوة القائمة آت محمد اد الوسيلة والفضيلة و بعثه مقاما محموداد الذي وعدته (كلفافي البخاري ص ٨٦) ١٠ اور الدوجة الرفيعة امر وارزقنا شفاعته يوم القيامة كا ثبوت تسمى بال آثر شما الله لا تخلف المبعاد ينجم كي اكيدوايت ش آيا بـ (كذافي الشاكي)(م) بن غير نامت الغاظ كونه يز عنائي بمرّ بـ بـ كيان

<sup>(</sup>٢) مكره له أن يؤذن في مسجد بن ردر محتان و في الشابية " إذا صلى في المسجد الأول يكون متفلا بالأدان في المسجد الثاني يصلى النافلة فلا في المسجد الثاني يصلى النافلة فلا المسجد الثاني يصلى النافلة فلا يشغى أن بدعو الناس إلى المسكد الثاني يصلى النافلة فلا يشغى أن بدعو الناس إلى المسكد كمهيى) (٢) ربخاري بأب الناسة عند الناسة ١٠ ١٨ ها طبيعي كنس عانية كراچي) (٢) وربخاري بالمسابد عند الناسة ١٠ ١٨ ها طبيعي كنس عانية كراچي) الناسة و كني أن من من الله عند الناسة الله وقال الناسة الله وقال الناس حجر في شرح (٣) وروى البخارى وغيره " من قال حرب يسمع الله الله الله الناس في الناسة الله والمحتار ، باب الأذان ١٠ ٣٩٨/ على طبيعة كليبي كليبي الإذان ١٠ ٣٩٨/ على طبيعة كليبي .

### اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے سرتھ کہ یہ افعاظ نامت نسیں میں پڑھ لے تو مضا کقہ بھی نہیں۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدرسہ اسپیٹر د ملی

ر مضان السبار ک میں مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھتا دسوال پر مضان السادک میں بعد اذان مغرب کے عموماً وظا

(سوال) رمضان البارك ميں بعد ازان مغرب كے عمواً افطار كى كا وجہ سے جماعت ميں توقف ہو تاہے اس كى كيدد ليں ہے اور كس قدر وقد ج ہيئے ؟

(جواب ٣٧) مقرب كى اذان او اقامت شى اتسال شركة عالى تجو أن الرق ضرودى به مقدار قرق شرودى به مقدار قرق شرائ المستحب المسالية على المستحب المسلمة على المستحب المسلمة المستحب المسلمة المستحب ال

عجر كفايت الله كان الله له مدرسه اميينيه و بلي

لذان میں روافض کی طرف ہے کیا گیااضافہ ثلات نہیں (انحمعیة مور نے ۵فروری ۱۹۳۶ء)

(سوال) شیعہ صاحبان ای آذان شرب آوازباند ان مقالت شین جمان مکانات الل سنت والجماعت کے ملحق بہ سمجہ شیعان میں مندرجہ ذیل کلمات بھی کتے ہیں علی ولی الله وصبی رسول الله و خلیفه بلا فصل. به کلمات جمرائیں واقل ہیں انسی اور پانچران وقت ازان شن ہم او گول کو سنا جائز ہے انسین ؟ (جو اب ٣٨) یہ الفاظ آگر چہ الل سنت والجماعت کے عقیمے کے خلاف ہیں شکر صورو جمرائیں واقل شیس میں اور سنیوں کو ان کے سننے کے کو گائیا ہیں ہوت (ن مجمد کفایت اللہ کان انشد له

<sup>(</sup>١) (حاشيه هداية باب الأدال ٢٩١١ طمكيه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) والزيادة في الادار مكروهة الخ (البحر الرابي بأب الأدار ١٠ ٢١ ٣٦ طبيروت لبنان)

# دوسر لباب او قات نماز

نماز فجر' ظهر اور عصر کامستیب وقت کیاہے؟

(مسوال) یک شخص بایند نمازه بگانه با بماحت کات وراعتفادا مسائل شافعی میر کاریند ہےاورمسجد بذا کامهتم جس ہے اُسر چہ اَسْر نمازیان منفی لمذہب جس اس جامع مسجد کے مہتم میں کیکن یو جہایندی جماعت اور خاندانی شر افت اور مولوی ساحب کسائے کے اور تمام محصے کے نمازیوں پر حاوی ہوجائے کے نماز میں اور نماز ظہر و عصر پر تکمرار کرے اپنے اعتقاد کے موافق او قات مذاہیں ام کوزبر دستی کھڑ اگر لیتے ہیں سالو قات یہ تھی کمد دیتے ہیں کہ جس کواس معبد میں نرزیر <sup>س</sup>نی ہوائسیں او قات میں پڑھے۔کہتے ہیں کہ ٹماز صبح کی غلس میں بزهواور حنق کہتے ہیں اسفار میں بزهو بم ان لفضول کے معنی نہیں سمجھتے ہمیں گھڑی کی روے وقت بتائے ؟ رجواب ۴۹) حنیہ کے نزایک نماز فجرا غار میں (یعنی اولاً مرکے) پڑھنامنخب کے لیکن بہال تک کہ اَئر نماز میں کوئی فساد و تع جو جائے و قرئے مستحیہ کے ساتھ طبوع آفاب سے قبل نمہ ز کا امادہ ہو سکے يستحب تاحير الفجر ولا يزحرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلوة يمكنه ان يعيد ها في الوقت بقراء ة مستحبة كذافي التبيين (بنديه)١) اور نفس لیعنی اند تیمرے میں یز هنا خواف او پ کے اور اہام جب کہ ہمیشہ اسی وقت نماز پڑھائے اور نماز ایوں کا اکثر حصہ بماعت میں شریک نہ ہوئے تو ہے روک دینے کاحق جماعت کے ماہ بگروہ کوحاصل ہے ضر کاوفت آفآپ ڈیلنے کے بعد شروع ہو کر ہر شے کے سامہ اصلی کے علاوہ دو مثل سامہ ہوئے تک ہے۔ ووقت الظهر من الزوال الى بلوع الظل منابه سوى الفئي كدافي الكافي وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي (هنديه) 🔐 س ك. عد مسم كاوقت ثم ون بوتا بــووقت العصو من صيرورة الظل مثليه غير فيني الروال الى غروب الشمس هكذا في شوح المجمع (بتديه)١٠١/وروتت متحب آ فآپ کے زرد ہونے ہے کہلے تک نے س کے بعد غروب آفقاب تک وقت مکروہ ہے لیکن گرمیوں میں نهمر کی نمازمؤخر کر کے برحنا در جازوں میں ول وقت بڑھنامتھ ہے اور عصر کی نمازاس قدرمؤخر کرنا کہ آ فآب (رونه و يائم مستحب ت ويستحب تاخير الظهر في الصيف و تعجيله في الشنباء هكذا في

<sup>(</sup>١) (الفصل الفاسي في بيان فضمة الاوقات ١٠ ٥٩ ٢٥ ط مكتبه عاحديه كولته)

<sup>(</sup>٢) ( العصل الأول في اوقاب الصلاة ٢٠١ ٥ ط مكتبه ماجديد كوسه)

رالاح وانصاع

الكافى و يستحب تاخير العصر فى كل رمان مالم تتغير الشمس الخ (بندىي تخفر)!»، مجمد كفايت الله غفر له 'هدرس درسـامينيـ' واللي

# ظهر اور عصر کے وقت کی شخفیق

(سوال) حنید کے نزدیک انتائے وقت ظر کمال تک ہا کی مثل تک یادومثل تک یعنی نماز کب سے قضاء پڑھنی جائیے اور نماز عمر کس وقت پڑھنی جائیے؟

(جواب ، ٤) لام ابو عنید نے نوجر روایت جو اکثر متوان میں متقول ہوہ کی ہے کہ ظمر کا وقت زوال ہے میں متقول ہوہ کی ہے کہ ظمر کا وقت زوال ہے مقر واع جو کر دو مثل سابیہ ہوئے تک باتی رہتاہے دراس روایت کو بدائے وجوا و بناتیج میں صحیح اور غیاجہ میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہیا ہے ہوں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ایک میں مقر ادام صاحب ہے ایک روایت یہ بہ امام اور اور اس محمد رالشریعة نے اس پر اعتماد کیا ہے سعر کا وقت شروع ہو جو اتا ہے اور ہو ہر سے مثل کا طرح اور امام محمد ور اس میں اور دو مرسے مثل اس مقر اور اور میں ہو اس مور اس محمد ور اس میں اور دو میں اور دو مرسے مثل امام مقاول اور امام محمد ور امام محمد و اور اور کا محمل کو اور امام محمد و اس محمد و اس

مثل اول کے بعد نماز عصر کا حکم

(سوال ) يهان ازوے لد بب شافع نماز عمر سايه اصلى كے سوا ايك سايد براداكى جاتى ب- درياف

<sup>( )</sup> والفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات ؟ ٧ ه ط ماجديه) , ٧ ووقت الطهر من رواله الى بلوغ الطل مثليه و عبده بناه وهر قولهما ورفر والا تمه التلاثة قال الإمام الطحاوي . " . \* \* ووقت الطهر من رواله الى بلوغ الطل مثليه و عبده بناه و هر الخاذ " ، هم الفحد " » علمه عبد الناس الموه" »

ر ماحان في عرف الكرام في حرف أو من أمرية و من أو من الأطهر " في الليس" و عليه عمل ألناس البوم" و ر ماحان في عرف الكرام و المنطقة و من من المناس البوم" و ر ماحان أو عن الندسية " . وقود المعجم " . وقوده إلى الموجه عند المناس البوم" و المعجم " . ومن الندسية " . وهو المعجم " . المناس المناس

طلب یہ یہ کہ آیادناف مقد ہوں کی اقداشائق الذہب امام کے ساتھ در ست ہوگی انسی ؟
المستفتی نمبر ۱۳۱ مثنی ناظم حسین دادب کلیان۔ ۴ شعبان ۱۳۳ الدہ ۳۳ و مبر ۱۳۳ او ا (جواب 13) ایک مثل سالیہ ہو جانے بر عمر کاوقت ہو جانے کا بہت سے مشاکی حذیہ نے بھی فق کی دیا ہے اس لئے ایک مثل ہوجائے کے بعد شائق ہماعت میں منح شرکے ہو کر نماز عمر اوا کر کتے ہیں (ایک مثل سے مراد سریہ اصلی کے موامثل ہے) وعنہ مثلہ وجو قولھما ورفو والاہمة الشلاقة قال الاہم الطحاوی و به ناخذ وفی غرد الاذکار وجو المصاخوذ به وفی البوجان وجوالاظھر لبیان جویل وجو نص فی المباب وفی الفیض وعلیہ عمل الناس و به یفتی (در مختار طیام شرد دالجنام سے 18 من) ان

نمازعصر کے بعد نوا فل پڑ صنامکروہ ہے

عشاء كوكب تك مؤخر كريكتے بيں؟

(صوال) معجد کے باہر کوئی بچاس فٹ پروعظ ہورہا قتا سے میں نماز عشاء کے لئے اوّان ہوئی جس کو 'وگوں نے توفی سایساں کی محبر میں اوّان ہوائر تی ہے جس کی آواز عام طورے دوڈھائی سوگڑ کے فاصلے سے سن بانی ہے کیادمد اوّان وعظ یا کسی دیاوی افرانس کے لئے نماز میں ما خیر کی جاسکتی ہے ؟

المستفتى نبر ۱۱۳۱ نعيد الدين ساحب (مشلق رنگيور) ۲۹ بدادى الاول ۱۳۵هد ۱۵ الگست ۱۹۳۶ . (جواب ۴۴) اذان سننے كى معد جماعت ميں شر كت بجتر تقى ليكن آكر الل جلسداى معجد كے نمازى نه شے اور جسر بھی كى تعجی شرى غرض كے لئے قداور انهوں نے ختم جلسد كے بعد كى دوسرى معجد يادوسرى جُديم برجاعت سے نماز پڑھنے كا ارادہ كر ليا تھا تو وقت مستخب تك نمازى اخير كامضا قديمة تھا د) فقط جُديم لئيدان اللہ كان اللہ لد أو بكل

<sup>(</sup>۱) ركتاب المبلوق. ٢٩٩١ طامع طامعيد كميمي) (٢) عن ابن عامل قال. " شهد عدى وطال موجود و أوضاهيد عدى عمر" الدائي كافئ نهي عن الصلاة بعد الصح حتى استرق المسمس و عد العصو حتى ترب واب الصلاة عد العامر حتى عرفتم الشعب ٢٠١ مط قديمي كب حالة كراچي) (٣) و يستحب وكذا الجز الفشاء إلى للت الليل عالمكريه العصل التابي في بيان فضيلة الأوقات ( /٣ ماجبليه كرت، )

شفق این غائب ہونے کے بعد عشاری هنا بہتر ہے

(سوال) آپ تعلیم الا سلام میں شنق ایش کے مائب ہوجائے ہے مغرب کا آٹیر وقت بتلاقے میں صال کلہ شامی و غیرہ کمایوں میں شنق اہم کے مائب ہوجائے اٹیر وقت بتاتے میں (مندر فدہب مفتیب) اس میں محقق قول کیاہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۷ پروفیسر شمد طاہر صاحب ایم اے (منطق میمن عگھ) ۲۲ جمادی الشافی ۵۵ سام ۱۵ مائی الشافی ۱۵ سام ۱۹ مائی الشافی ۵۵ سام ۱۵ مائیسر ۱۹ سام ۱۹ مائیسر ۱۹ سام ۱۹ مائیسر

(جواب £ £) شغق اینس یا نب بوٹ کے حد عشاہ پڑھنا احوط ہے اس اصلیط کے بیش نظریہ قول اختیار کیا گیاہے (۱) محمد کا ایت اللہ کان اللہ کہ اور کا

ثمار فیجر اور عصر کے بعد تو افل کا تھم (سوال) فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے پرجنے کے بعد دوسر کی کوئی نماز پر سخنی کیول ممنوع ہے؟ المستفتی ۱۹۴۲ فواجہ عبد الجیدشہ صاحب (۱۳۵۸) ۱۲ ریجالا و ۱۳۵۷ اور ۱۳۹۴ بی ای ۱۹۹۴ (جواب ۵) فجر کے بعد طوع آقب تک اور عصر کے بعد غروب آقاب تک نفل نماز محرود ہے قضہ فرض کورواجب نماز کی جائز ہے ، ،

طلوع فجر کے بعد سنت کے علاوہ نوا فل پڑھنا مکروہ ہے۔ (سوال) کیا شبح کی نمازے پہنے نوافل نمیں پڑھے جائے: ؟ المستفنی نمبر ۱۲۲۳مک محمد امین صاحب (جائندھ) ۱۳ ابتدادی اراول ۱۳۵۹ھ ۲۲ جوال کی ہے۔ اوا (جواب ۲ کا) بال طلوع صبح صادق کے:عدسوائے سنتے فجر کے اور کوکی نئل نماز نمیں (۲) محمد کیائے تاثیر کان اللہ الدار کی کا بات الشدالہ او کی

مجد میں جماعت کی نماز کے لئے وقت مقرر کرنا (سوال ) عام روائے کے مقر رہ وقت گھز ہوں سے لیاجا تاہے کوئٹر میں نماز ظر کاوقت تین بج ہے اور عصر کاوقت ساڑھے پانچ ہے ہے اور مغرب کاوقت آٹھ پھڑیس منٹ کا ہے اور عشاء کاوقت 18جر 80

<sup>(</sup>١) ووقت المعرب منه إلى عبورة الشفق وهو الحمرة عندهما أو به يفتى و عنداني حيفة الشفق هو البياض الذي يرين الحمرة وفي أن حيفة "رحمه الله احوط أن الراصل في بحا الصلوقة أن لا يشت فيها وكن ولا شرط إلا منه ولا يقر و نفس أو لو سنة المجر معد صلاة المتحر و صلاة المصر و لا يكره قصاء فاتنة ولو وترة الح الدر المحتار كتاب الصلاقة الا الا الا المحمد كمين وكذا الحكوم من كراهة نفل وواحد لمعرة الا فرص و واحد لعب معد طبوع فجر سوى سنه لشعل (٣) الوقت ندغتمرة الح رائد والمحرار كتاب الصلاة ١ ١٣٥ طاسعية كميني)

منٹ اور مسجد میں گھڑی موجود ہے اگر مولوی صاحب سے کما جاتا ہے کہ نماز کاوقت ہو گیاہے تو مولوی صاحب جواب دیے میں کہ وقت مقرر کرے والا کافرے اور پیش ام سے کہنے والا کافر جب ان سے سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں او طالب کے بوتے ہیں ایسوں کو کوئی حق شیں ہے جو آل رسول عظت المات المراس سے کھے کہ نمار پڑھائے جس وقت المام کی خوشی ہو نماز او اگر سکتا ہے اگر ال سے گھڑی د كي كرك جائے كد مولاناصاحب نماز كاوقت ہو كياہے توان الفاظ كوب اولى مجھتے ہيں لور مثلاً نماز كاوقت ٣٠ بخ مقررہے بچاس ساٹھ آدمی نماز کے واسطے بیٹھے ہیں یکے بعد دیگرے آدمی آتے ہیں لور سنت ادا کرتے ہیں توان کی سنت کی وجہ سے فرض نماز اوانہیں کر سکتیان کے واسطے تھسر ناچا بیئے اور مون ناصاحب کو ١٣ وہ پے ماہوار تنخواہ صرف نمازاداکرنے کی ملتی ہے تو شخواہ مقرر کر کے نماز پڑھانی جائز ہے کہ نہیں اس معجد میں نمازير صفوال مدارمت بيش آتي مين ال كووتت كيدر كايدندى موتى باور موادناصاحب كايد فرمان ب کہ جس کی تم ہلازمت کرتے ہواگر وہ تم کو نماز کی چھٹی نہ دے تونو کری کرنی حرام ہے نماز کی چھٹی ملتی ہے مروقت كى يدرى سي بر المستفتى نبر ١٩١١ ايس ايم يوسف على كويد بلوچتان

١٩ شعبان ٢٥ ١١هم ١٥ ١ كتور ١٩٣٤ء

(جواب ٤٧) لام كايد كهناكه "وقت مقرر كرفي والاكافر باورامام سے بير كہنے والاكه وقت ہو كيا كافر ب اور امام کو حق ب کد جب چاہے نم پڑھاوے اور اس سے نماز پڑھانے کو کمنا تو بین ہے " بیر سب باتیں غلط بیں امام کو چاہئے کہ نمازیوں کی آسانی کا لحاظ کرتے ہوئے وقت مقرر کرے اور مقررہ وقت پر نماز محمر كفايت الله كالنالله وبلي يرْهاد ب درنه خود گناه گار بهو گا\_

رمضان المبارك ميں صبح كى نماز جلدى يڑھ لينے ميں مضا كقد نهيں

(مسوال ) ہماری معجد کے امام عرصہ تیویرس سے رمضان المبارک میں ایک ممینہ تک صبح کی نمازاس وقت پڑھاتے ہیں کہ جب محری کے آخری گولے چھوٹ جاتے ہیں تو فوراً ازان دلواتے ہیں ازان کے دس منٹ کے بعد فورا نمازیڑھانے کھڑے ہوجاتے ہیں اکثر مقتدیوں نے دریافت کیا تو یہ حدیث انہوں نے سَائُى ﴾ (والفجو حين حوم الطعام والشواب على الصاتم) تضوراً كرم ﷺ قرماتے ہيں كه نماز برُحالُي جريل نے مجھے صبح کی اس وقت جب کہ حرام مواکھانا پیناروزہ دار پر (رواہ او داؤدوغیرہ)ن اور حاکم نے اس کو صحیح کما ہے لہذا اگزارش ہے کہ یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہیں بھی واضح رہے کہ اس نماز میں کم از کم دو سو آدمی جمع ہو جاتے ہیں تمام مقتری الم صاحب کے موافق ہیں ؟

المستفتى نمبر ١٩٤٩ محد ندير لال كوال وبل. ٢٦ شعبان <u>١٣٥١ هـ ستومبر ١٩٣٤</u>ء (جواب ٤٨) جبر كيل كي نمازاو قات كي ابتدالورا ثمتا معين كرنے كي نيت سے تھي لپس اس صديث كا

<sup>(</sup> أ ) (سنر ابي داؤد : باب في المراقيت ' ١/ ٦٣ ط مكتبة امدادية ملتار)

مطعب بیہ ہے کہ نماز گیر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ صائم پر کھانا بینا ترام ہوجائے پینی صبح صادق طلوع ہوجائے حدیث کا مطلب بیہ نمیں ہے کہ رمضان شریف میں صبح کی نمازباتی سال کی صبح کی نمازے پچھ خلف ہے یہ نماز اگر صبح صادق ہوئے کے بعد ہوتی ہے تو نماز صبح ہوجاتی ہے اور رمضان الہارک میں مصلحة جلد کی پڑھ لیلنے میں مضائقہ نمیں ہے ، محمد کہ تعاہد اللہ کان اللہ لد و بلی

## نماز جمعہ کاوفت ظہر کی طرح ہے

(سوال) نماز جعد کا تنتی وقت از روئ حدیث و قر آن کیا ہے اور ند بب حنیہ میں کس وقت نماز جعد جائز ہے؟ کیونکہ یمال کے مفتی صاحبان کتے ہیں کہ دو پسر کے وقت بعد زوال سامیہ کو دس قدم و آٹھ قدم و ساڑھے چھ قدم ہایو۔ حدیث قرآن میں اس کی چھ اصلیت ہے پائیس؟

المستفتی نمبر ۲۳۵۵ مرانداند و ساحب اسلام آباد (شیم ) ۱ اصفر ۱۳۵۸ ها ۱<u>۹۳۵ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹</u> (جواب ۶۹) آخضرت میخهٔ جمد کی نماز زوال کے بعد منصل پڑھتے تنے بیخی زیادہ تاثیر نمیس فرماتے تنے سر دی کے موسم میں زوال کے جمد منصل نماز پڑھنا و ارفضل ہاور گری کے موسم میں زوال کے بعد ایک گفتہ یاڈ بڑھ گفتہ کی تاثیر کرنے کا مضائحتہ نمیس تگر بونے چاریج جمعہ کی نماز پڑھنا کی طرح علمت منبس(۲)

### جماعت کے وقت جنازہ آجائے تو کس کو مقدم کیا جائے ؟

(سوال) کچر 'ظهر 'عصر' مغرب اور عثاء کے متحب وقت میں جنازہ آئے تو پہلے نماز کو ٹی گزار فی چاہئے۔
المستفتی نمبر ۴۳۸۳م میر ایو حف صاحب (ناسک) ۳۵مفر ۱۳۵۸ھ ۱۳ پاپل ۱۳۹۹ء
(جواب ۹۰) مغرب کی نماز کا تو بیشہ میں تک تھے ہے کہ پہلے مغرب کی نمازاوا کی جائے گجر جنازے کی نمازاوا کی جائے گجر جنازہ کی نمازاوا کہ جائے بالا نمازوا کا تکم ہیں ہی پہلے فرض نمازاوا کی جائے گجر جنازہ کی نماز کیونکہ فرض کی ہماعت میں بہت ہے تو جو ضرورت مند اور کاروباری کا وک بین اور ان کی جنازے کی نماز کیونکہ فرض کی ہماعت میں بہت ہے اور اور کی جائے گھر جنازہ کی نماز کی والد فرض کی ہماعت میں بہت ہے اور اور کی جائے گھر جنازے کی نماز کی نماز کی تحقیق ہیں ہو ضرورت مند اور کاروباری کو گ

<sup>(</sup>۱) عن فتادة عن أس أن ريد بن ثابت حدثه امهم تسحر وا مع السي كُنْ ثم اقاموا إلى الصلوة اقفلت " كم يسهم" أن " قر يسهم الله أن " قر برحمين أن سهى أية رمحاري باب وقت اللمحر ١٩/١ على قديمي كتب خامة كراچي، و وقت النصور من طفوع المحرد الثاني : وهو البيامن المستشر المستطير لا المستطيل إلى قبيل طلوع دكاء المح ( الدر المحدار " كتاب الصلوة ١/١٥ و المديد المجيد).

۲۱) و حمعة كطهر أصلاً واستحماناً في رمايس: لا بها حمقه الح (درمحتار) و في الشامية . " أى في الشناء والصيف الح ركتاب الصلاة ٢٩٣٧/١ طامعيد كميسي)

یں ایک جماعت عظیمہ شریک ، و ق بے اور جازے کی تقدیم کی صورت میں انتشار جماعت کا خوف بے
ہال جم اور ظهر ، عصر اور عشاء کی نمازوں کی جماعت کے روزانہ مقرر دوقت بے پہلے جنازہ آجائے تو جنازے
کی نماز پڑھی لی جائے اس کے بعد مقرر دوقت پر جماعت فر مل اوا کی جائے اس صورت میں ہید لازم نہیں کہ
فرض نماز ضرور پہلے اوا کی جائے کیو تک وقت میں مجھوائٹ ہو اور دوزانہ مقرر دوقت سے پہلے فرض پڑھ لینے
میں تفویت یا تشکیل جماعت ادم آئی ہے بیتازے کی بلاوج تاثیر کرتی پڑے گی لور بیسب کردہ ہے دن

مغرب كاوقت كب تك ربتائج؟

(سوال) اگر چھن کر بندرہ من پر مغرب کی تمدز ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں اور عش کی نماز کاوقت کس وقت ہے شروع ہوگا جمیع اتو چروا

المستفتى غبر ٢٨٠٨ نعت الدبار كيور ٢٥مقر ١٣٤٥ هـ

(جواب ۵۱) مغرب کاونت فروب آفآب ہے ایک گھند میں منٹ ہے ایک گھند پیٹیس منٹ تک معتقف موسموں کے لحاظ ہے رہتاہے یک گھند میں منٹ ہے کم نمیں ہے درایک گھند پیٹیس منٹ ہے زیادہ نمیں ہے دوں محمد کفایت اللہ کا اللہ کا دلی

طلوع آفتاب زوال اور غروب کے وقت کوئی نماز جائز شیں۔جواب دیگر

(صوال) طوع آفآب و نسف الندرو غروب آفآب ان تبيول قتول مين نماز ' مجده تلاوت و نماز جنازه كيول ممنوع هيه؟ المعسنطني نمبر ۴۴۷۲ شخواعظم شخ معظم (وهوييه ضلع مغربي خانديس)

### ٨ صفر ١٩٥٨ إله ١٩٠٠ الرج ١٩٣٩ء

(جواب ۴٠) یه نیخوں وقت دو می عبادت اور و جائے میں اوران میں شیطان خوش ہو تاہے کہ کوئی بول کی عبادت کرے اور خدا کی عبادت کرنے والول کی صاحبہ بھی مشتبہ ہو علق ہے اس کئے ال او قات میں

(۱) و نقدم صلاتها على صلاة الحدرة(ذا اجتمعاً لانه واحب عيناً و الجعنارة كفاية و تقدم صلاة الحدازة على العطمة و عمي سنة المعرب وغير هـ الح لكن في أخر أحكام فين الأشباه يسبني تقديم الجعازة والكسوف حمى على الفرص منمي سنة وفته العردصتان و في الشاعية . وثو اجتمع عهد و كسوف و جبارة يسبني تقديم الحدارة وكدا لو اجتمعت مع فرض و حمدة ولم يحت حروح وفته الح رباب الجديدان ٢٧ / ١٩٧٧ طسعيد كمهيني) (٣) ووقت المعرب مه الي عودة الشنقل وهو الحدرة علاهما و به يلمنتي . رعالمكبرية القصل الأول في

(۱) ووف المعرف منه إلى عيوله الشفق وهو الحمرة عندهمه و به يعني . (عالمحبوبه الفضل ادول في الأوقات ۱/۱ ه ط ماجدية كولـه)

(ووقت المعرب منه إلى عروب الشفق' وهو الحموة ... ......... (اللهر المحدر كتب الصلاة ٣٦١/١ طاسعية) (محواييوات أيك تخذ عنه تدويم) نماز پڑھنے ہے روک دیا گیا ہے ، مجمد کفایت اللہ کان اللہ او بلی

(جواب دینگر ۵۳) جمر کی نماز کے بعد کوئی نمازاس وقت نہ پڑھی جائے۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب او ٹیجا ہو جائے تو پڑھے(ع) محمد کھایت اللہ کان اللہ لیہ و ملی

ر مضان المبارك مين صبح كي نماز جلدي يره صناحا زنب

(سوال ) زید کتاہے کہ چو نکہ مین صادق یا گئی پھر ۵م منٹ پر ہور ہی ہےاس لئے نماز فجر چھے بچے کے بعد ہونی چاہنے عمر کہتا ہے کہ صحابہ نے اند جیر اے میں نماز فجر اداکی ہے اگر جم کسی صحافی کی اقتدا کرلیں اور ر مضال المبارك مين او گول كى حستى كى وجدے ذرايسے كذ ، موجائيں تو كيا حرج ب ؟

المستفتى خادم العلماء محد سلطان زيرى

(جواب ٤٥) بعض احاديث برمضان المبارك مين فجرك نماز جيشه كم معمول سي كمي قدر يمل مزهنا منسوم ہو تاہے اس لئے اس کی تنج نش ہے کہ رمضان المیار ک میں نماز فجر ذرا جلدی پڑھ کی جائے۔ لیکن صوع صبح صادق ہے پہلے نماز جائز شیں صبح صادق ہوئے جے بھی کچھ بعد (آج کل یعنی و ممبر کے دوسرے عشرے میں ) ہوتی ہے اس ہے نماز حمیہ ہے شروع کردی جائے تومضا کقد نہیں اس ہے پہلے نهيس جو في جاينت (٣) فقط محمد كفايت الله كاك الله له أو بل

وقت عصر کے بارے میں چند سوالات

(سوال )(۱) منٹی مذہب میں آیب مثنل پر عہر کاہ قت ہو تانے پانسیں ؟(۲) امام اعظتم ہے جیسے وو مثنل کی روایت ے و سے ان سے ایک مشل کی جھی وایت ہے یہ سیس ؟ (٣) امام اعظم کار جو یا صاحبین کے قول کی

 ١١ وكره تحريما وكل مالا معور مكروه وصلاة مطلقا مع مشروق واستواء وعروب (درمحتار) وفي الشعبة "لكن الصحيح الدى علمه المحققون انه لا قصاد في ذلك الحرء نعمه بل في الأداء فيه من التشنة بعدة الشمس الح ( كتاب الصلاة ٢٧٣/١ ط سعيد كمبنى)

من المسابقة المناسبة و عند الابتصاف إلى أن تبرول و عند احمر ارها الى ان بعيب الحر و عالمكرية الفصل الثامي في بيان فصيلة الاوقات ١/١٥ ط ماحدية كويه الاوقات ۱۲۱ قط ها حداله عند الله . (۲) يه جواب محمل به عضيل اس كي ميه سه كه نز كي نماز كي بعد تواقل او داجب لفير و پڙهنا محمل وه پ قرائض اور واجب لعيند پر همنا

وكرديقال وكل مكان واحبالا لعيمه بالعيرد العدصلاة فحراو عصر الحار التنوير مع شرحه كتاب الصلاة ط

٣٠) عن قبادة عن ابس الدريد بن تابت حدثه الهم تسحروا مع السي الله قلم قاموا إلى الصلاة قلت " كم بينهم " قال. قدر حمسين أو سين بعني الله ربحاري باب وقت الفحر ٩ ٨٣ ط قديمي كتب حاله) قال الشعرابي في المبيرات " و في رواية لأحمد ان الاعتبار بحان المصنين" قان شق عليهم التغليس كان الأسفار اقصل وان احتمعوا ك التعليس أفصل (فتح الملهم كتاب الصلوة ٢٩٢٧ طادارة القرآن كراجي)

طرف بیمت ہے تیں ؟ (۴) نوتی دوشش کی روایت پر ہے یا صاحبین کے قول پر چوکد امام صاحب ہے دوسر می روایت آیک مثل کی ہے موافق قول صاحبین کے (۵) جو شخص آیک مثل پر عصر کی نماز پڑھ لے تو اس کو اعادہ کرتا چاہئے یا شیں ؟ (۲) جو شخص عصر کی نماز آیک مثل پر پڑے اس کو غیر مقلد کمنا اور کمنا کہ تیری نماز شیس ہوئی چاڑھے یا شیس؟

(جواب ٥٥) (۱) حقی ذرب بیس خود نام او صنیف دو حش کی بعد عسر کاوت ہونے کاروایت اشر الروایت به نور متون بیس ان کروایت کو انتیار کیا گیا ہے: اور صاحبین ہے ایک حش کے بعد عصر کاوت ہو بوانا مجمی مروی ب جونا متعل ہے: (۲) امام صاحب ہے ایک روایت بیس ایک مثل کے بعد عصر کاوت ہو جونا مجمی مروی ب جیس کہ صاحب در مختار نے ذکر کیا ہے: (۲) (۲) امام صاحب ہے اسم عالم نے روح مجمی نقل کیا ہے کہ حضر ت امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا(۲) (۳) بہت سے فتمناء نے ایک حش کے قول پر فتوکی دو بول جانب موجود ہے (۵) احتیاط ہے ہے کہ عصر کی نماز دو حش کے بعد پڑھی جائے اور ظہر کی نمیز ایک حش کے اندر اور احتیاف اگر آئی عصر کا جو دو حش سے پہلے پڑھی گئی اعادہ کر لیا جائے تو صفا انتہ مہیں (۲۰۷۰) ایسے شخص کو فیم مقادر کرمایا پر کما کہ تیم کی نماز حجج خیس ہو کی درست میس جب کہ خود صفیح میس مارٹ کی ایک خرص کے اور فقت نے صفیفہ میں ہے ایک بماعت اسے ترجے وے دی ہے اور مفتی ہے ہیں میں حال طرح دو حشل کے معد عصر پڑھنے والے کو یہ کمانا کہ بیے شخص قول مردود پر عمل کرتا ہے ہا اسکا

> نمازیوں کی آسانی کے لئے جماعت کاونت مقرر کرنا بہتر ہے (اٹھوییہ مور چہ وامئی کے 194ء)

(صوال) المام مجداور مصلیو نیاتی آن رائد قات نماز باجماعت مقرر کے زیدنے ایک روز جھڑا کیا اور امام سے سکارتم وقت مقر رئرے والے کون ہوتے ہواس کی ضرودت کیا ہے ہم جس وقت چاہیں اس وقت تنہیں نماز بڑھائی ہوگی ورنہ بربال مار پہیٹ ہوگی کورگر دن چکڑ کر تنہیں مصلے پر کھڑ آکروں گااور نقشہ

<sup>(</sup>١) فوله أى بلوغ الطّل مثليها هدا طاهر الرواية عن الإمام! وهو الصحيح (رد المحتار' كتاب تُصلوة 1 909 ط سعم كميني)

ر٣) ووقت الطهر من زواله إلى بلوغ الطل مثليه و عنه مثله ' وهر قولهما وزفر والائمة الثلاثة الخ والدرالمنختار" كتاب الصلوة ٢ / ٣٥٩ ط سعيد كميني) ر٣) قوله واليه رحم الإمام أي إلى قولهما الدي هو رواية عنه أيضاً و صرح في المحمم بأن عليها الفتوى الح

ارد المحتار" كتاب الصلوة 2011 ط منهد كميني) (٤) والأحين مافي السراج عن شبح الاسلام أن الاحتياط ان لا يوحر الطهر إلى المثل ولا يصلي العصر حتى يبلع المثلين ليكرد مؤدياً للصلاين في وقتهما بالاحماع الح ررد المحتار" كتاب الصلوة 2011 هم ط سعيد كميني)

او قات کو بھاڑ کر بھینک دول گا۔ وغیرہ

(جواب "۵) بیش شک زید نے لام اور جماعت کی تو مین کی ہے نمازہ جماعت کاوقت مقر رکز ما آسانی اور کشرت جماعت کے خیال سے جائز اور اکثر بااد اسلامیہ میں معمول و متعادف ہے اس پر اعتراض کرنا نادا قدیت ہے زید کو تو بہ کرنالور لام سے معانی ما تکنالام ہے اور جب اکثر جماعت تعییں وقت سے راضی ہے توصرف کیک پارو محضوں کی ناراضی قابل اعترافیس ہے،، محمد کفایت اللہ کان المندلہ'

> دو نمازول کواکشچه ایک وقت میں پرطهنا جائز نهیں (اجمعید مورند ۴ میرولا أن ۱۹۲۹ء)

(سوال) اگر کوئی مستخدن کا احدیث جمین السلاقین کو مع صوری پر محمول کرنے کو تاویل محض سمجھ کر جمیع حقیقی پر 'مول سمجھتا ہوادیانا اس پر عمل کرے قواس کا پید فعل موافق سنت کے سمجھا جائے گایا نہیں؟ (جواب ۷۵) حفی کو جمع بین المسلؤ تین حقیقیۃ کرفی جائز نسیں الاب کہ کمی شعرید مفروت کے موقع پر امام شافع کے مسلک بے عمل کرے قومعذور ہوگاد)

> اذان و جماعت میں کتناو قفد کیاجائے؟ (الجمعید مورند ۵جون عو۱۹۳)

رسوال ) اذان كربعد كنتي وير مقتد يول كالتفار كرناهايكي؟

(جو اب ۵۸) کم از کم پندرہ منٹ کاو تقد نوان وا قامت کے در میان ہونا چاہئے۔ مگر مغرب میں شمیں (۲) محمد کفایت انقد کان انقد که '

نماز فجر سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کی جاسکتی ہے (سوال) سورج نگلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھے تو کیانیت کرے؟ المستطعنی نمبر ۱۹۹7محرانور (شلع چاندھر) ۲۰۲۰ج الاول ۱۳۵۳اھ ۴۴۰جون ۱۹۳۵ء (حواب ۹۹) سورج نگلنے کے بعد فجر کی نماز قضا ہوتی ہے قضا کی نیت کرے ۴۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لڈ

<sup>(</sup>۱) قال في التدوير و شرحه" و يحلس بسهما بقدر ما يحصر العلا زمون مراعياً فوقت النداه " الح زماب الأذان" له ١٩٨٨ طاسعية كعيني، و في إلهدية" و يسهى ان يؤذل في أول الوقت و يقيم في وسقام حي يفوع المعرضي من رصونه والمصلي من صلاته و المحتصر من قضاء حجة زماب الإذان الاله على طاعبتهه، را من المتحار كتاب المصلوب في وقت يعدر سفر و معفر خلاط المشافعي الخ ولا بأس بالتقليد عند العمرورة الخ والمدر المتحار كتاب المصلوب المحال على المعرب (٣) قال في النبوير و شرحه " و يحلس ينهما فقدر ما يعتضر المسلار مرز مراعياً لوقت الماء الأفي العفرب (يات الأدار ١٩/٩ كل طاسعية) ( في في النبوير ولا يدمن التعيين عند الميد تعزير أو لوقت الماء والم حولاً المدالة المما 12 طاسعية)

غروب آفتاب کے کتنی دیر بعد عشاء کاوفت شروع ہوتاہے؟

(سوال ) غروب آلب کے بعد متنی دیر تک شفق باتی رہتی ہے بعنی کب غائب ہو کر عشاء کاوقت شروع

( جواب ۲۰) بروقفہ بمیشہ کیسال نہیں رہتاماہ سماہ یعنی تھوڑے تھوڑے دن میں اس میں کی بیشی ہوتی ر نتی ہے مگرید و قفہ ایک گھنٹہ اڑتمیں منٹ ہے مجھی زائد نہیں ہو تالور ایب گھنٹہ اکیس منٹ ہے مجھی ؔ م نہیں ہو تاجون کے مبینے میں وہ سب سے زائد بینی ایک گھنٹہ اڑ تمیں منٹ کا ہو تاہے اور سمتبر میں سب سے كم يعتى أيك كهنشه أكيس منث كابوتا بن محمد كفايت الله كان الله له

> تيسرلاب امامت وجماعت فصل اول امامت

> > نابالغ كي امامت كاحتم

(سوال ) للمت نابالغ کی بانعین کے و سطے تراوی میں ازروئے ند ہب حنیہ جائز ہے یا نہیں؟ تمام کتب معتبرہ حنفیہ متون و شروح و فقاوی اس پر ہیں کہ امامت مسطورہ جائز نہیں ہے جیسا کہ ہداییہ 'کفاییہ' عنامیہ' کبیری 'شامی' درالخار' بینی' عالمگیری' قانشی خال' متخلص' بحر الرائق وغیر دسب کے سب لکھتے ہیں کہ جائز نسيس بين بزلر روليات صحيحه ظاهر الرواية - الممستفنى مولوي احمد الدين شاميولي مخجالي

(جواب ٦٦) بيشك صحيح اور معتبري ي ك نابالغ كى المت تراويكيس بهي جائز نهيل اوريد فقير متعدد بار اس روایت صححه پر فتوکی دے چکاہے دی والقداعلم۔ کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مواماہ

(۱) کشتی دیکھنے والے کی امامت

(۲) حنیوں کو مشرک کینے والے غیر مقلدول کی امامت کا تھم (سوال) پہلوانوں ک شق اور کبڑی دیکھنا کیساے زید کمتاہے کہ ان چیز ول کاد کیناجاز شیں اور حدیث

<sup>(</sup>١) ووقت المغرب منه إلى عينونة الشفق وهو الحمرة عندهما و به يفتي . و عند ابي حتيفة الشفق هو البياص الدى يكى الحمرة" و قول ابى حبقة . رحمة الله أحوط "لان الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين كدافى المهانة (عالمكبرية الفصل الأول في أوقات الصلاة ١٠/١ هـ ط ماحديد كونـه) نام فرير بـ

<sup>(</sup>٧) قَالَ في التنوير و شرحه " ولا يصح اقتداء رحل بامرأة و حنثى و صبى مطلقاً ولو جنازة و مقل على الأصح " النع و في الشامية " والمحتار أنه لا يحور في الصلاة كلها الح ( باب الأمامة ١٠٥ قاط سفيد كمبسي)

جیٹ کرتا ہے کہ نبی ملید السلوق والسلام نے حضرت علی کو زندہ اور مردہ کی ران و یکھنے سے منع فرمایا عمر کہتا ہے کہ یہ تمام پائیں جائز میں اور کبڈی و بخشق و غیرہ کی تعریف بھی کر ساہب ایک صورت میں عمر کے چیجے نماز جائز سے یاشیں ؟ اور بوقی ہے تو کیسے ہوتی ہے اور عمر کا کیا جواب ہے ؟

(۲) بُوغِير مُقلدين فَصِلات اخْتَبَا فَهِي كُرتَ لُورِيْس ركعتَ رَلُونَ جُو صحابه كَ سنت ہے اے بدعت كتے بيں لورانن ف كو كافرو مشرك بتاتے بين ال كاكيا تقم ہے لورا اپنے لوگوں كے بيچنے نماز ہو تی ہے يا فيس اگر ہو تی ہے توکیسی ہوتی ہے؟

(حواب ۲۴) سنتی ایس طرح دیجنا که سته کیلے ناجائزے()اور عمر جواسے جائز کتاب نلطی پرہے اور اگروہاد جزورتہ کھننے کے اے جائز سنے یا اصرار کرے تواس کیامات کروہے()

(۲) جو غیر مقدمین کے حفیول کو مشرک اور کافر کمیں صحابہ کوبدعتی بتا کیں ان کے پیجیبے نماز تعروہ تحریمی ہے۔(۲) کتبہ محمر کفایت اللہ عقاعت مولاہ۔

> م جد میں امام مقرر کرنے کا اختیار کس کوہے؟ (سوال) کی مجد میں امام مقرر کرنے کاشر عائے اختیارے؟

رحوات ٣٣) آثر متير كابائي معموم بواور موجود بو توانام اورمؤذن اور متولى مقرر كر نـ اور مر مت و غيره أمرائ التقالي فهو احق الناس بمومته و عمارته و بسط الموارى والتحقيل و توانا و بسط المحتاز و بسط الدى و القادول و القاديل و الا قامة و الا مامة ان كان اهلا لذلك فان لم يكن فالرأى هي ذلك اليه (ت نفي ١٠٠ ص ١٣٥ ق المعام و المعارفة ن كان ذلك اليه (فتاوى قاضى خان ان ص ٣٣٨ ح على المثران المعام و المعارفة ن كان ذلك اليه (فتاوى قاضى خان ان ص ٣٣٨ ح على المثران المعام و المعارفة و اس أكركي كو متولى مرائع المائي المعام و المعارفة و اس أكركي كو متولى مرائع المائية و و اس أكركي كو متولى مرائع المتارات في دالتي الموارفة و اس أكركي كو متولى مرائع المتارات في درك كان المائية و تواني معارفة كان الرائم الى المتعارفة كي كو متولى مقرر درك و المعالمة و كان المرائع كان متولى مقرر درك و مع هذا لا يكون لا هل

<sup>(</sup>۱) ويحور آن ينظر الرحل إلى الرحل إلا إلى عورته و عورته ما بين سرته حتى تحاور ركنه (عالمُمُّرِيةٌ كسب الكراهية الفصل النامن لهما يحل للرحل المهر اليه رها لا يحل ۵ ۲۷ ها ها ماحديه ٢/ و يكوره امنه عند وأعرابي و فالنقل آل والسوير و شرحه ، و في الشاهية "أنه القامل قفدعملوا كراهة تعديمه ك لا يقيم لام ديمه و بال في نفدسلاً لا مانه معظمه وقد رحم عليهم اهائة شرعاً على مشي قي شرح "والسية علي

ان كواهة تقديمه كواهة تحويه (ماك الإمامة ١١/٥٥ كا صعيد)

<sup>(</sup>٤) (فصل في المسجد ١٧/١ ط ماحديه كوله)

 <sup>(</sup>۵) (فصل کره علق المسجد ۱) ۱۹ طماحدیه کوئه)
 (۱) (باب الرحل یحفل داره مسجدا ۳۹۷٬۳ مکته ماحدیه)

مدرس مدرسه امیینیه ٔ و بلی

بغیر عذر شرع کے پہلے امام کو معزول کریادرست نہیں

ر سوال ) ایک قریدیش جمن میں تقریباً ماتھ گر ہول کے الن کا ایک ام ۸ید عمال نے نماز پڑھایا کر تا تا ا اب اس بے وگوں کا اخترف پڑگیا ہے اور اس قرید کے آدھے بعد ذیادہ وگوں نے دومر افیش امام مقرر کیا یہ وگ کتے میں کہ ہم نے اس کو پیش امام منیں کھا تھا بحد دیسے می نماز پڑھاتا تھا آیا اس بیش امام خانی کے لئے کوئی صورت جواز کی ہے ایٹس اور مجہ نہ کور میں دو جماعتیں جو تی ہیں یہ جانتیں جاز جی بیا توسی ؟ (حواب 2 میں) صورت مسئولہ میں اگر کوئی وجہ کر ابت شرکی موجود جو جب تولوگوں کو اختیار ہے باعد مناسب یمی ہے کہ اس کو علیدہ کر کے دو مراام مقرر کر لیں اور اگر اختاف کاباعث صرف نصانیت ہے

<sup>(</sup>١) (ايصاً) گدشته صفحه حاشد آخري

<sup>(</sup>٢) (الصل في وقف المقول ٣١٣ ٣١٣ ط ماحديه)

<sup>(</sup>٣) (باب الرحل يجعل دارد مسحدا ٣ ٢٩٧)

<sup>(</sup>٤) (الفصل الثامي في بيان من هو احق بالا صمة ١٠/١٨ ط ماجديه)

## غلط خوال کی امامت

(صوال) ایک شخص امات کرتا ہے اور گام پاک کو غاظ پڑھتا ہے گئی جائے قاف اور بوے شین کے چمونا کاف اور بوے شین کے چمونا کاف اور چمونا میں پڑھتا کاف اور پھونا میں پڑھتا کاف اور پھونا میں پڑھتا کاف اور دیگر حروف کو بھی مثلاً انے جائے جج غیرہ اوا کرتا ہے کو دالی غلطیاں کرتا ہے کہ ایک اور فی مقرق آن خوال بھی تحقیق کرتا ہے کہ ایک اور فی سوت میں مقدی ایک لوگ ہوتے ہیں کہ اعلم باسته اور قرآن پاک کو چھوٹ میں مقدی ایک واقعی طرح اوا کرنے والے توالی صورت میں سب کی نماز ہوتی ہے اسمیں اور اس امام کو ایک کہ سے چمریا جمیں اور ای اصطلاح فقرا میں کرکتے ہیں جمیرہ افتر جروا

ر ۱ روالقصل الثالث في بياد من يصلح بما ما قبره ۲ ۸۷۰۹ ط ماجديه) ( ۲ ) والقصل الثاني في بيان من هو أحق بالأمامة ۹ ۸۵ ط ماحديه) ( ۳ ) والقصل الثالث في بياد من بصلح إماما لعبره ۲ ۸ ۸۱ ط ماحديه)

ب ني من تناف د او اس كن تما و المست به تزييه و الراكم باوج و الكن التشد لطف كاس في اكل آيت الله الله يعض من الف تحتا و الله يعلن المحتووف ان لم يعلن الله يعلن الله يعلن الله يعلن الله و الله الله الله الله الله الله و الله يعلن الله يع

جھوٹ و لنے والے تنخواہ دارامام کے چیچے نماز کا حکم

(سوال ) ایک شخص مجدیل بیند کر جمع میں جمع شدید کے اور علائیہ طمع نفس کے داسطے المت کرے ایسے شخص کے چیجے نماز جائزے یا نہیں امیدہ الوجروا

(جواب ٦٦) سوائے ان مواقع کے جہال تورید جائزے جموع الله کی عادت کے آئی فاش جو جاتا ہے اور اسک کے گاہ دت کے کہ است کی است کی است کی تعدید ہے کہ است کی تعدید کے خوات کے است کی تعدید کے خوات کی است کی است کی تعدید ہے کہ است کی اجرت جائز ہے اور جو اللہ است کی اجرت جائز ہے اور جہ جائز ہے اور جہ جائز ہے اور جہ جائز ہے تعدید کے خواتی کا مستحد کان شیختا اور حد عبدالله النخوا خوزی یقول فی زماننا بجوز للامام والعود نوالمعلم اخذ الاجوة ، انتهای (عبنی شرح کنز) ، اور اگر طحت مراد کچھ فورے تواسمیان کیاجائے۔

ضالین کو ظالین پڑھنےوالے کی امامت

(سوال) ایک الم مجد ضاین کو بیش غیر مظلدین اور روانش کی طرح فالین پر حتا ب بب بعض مثندیل نے اسبات سے منع کیا تو کما کہ اس کے جواز کا فتوکی میرے پاس موجود بے اور بش نے قاریول بی بھی خوب تحقیق کر ایا ب بندیش توای طرح پر عول گاتم میرے پیچھے نماز پڑھویانہ پڑھوا فتنیار ہے اسب شخص کے چھے نماز جائز سے انہیں؟

(جواب ٧٧) حرف ضاد فالوردال بالكل مبائن لورجدا كاند حرف باس كوایخ خرج اواكرنا چ بنيا ورخرج باو كرخ ك قصدواراده كي بعد اگروهان دونول بين سام مما كم سام تو مشابه و جائد توصف كذ مين كين آلر قصدا لخاه يادال پزهرگا تو نماز ضاد برويات كل ضاوا في صفات كه لخاط ساخت

<sup>(</sup>۱) (انتصل الحامس في رله القارى: ٧٩ ١ ' ط ماجديه) (۲) و يكره مامة عبد وأعرابي رفاسق الخ ( الدر المحتار' ناسا الامامة ١ / ، ٥٦ ط سعيد كمپنى) (۳) رمال الإخارة الفاسدة ٢ ' ٤٠ ١ ط ادارة القرآن' كراجي )

ساتھ زیدہ مشتبہ ا صوت ہے مگر یہ اس فت جب کہ اپنے مخزیؒ ہے ادا کیا جائے ورند یہ آواز مجھی جس کو دال متم كهاجاتات أى ضاد ك جحرى مونى آوازت؛ جدامتياز خالص ظاكى آوازے بهترے،

امامت كى اجرت ليناجائزے

(سوال ) امامت کی اجرت یا تعلیم قرآن ودیگر کتب دیدید کی اجرت بیناجانز سے یا شیل اور اگر کوئی مخفس اجرت عدالامت كرب ياجرت ليدرق آن شريف بإسمائيا ليستخفس كواسط شريعت مين كيا تقم ٢٠٠٠ (جواب ٦٨) لهمت و تعيم قر آن كي اثرت (مندر فتوي متاثرين حفيه) ليناج نزير-قال في الهداية و بعص مشانحنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستنجار على تعليم القران اليوم لظهور التواني في الا مور الدينية ففي الا متناع تضيع حفط القران و عليه الفتوي زاد في مختصرا لوقاية و متن الاصلاح تعليم التقة وزاد في متن المجمع الامامة و مثله متن الملتقى و درر البحار (روالحجر مختشر ا )و ما

صرف ٹویی بین کرامامت کراناجائزے

(سوال) امام کونولی سے نماز پر صانا جائز سایا ممامد سد اگر ٹولی سے نماز پڑھانا جائز ب تووہ کول می ے ؟ عمامه اور ٹولی میں تواب کس کے ساتھ نماز پڑھانے میں زیادہ ہے؟

(حواب ٩٩) امامت عمامہ اور ٹولی وولول ہے جائزے اور سی خاص فٹم کی ٹولی ہے ضروری شیں جس ٹولی ہے چاہامت کر سکتاہے عمامہ کے ساتھ ٹواب زیدہ و گالیکن ٹولی میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ۲۰

حالت جنابت میں نماز پڑھانے والے کا تھکم (سوال) ایک محض جنبی حالت جنامت میں نماز پڑھ تاہ "یالیا شخص کون ہے اور لوگوں کی نمازاس کے يتحصے ہو كى اشيس ؟ بينوا تو جروا

ر ١ )وإد كان لا يمكن الفصل بن الحرفين إلا بمشقة كالطاء مع الصاد والصاد مع السين والطامع التاء احتلف المشانح! قال اكترهم" لا تفسد صنوبه " هكد في فناوي فاصي حاد و كنير من المشانح أفنوابه قال القاضي الأ امام الوالحسن والفاضي الامام الو عاصم ال بعمد فسدت وال حرى على لساله او كالا لا يعرف التميير لا تفسد وهو اعدل الاقويل والمحتار هكدا في الوحير للكروري وعالمگيرية الفصل محامس في رقة الدري. ٩ ٧٩ ط

٣٠) (كتاب الأحارة مطنب بحرير هم في عدم حوار الاستبحار على البلاوة والنهبيل ٣٠٥٥ طاسعيد) (٣) وقد ذكروا ان المستحب ان يصلي في فنبص وارار وعنامة ولا يكره الاكتناء بالقلسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة دلك وكدا ما اشبهر أن المؤتم لو كان معتما بعمامة والأمام مكتميا بالقلبسوة يكره الجزعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية كتاب الصلوة ١٩٩١ طسعيد كميني)

(جواب ۷۰) جو شخص سالت جنامت میں نماز پڑھائے دہ کافر ہے د، کاور جن اوگوں نے بوا تقیت میں اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ال و نظم ہوئے کے وقت نماز کا اعادہ لازم ہوگا کیون اگر حالت جنامت میں نماز پڑھاتا صرف اس کے قول سے معلوم جوا ہولور یہ بھی جامت ہو کہ وہ پیا کی اور ندی کی وجہ سے ایسا کہتا ہے تو اس کا قول غیر معتبر سمجھاجائے کا اور اعادہ صلاقاتی تھم نمیں و یاجائے کا پال اگر یہ خیال ہوکہ یہ محض تور عالور خوف خدا کی وجہ سے بیات خاہر کر تاہے تو اعدہ نماز کرتا چا بئیے۔ وائٹر اعظم

#### المام کا"در"یا"محراب" کے اندر کھڑ اہونا

(سوال) محراب کااطلاق اروئے شرع شریف آیا صرف اس پر ہوتا ہے جو منبر کے قریب دیوار میں کندہ ہوتا ہے باہم جو دروازے محراب نما ہوتے ہیں اس کو بھی محراب کما جاسکا ہے؟ محراب کی مسجح تعریف فرما ہے بنزماہر کے محراب نما دروازہ پر جو عوام کراچہ صلوقا کا حکم لگاتے ہیں مسجح ہے باغلط جواب شافی دید کل تحریر فرمائیں کو گوں میں اس مسئلے میں اختداف شدید ہو دہاہے۔ فتطابیحواتو جروا؟

المستفتى حافظ محمد شفيح الله كويد مير باشم وبلى

(جواب ۷۱) محراب اصل تودی ہے جو دیوار تبلہ میں ہوتی ہے بیکن اس کا تھم ان درواں پہی جوباہر کے دروازوں میں جو ورت محرب ساتے جاتے ہیں بعض فقتانے نہ کدکیاہے اس کے اضاط بیہ کہ الم اللہ درول کے باہر کھڑا ابو تاکہ کی تشم کا شہ اور شکسیاتی ندرہے کیکن آگراما در میں بھی کھڑا ہو جائے تو لائے جھڑنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہے زیادہ اولی اور خلاف ولی کا اختلاف ہے اور لڑائی جھڑا ترام ہے دہ، فقط۔

خواه مخواه الم سے اختلاف نہ کیا جائے

(سوال ) متونی و پیش لهم صاحب سے اگر مسلمانوں کو کچھ شکلیت پیدا ہو جائے اور وہال شکلیات کو خاطر میں نہ لا کیں اور مسمانوں کے جذبت کی کچھ پروانہ کریں اور بائیں جہ جسمان متجد جس جانا چھوڑ ویں توالی

<sup>()</sup> آگر کا شم اس به بسب بسب کر بدرا تختاف ایراک قال فی الدر المعتدار " و بیفا ظهر آن تصفه الصلاة بلا طهر غیر منح مکتم فلجخط وقد مو اللح و فی الشاجه " قوله وقدمر " ای فی آول کا با الطهارة قدما عدال عن الحملية الماحث فی مداد المعد و اور علو المحتفاف " رکتاب الطهارة ۱۸ و ما طرح کمپنی و فی العالمگریشت مداد المعد و امرائی موجود اس است محبوبا" الغیر و کما او قل است محبوبا" الغیر و مداد و موجود ماجی لا بقیل المحبود المحبود المعلی و حداد المحبود المح

صورت میں نمازباجماعت ندیز ہے اور نماز جمعہ مسجد میں اولنہ کرنے کا گناہ کس پر عاکد ہوگا۔ لوران حالات میں متولی والم مسجد پر کیاذ مدوار کا عالمہ ہوتی ہے؟

(جوب ۷۷ ) بال متولی و چیل امام کاند بین واطاتی فریضه به که مجد کے نمازیوں کی جماعت ان سے خوش رہے اور کوئی جائز شکایت ہو قدر فیح کریں اور اگر خوش رہے اور کوئی جائز شکایت ہو قدر فیح کریں اور اگر لوگ ان کی جائز شکایت ہو قدر فیک کریں اور اگر لوگ ان کی ہوگام طیکہ وجہ شکایت اتن قوبی ہوجر تک متجد و ترک ہمتا تن متحد و ترک کے بعد مربو سکتی ہو لیکن اگر لوگوں کو فواہ متولی المام سے شکایت ہودور متولی یالم سے شکایت موجود نہ ہوقائی المام سے اسلام ان کی دلیون کا موافقہ مولی المام ان کی دلیون کی عیب اوجہ شکایت موجود نہ ہوقائی صورت میں مدمتول والم ان کی دلیون کی عیب اوجہ شکایت موجود نہ ہوقائی صورت میں مدمتول والم ان کی دلیون کی عیب اوجہ شکایت موجود نہ ہوقائی میں میں متول والم ان

ڈاڑھی کٹولنے والے اور مسائل سے ناوا قف کی امامت مکروہ ہے

(سوال) کی سیسام کی ارمت جائز ہے اشیں جوبانگل جال ہے اور نماز کی ادامت کے واسطے جن مسائل اور جس ائل اور جس ائل اور جس ائل اور جس ائل اور جس انداز کی کترواتا جس قدر ملم کی ضرورت ہے۔ واڑھی کترواتا ہے مد شرق کی تک ضمیں وجے و تااور بازارول راستوں میں کھاتا ہیتا ہے اور جھوٹ بہت اور انتہاں مجد کے فاتی کا روبر میں نمال مول کی طرح ایسا ہروقت مشغول رہتا ہے کہ نماز کی ادامت کی نمی پروائیس کر تااور دیگر مبتدعات میں معروف رہتا ہے۔

المستفنی نمبر ۱۵عبدالرحیم میر تھر۔ کر بین النائی ۱۳۵۳ ہد مطابق ۱۳۶۱ وائی ۱۹۳۳ء (جواب ۷۴) اگر واقعات نہ کورہ موال درست ہیں تو متولی کو لازم ہے کہ ایسے اہم کو علیمتدہ کر کے دوسرا صالح متق امام مقرر کرلے ایسے محض کو اہم راتب مقرر کرنام بڑ میس ہے کیونکد ایسے محض کے پیچمیے نماز محروہ ہوتی ہے دہ ، مجمد کفایت انڈ کان اللہ لد' مدرسہ امینیہ دبلی

> تهبندبانده کر نماز پڑھانا جائزے (سوالی) آگر بیش لهام تهبندباند سے ہوئے نماز پڑھائے توجائزے یا فیس ؟ العستفنی فمبر ۹۸ بیر محمیان فروش(ساگر) ۲۰ ہمادی الاتری ۱<u>۵۳۳ ا</u>دااکتور <u>۱۹۳۳ ا</u> (جواب ۷۴) تمبندباندہ کر نماز چھانلاشہ جائزے۔(س) محمد کفایت الشدال

<sup>(+)</sup> ولو ام قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لا بهم أحق بلائمامة منه كره له ذلك تحريماً وإن هو أحق لا والكراهة عليهم النج زائمر المنحتار باب الاصامة (+) 40 ه طلسعيد) (\*) ويكره إدامة عبد وأعرابي و فاسق الج (درمحتار) و في الشابعة " قوله فاسق من القسق وهو التعزوج عن الاستفادة الغ رباب الإمامة (+) . 19 طاسعية كعينهي) (\*) والرامع مسرعورته النج وهي للرجل ما تحت مسترته إلى ما تحت ركبته الغ را الدر المختار باب شروط الصلاكة (+) . 2 طاسعيد كميني)

(۱)اس نامینا کے چھپے نماز بلا کراہت جائز ہے جو طمارت میں مختاط ہو

(٢) حافظ ناميناك ييجية راويخ كالحكم

(۳)چوغہ کین کر نماز پڑھانا جائزے

(سوال) (ا)حافظ پلینائے بیمچے فرض نُماز جائزے یا نعیں ۱۴) بلینائے بیمچے ترکو تک ہائز ہے انہیں؟ (۳)گر امام بغیر چوف کے نماز پڑھائی تو جائز ہے انہیں؟

المستفتى فمبر ۷۸ بي محمد پائروش (ساگر) ۲۸ جداد کان افزگن ۱۳۵۳ ايد ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۳ و (جنواب ۷۰) (۱) دافظ ناين که چيچه نماز جائز په جب که ده مختاط بولوراس سے بهتر کوئی دوسر اشخص یا دوسر اجافظ موجود نه بهو ۲۲) فرنس نماز به پایر توشک سب جائز می<sub>ش</sub>دن (۳) لهام بقیر چونف کے نماز پڑھائے تو جائزے

منكرر سالت كوامام بنانا جائز نهيس

(صوال) زید توحید ورسالت اور جیع ضروریات دین کو تشلیم کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ بھی رکت ہے کہ جو مخص صرف توحید کا قائل ہواور رسالت اور قرآن کونہ انتا ہووہ بیشہ بھیشہ جنم میں نمیں رے گائلہ آخر میں اس کی بھی منفر ت ہو دے گی زید کو لام ہن جائزے باشیں ؟

المستفتى نبر ٩٦ محدار اليم خال ضع فازى يور ٩ رجب ٢٥٠ إه م١٣٠٠ تور ١٩٣٣ء

المصلطان برا مع مدود المواق ا

غاط پینے سے تائب متقی اور پر جیز گار کی امامت

۱ , ۲ ۵ م ط سعید)

(سوال) بو توس حرام بیشے کی مر سمب میں جیسے گویا خال دُھاڑی میرا ٹی اگران میں سے کوئی فاقد ہواور وہ بذات خود اپنے میشے سے تاب ہو ور متی ہو دوسر سے یہ کہ ایک تصفہ خاندان کے اس سے علم میں زیادہ متی اور حفاظ وہاں سوجود ہول توان کے متامل اس کو جامع صحبہ کالم اور شرکا نکاح خوال، بناناور ست بے یا نمیس ؟ نمیس ؟

<sup>( )</sup> تح ذلك صاحب النهر حيث قال " قيد كراهة إمامة الأعمى في المعجيط و غيره بال لايكون افضل القوم " فات كان فظيفه هيو أولي لخ رود المحتاز باب الإمامة " ا ا 1 7 ه طاميد، وفي الهايلة " و يكره تقديم العبد . و الأعمى "لاملا يتوقى النجاحة الى را ما الإمامة ا 7 7 4 م المكنية مرتكة تقديم أمثاناً". و الا وإن انكر بعض ما عليم من الدين صورة كمر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً والدر المحتار" باب الإمامة

## تراف تح میں پخته حفظوالے کوامام بنایاجائے

(سوال) دو حافظ ہیں اور دونوں متی ہیں ان ہیں ۔ ایک صاحب کو تور مضان ہیں محراب سنا ۔ وقت ہیت زیادہ مشابہ گلتے ہیں اور دوسرے صاحب کو ہیت کم جمن صحب کو مشابہ زیادہ گلتے ہیں دو ہمن صاحب کو ملم صرف نحو وفار ہی اور مسائل دینیہ ہے اوقت واقف ہیں اور پیشہ سل کی کا کرتے ہیں اور جمن صاحب کو مشابہ کم گلتے ہیں دو مطاف کے حاوہ مسائل دینیہ ہے عادائف ہیں اور قوم کے مراثی ہیں گر اپنے حمام چیشے ہے تائب ہیں ان دوفول ہیں ہے جام محمد کی ہوگات امت کے لئے کس کو مقر رکیاجائے؟ المصنفتی غیر ۵۹ ہو فقار جیم منش صاحب مشتر الہ اور جب سات میں اس کو مقر رکیاجائے؟ (حواب ۷۸) ہم گانہ نماز کی امات کے لئے جو صاحب مسائل ہے زیادہ وہ قف ہیں ان کو مقر رکر تابہ حرب ہے البتہ تران کیسی قرآن مجید سانے کے لئے ایسے دفاظ کو تھے دی جائے تو مشاکتہ شمیں جس کو قرآن شریف خوبیاد ہے اور بقدر ضرورت مسائل ہے بھی واقف ہے دہ ۔ محمد کھایت اند کان اخد لہ

عالم کی موجود گی میں غیر عالم کی امامت

(سوال) جماعت میں ایک عالم کے : وقع ہوئے جم کے ساتھ کئے جماعت راہتی ہوائے معمول خواندہ آدمی کوامت کی اجازت دینے جم کے ساتھ تعیس شاعت رائن نہ ہوجائزے پائیس ؟ المصنفتی نبر ۱۱۱ محمد سن سیسے مسلوب کشور۔ ۲۷ رجب ا<u>در سا</u>لھ ۲۱ نو میر ۱<u>۹۳۳</u> (جواب ۷۹) انگافیہ طور پرالیا معالمہ چیش آجائے تواس میں کوئی کراہت نمیں ہے البتہ مستقل طور پر افغل آدمی کوالم معاجلے اس کا خلاف کروہ ہے ، اس محمد کتابت اللہ کان اللہ لد '

<sup>(</sup> ١) والاخق بالا ماهة تقديما بن نصبا الا علم باحكم الصبوة فقط صحة وفساداً بشرط احت، به للتو احش الطاهرة و حفظه قدر فرض و قبل واحب " ( الدر المحتار اباب الإمامة ٥٠٧١ ط سميد)

<sup>(</sup>٣) والأحق بالا معة تقديما بل نصما الاعمه ب حكاه الصلاة الح ثم الاحس ثلاوة و تجويدا لنفراء ة ( الغر المحتار' باب الإمامة' ( 200/ ط سعيد) (٣) والاحق بالإمامة تقديما بن نصب الاعلم باحكاه الصلاة رائي ان قال لان حسفو اعتبر اكثرهم ولو قد مواعير

الأولى أساء واالخ (الدر المختار")اب الإمامة ٩/٩ ٥٥ ط سعيد)

پندرہ سال کی عمر والے کے پیچھے نماز جا تُڑہے

(سوال) ایک ٹڑکاجو قرآن شریف حفظ کر باب اس کی عمر پندرہ سال کچی اہ کی ہے بعثی کہ سواسوال سال جاری ہے اس کے چیچیے ترافق کیز عنی جائزے یا شیس؟

المستضعی نمبر ۷۷ اکبر علی ریوازی ضلت گورگانوه ۱۳ ارمضان ۱<u>۵۳۴ ه</u>م ۳۶ دوری ۱<u>۳۳۳ اء</u> ( جواب ۸۰) اگراس کی همر پندره سال کی پورئ جو پیچی بنه تواس کے <u>چیچ</u> نماز پزسخی جائز ب محمد کفایت انداد

شوت پرست مبتدع کے پیچیجے نماز کا حکم

(سوال) پرال کا ایک الد متجد با وجود خت مجتدع بوخ کے فاحث اوربازاری حور قال کی و موشی با: و فد قد کھاتا ہے ان کے دیے ہوئے کپڑے پہتی ہے اورباوجود متعدد بار سجھانے کے باز نہیں آتا ہے۔ امور کیار تکاب کی وجہ ہے اوگ اس کے بیچھے فار پڑھنے ہے رک کے میں ووہ قت فعائش کی جواب و بتا ہے کہ تم آئ تخریول اوربازاری مور قول کو روکو کہ میری و عوت نہ کیا کریں اور شقصے اسے مجر طایا کریں ورنہ میں قوض ورکھاؤں گا اوران کے بال ضرور جاؤں گا ہمارے شمر میں جھوا چاہوا ہے مید کا بھی وی امام ہے اسے مختل کو عیدین وجود اسعوات فحسد میں امام بنا جائز ہے ہیں۔

المستفتى نم اله ١٨٥ محد الل ورى ديوندى رائع كوث ملع اود صياند

٨ شوال ١٥٣ إرهم ٢٠٠٠ نؤرى ١٩٣٠

( جواب ۸۱) اليے تخص كونام بنانا مكروہ به اگروہ پہلے كے لام بہ تواس حركت كى وجہ سے اس كو الممت سے عليحدہ كرسكتے ہيں ليكن جب تك كہ وہ مليحدہ ونہ ہواس وقت تك وى المت كرے گا ، تجالانہ نماز و جمعہ و عميد تين سب كا يكى تخم ہے ،، مستمد كفات الشدار '

بدعتی پیر کے موحد خلیفہ کے پیچیے نماز کا حکم

۔ سوال ) آیک مسلمان جوبدات خود نیک متی اور پر بیزگارے پیر ظهور شاہ کامریدے موام الناس میں مشہور ہے کہ بیر صاحب ند کور عجدہ تعظیمی کا قائل ہے اور نیز وہ حضرت صلح کو غیب دال جانتا ہے لین ان کے مرید صاحب اپنے بیر کے ان اعتقادات کے قائل ضیم اندریں حالات کہ وہ بیر صاحب کامریدے کیا اس کے چیچے نماز جائزے کم کیادہ امامت کا امل ہے ؟ محرر عرض ہے کہ مرید صاحب شدی مجدہ تعظیمی کے

<sup>(</sup>۱) بلوع العلام بالاحتلام والاحدل والاسرال الحرفان لم يوجد فيهما شنى قحتى يميم لكل منهم، خصص عشرة سنة به يقين لقصر اضهار أهل رمسا ، الدر المحدر الصد بلوع الفلام بالاحتلام ٢٠٥١ فاسعيد، (۷) ويكره إمامة عيد . و فسل و مندع ( درمحتار ، وهي الشامية "فان امكن الصلاة خلف عير هم وهو افصل" وإلا الاقتماء أولي من الامير درباب الإمامة ٢٥٥ فل سعيد .

قائل بیں اور شہ آبان کواس پر اعتقاد ہے کہ خدا کے موادر کوئی بھی عالم الغیب بے صرف وہ میر طبور شاہ کے مربید ضرور میں اسلام اسان ان کے بیچیے نماز پڑھ کئے ہیں۔ عوام الناس امام ساحب خوش ہیں اس کے عدومان کو کوئی اختراض نمیں ؟ المصنفت نمبر ۱۹۹ غلام رسول صاحب اسکول ماسر سلیم بچ رہ راہواں سید ۲۷ شوال ۱۳۵۴ علام سام وری سام 18ء سید ۲۷ شوال ۱۳۵۳ الموار کری سام 18ء

(جواب ۸۲) اگرید ام صاب خود تجده تعظیمی شین کرتے اور نداس کے جواز کے قائل میں اور ند آخضرت تابطی کو عالم انغیب مجھے میں اور اپنے میر کوان سائل میں تعلقی پر جائے میں توان کے بیچھے نماز چائزے۔(۱)

### جوامام" قاف" كامخرج ادانه كريك

(سوال) زیدنے نماز میں سورہ منافقون کی آیت کیٹی وانفقو معا درفشکھ جس میں جمیح قاف آتے ہیں پڑھی عمروئے کماکہ تم نے قاف کے جائے کاف پڑھے کہذا نماز فاسد ہے براہ کرم شرکی تھم ہے مطلع فرمائیں دوسرے مید کہ تاہیئا کے چھیے نماز درست ہے پائیس ؟ جماعت والوں کو توثیق ہے کہ اجھے وکی کو رکھیں لورزیادہ متخواد میں مسجد کا چید بہت ہے شرکا تھول والے آوگی کو نمیس رکھتے۔

المستفتى نمبر ۱۹۳ ناد م محد صاحب مگردل کا شيدوازے محرم ۱۹۳۳ هم ۱۹۳۳ پر بل ۱۹۳۳ ه (جو اب ۸۳) جو مختص ادائ تاف په قادر نمیس اس کی اپنی نماز تو درست ادرانیت لوگول کی ده مات بھی کر سکتا ہے جو اس ک طرح ادائے قاف پر قادر نه بول میکن مجدے متولی کو از م ہے کہ وہ مختی طور پر حروف اداکر نے والے کو مام مقر رکرے نامینا اگر مختلا ہواد، مسائل ہے واقعت ہو اور نماز باقا قدد پڑھاتا : و قرآن مجید تھے بچر متنابو تواس کی مامت ہو نزے ، )

محد کفایت الحد کان العد لہ

#### تعوید گنڈے کرنے اور فالنامے دیکھنے والے کی امامت

(صوال) ایک امام سجد تعویذ گذرے کا کام کرتے ہیں فالنامہ کھوالنا ورجمارے وار قول کو بتا دیا کہ جیسہ کی مجتلی میں چھڑی کیکر جارے پاس اقتصدرے وارث اوج ہیں امام صاحب سی چھر کن تشریف کی و کی آجت پڑھ کر میں اس کے دورے اور کے جس جمارے وارے کو دیتے ہیں اور تحتے ہیں کہ مات دفعہ دیمارے لویرے اتارکر آگ میں فال دو پھر آگ ہے۔ نکال کر جمارے ہیں کے آؤنہم چھٹری دیکھ کر ملائ کر دیں گے تین مرتبہ یہ کام کرتے ہیں ایک سیاد مگ

فسدت صلاله و صلاه القوّد مح ر عالمكبرية الفصل النالت في بيان من يصمح إماما لغيره ١ ٨٦ ط إماجديه)

<sup>, 1</sup> أو الأخق بالإمامة تقديما بل عصبا الأعلم باحكام الصلاة" فقط صحة وقسادا الشرط احتبابه للفواحش الطاهرة الح. والدر المحتار" باب الإمامة 1 80 / طامعيد)

ريكره امامة عبد أو قاسق أو منتدع الحر الدر المحدر باب الإمامة 1 004 طاسعيد. ٢. ولا يحور اسمة لالتج الدى لا يفدر على النكم ببعض الحروف لا لمنثله اذا لم يكل في القوم من يقدر على النكلم بهد

جرابتات میں مدارے پاس اذا سنگ کان میں سورہ مز لل پڑھ کر خود فرج کرکے یا اپنے سامنے دو سرے سے فرج کرار گوشت کی سیسل اللہ کسر کر تقدیم کر ویا گوشت کی سیسل اللہ کسر کر تقدیم کر دیا کھال کی قیمت اپنے کرج میں آوے گی اپنے جیش ام کے بیٹھے تمار پڑھناجا کرنے یا میں ؟ المستطعی نبر ۲۲۳ سید مائم میں شاہ شریم نرم کھر۔ کرنے الاول ۱۹۳۳ سید مائم میں شاہ کو رہیں شرعا دارست میں بین اس کے بیٹھے جو ان افعال رحواب کا مر مجر موال شرنہ کو رہیں شرعا درست میں بین اس کے ایسے ام کے بیٹھے جو ان افعال کام مکر بو نماز کروہ ہو تی ہے۔ اس افعال کام مکر بو نماز کروہ ہو تی ہے۔

واز ھی منڈے سے خود کو بہتر کہنے والے کی امامت

محر كفايت الله كال الله له

غير مختون كي امامت كالحكم

(سوال) بید نشنه بالغ مسلمان بانتنه مسعمانول کالامت کر سکتاب میانیدی؟ المستغفی نمبر ۹۵ ترمیر میانید شعلیجها پور) ۱۲ شادی اثانی شوی ایستانید ۱۹۳۳ میر (سواب ۸۶۱) اگر دوانشجالور صداحت می احتیاط کرتا : دو تووه فیشنه والے مسلمانول کی امامت کر سکت ب دهر طبکه دوانقاتی طور پرغیر خمیر شنون ره گیا: دو خند کے سنت : و نے کا قائل جو د،)

محمر كفايت الله كان التذبيه "

جواکھیلنے والے والدین کے نافرمان کی امامت

ر سوال ، جو شخص اپنے الد کو د شام دیا تو اور مار نے میں تھی در افحانہ کر تا ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا منیں الور چو شخص جو ایا شہ اور تاش کھیلیا ہو اور تعرب بنات میں کو شش کر تا ہو ایسان ہو اور شنانے والوں کو

<sup>(1)</sup> ويكره امامة عبد و فاسق ر مندع الح ( الدر المحدار 'باب الإمامة ١٩،١٥ طسعيد) (٢) و فتاري دار العلوم ديوسد 'سب الامامة ١٩،١٣ مكتبه امداديه ملتان)

گالیال دیتا ہواس کے پیچھے نماز ہوتی ہے انہیں؟

المستفتى نمبر ١٩٩٩ مخرصديق ربتك-١٦ جادى الثاني ١٣٥٣ إص ٢٢ متمبر ١٩٣٠ء

(جو اب ۸۷) جو مخص اپنج باپ کو و شام دے یابار نے کا ارادہ کرے وہ سخت قاس کا در آب کا گرادہ کرے وہ سخت قاس کا در آب کا کہ اس کے بات کے جیسے نماز پر حتا مکر وہ ب جب تک وہ تو یہ نہ کرے اور باپ سے معانی ندمائے ۔ اس کو ہر گر امام تسمایا جائے جو اپنے بھائی کا کہ تا تھی میں ماد تکر دوہ ب نقس نے ایسے بھی محمل کو فی کام کرنا بھی گناہ ہے اس سے بھی آوی فاس جو جو تا ہے اور اس کی امامت بھی محمودہ ہوئی ہے دان

غسال کے چھپے نماز جائز ہے

(سوال ) عسال کے پیچیے نماز چانز ہے انہیں؟

المستفتى نمبر ٢٥٨ مولانا فضل احمد صاحب (حيد لباد منده) ١٣ محرم ٢٥٣ هـ ١١ ميل ١٩٣٥ء (حواب ٨٨) خسال اگر نيك صالح جو تواس كي المات جائز بيده) محمد كفايت الله كان الله له

غلط پڑھنے والے کی اقتداء کا تھم

(سوال) المام محد جامع وقت نوأندن نماذ در سوره الف لام المحد ندرا في خواتد بلتد بجائ الحمد خد لله مينواند نمازش صحيح است إنه جمال ورست شوديانه ؟ المستفنى نبر ۸۸ سم بسرم بيال موليمن در ما العفر و <u>۳۳ ا</u>هده امري <u>۱۳۳</u>۵ء

(ترجمہ) جامع سحید کے امام صاحب نماز میں سورہ فاقتے پڑھتے وقت الحمد نقد کو بغیر الف لام کے پڑھتے ہیں اورجہ) جامحہ نشد کے جدند پڑھتے ہیں اورجہ کے مذہبو جائے ہیں ؟ اوران کی امامت درست ہے ہیں ؟ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

<sup>(</sup>١) ويكره امامه عبد واعرابي و فاسق و مبتدع (التنوير 'باب الإمامة ١ ٥٩٠ / ٥٦٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) والاحق بالإمامه تقديماً بلّ بصداً الا عدم بحكام الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للعواحش الظاهرة الغ و الدر المختار ابات الامة 1 800 ط سعيد كميمي

<sup>(</sup>٣) قالدي لا يقدر على اخواح الحووف إلا بالعهدا وآم يكن تصة أوفاقاًة فإذا احرج الحروف اخوجها على الصحة لا يكودان يكون اماماً الخ ( خدية الفصل المثالث في بيان من يصلح إماماً لقيره ( ١/٨٧ ط ماجديه)

# نيرشر عي نعل \_ م حكب شخص كي له مت كالحكم

(سال) کی بید شخص جس میں مندرہ: این ترایال ہول اوست کے قابل ہے اوراس کے بیچھے نماز ہو جاتی ہے اوراس کے بیچھے نماز ہو جاتی ہے واراس کے بیچھے نماز ہو جاتی کو جائز قراردے کا فیول کو ترامز جانے اگر صفح کے فرض پڑھ لے جائز میں اور منتس روب میں ان کو طلوع کا تحاب کے اگر اور موقع نے بات کا اگر موقع کے فرض پڑھ لے جو کی بڑھ نے کی اجازت دے ہی دوروں اور کو تھی پڑھے لوروہ مروب کو تھی پڑھے کی اجازت دے ہی دوروں بیسوال چوالیوال فیر و کواں کے جائز جائے گئی کہ اگر موقع کروں کا تو ہوگئی ما موجو جائیں گے دورو ہو تین ختم میں ہو جائیں گے دوروں ہو تین ختم میں دو جائیں گے۔ اس سلطنی نم مامن کا دور سرائنسانی ممامن اور موجوب فتی ہو کہ اور میں اور آخری ہو کہ بیسوالی میں موجوب فتی ہو کہ اور سرائنسانی مسائل یہ موجوب فتی ہو کتا ہے اور آخری ہو کہ بیسوالی میں موجوب فتی ہو کہ تاری کی اس کو کھیت ہو اور تحری ہو کہ کا ہے دور موجوب فتی ہو کہ تاریک کی مات کو کھیت تا جائز کرنا محل کا ل ہے در

مؤذن اورخاوم کے فرانض

المام مقرر كرنامتولي كاحق ي

سوال (ا)أيك گاؤل شي يقدراك سال مواوى صحب بيش الم ربامولوى صاحب موصوف ياي وقت

<sup>69:</sup> كي مول آم الدومية وقلب ، دمريدي قرضت كي طل ستايا بي سيافيل موبي قبل بين مراي أنش تخييا بولايت. البياف آمد مين المالي كي في مال المسيار ويكره العالمة عليا والمالي و في سقط عالي الفيريز بالمب الإسامة و بعد ها صديما و يستحب الموطل حساب مدو ولحد ، و يكوه بالسوالا، ومعتون و في الشابطة قر لها يكره والمسرمة المعالمين ال لعرب و دارون عند للسامة فلكرود و عدمة علمة المسئلة و كتاب العطير والانتقاف الدي الدي عالم ٢٠١١ على علمهم،

تیب طور پر و ضرند رہائھن وقت تاضر بعض وقت فیر ب ضر رہاگاؤل والے اس وجد بیادا ض سے قوم نے ماہ جدیدور ضامندی ال میں اس میں مقرر کیا کی خطی ندکور قوم کے لئے شرعاً جائز قبانی نمیں ؟

(۲) مولوی صاحب موصوف کے پاس ویت بلال حید الفطر کی شادت چش ہوئی مولوی صاحب نے شدوت گزار کر شرعائی فی تصور کر کے افغار کا تھم صادر فرماہ کیکن قوم نے شادت پر اطمینان ندکیا اور تھم کی تحقیل سے انجواف کیا اور مسائم رہ کی ہو جے عات اور مسائم رہ کی ہو جے عات اور مسائم رہ کی ہو کی ہو کیا اس کا نماز دور ہولی گائی ہوگی ؟ اور کیا اس کا نماز دور ہولی گائی گائی ہوگی ؟ اور کیا اس کا نماز دور ہول نمیں ؟ المستفی تعمر ہوگی ؟ اور کیا اس

#### ١٨ ي الحجه ١٩٣٣ إله ١٩٨ ج ١٩٣١ ء

رحواب ۹۲) سمجد شد المسمجد مقر ركز متول مجد كاتن به أر متوليند موقو توجر قوم كاتن به ور بب المهيند كاند كرب لورائظ او قدت نماز من غير حاضر رب توقوم دوسر المام مقرر كر كتى ب جو پهله لام به اضغل اور او قات كاپند بور قوم واتح اف كاحق فيس تقالن كولام كم فيسك كى متاحب كرفي جانبي تقى كيكن دواس كى وجدك افريافات شي ميس بوت عاتى بوجدت كانتم كرويا بحى تقيح فيس لوراس كى وجدت ان كي نماز روز وقي قاقبل قبول فيس بوت. ،

ا فیون اور پوست پینے والے کی امامت (سوال) جو امام محیر ایم اور پوست پینا ہووہ امامت کے اوکن سے یا منیں ؟ المستفعی نمبر ۱۳۸۱مولوی مجمد انور (ختل جائدہ ) ۱۳ محرم ۱۹۵۵ اید ۲اپریل ۱۹۳۷ء (جواب ۹۳) افیون اور پوست پینے وال امام امات کے لاکن فیس ہے دام محمد کھایت القد کال اللہ اللہ لار

الم وقت پرنہ پینچ تودو سر استخف نماز پڑھا سکتا ہے (صوالی اگر اہم صاحب سمجد کے ہو قات مقررہ پر جماعت کے لئے حاضر نہ ہوتے ہوں اور وقت

ئز رجانے کا ندیشہ : و تو نمازیان محید کسی اور محض کوارم مقرر کر سے جماعت اداکر سکتے ہیں انسیں ؟ المستضمی غمبر ۸۴۳ عبد انجید خان (کو، شملہ ) ۱۶ محرہ سر<u>د سا</u>ھم 14 پر پار <mark>۱۹۳</mark>۶ء

(جواب ۹۴) بال جب مقرر ووقت پر مام صاحب بغیر کمی مجبور کی اور بغیر کمی عذر کے حاضر ند ہول تو قوم کو حق سے کہ وود و مرے شخص سے نماز پڑھوا گے اور

١٠ )النبي للمسجد أولى من القوه سعب الإمام والمود، في المحتار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عيبه الناتي الخ و
 الدر المخبار كتاب الوقف ٤ ٣٠٠ طاسعيد)

<sup>(\$\</sup>bar{\pi} , (فتاوى دار العلود ديوسدا باب الامامة ٣ ٩٩ ٢ طمكتبه امداديه ملتال)

بلاوجه شرعى امام ساختلاف جائز تهيس

(سوال) زید نے ایک امام صاحب کوخود مام مجلس کے اغانی رائے ہے ام مقرر کیالان کے چیجے نما: پڑھتار ہاب تین چار سال کے معد دیاہ کا اختلاف کی مناع پر الم صاحب کی ہے عزفی کی اور گالیال دیں اور زد کوب کیاب اوم صاحب اس کو انجاماتی قرار دیئے جس عنوالشرع کیا تھم ہے۔

وب نیاب اہم صاحب را و اپنامان اور ہے ہیں مطوم میں ایس کے ہے۔ المستفقی نمبر ۵۸ مولوی گئر شاہ (ریست ہولیور) ۲۰۰۰ محرم ۱۳۵۸ سااپریل ۱۳۹۱ء (جواب ۴۵) آر شخص نہ کورٹ اس مساحب کی تعر<sup>سی</sup> خطاہ قصور کے تو ہیں کی ہے تووہ سخت گناہ گار ہو ہے اور اس کوام صاحب سے مدنی طلب کرنی اور تھا کرنی از مہدورہ فائل اور مستحق مواضدہ ہے عالّ قرار دیا کوئی شرعی طریقہ میں ہے اور نہ کی کے مال سانے کوئی عالی ہتا ہے۔ ۱۰

محمد كفايت الله كالنالله له و بل

ٹوٹی کیسن کر نماز پڑھانا جائز ہے (سوال)اً کر اسٹرک ٹوٹی یاد رسی فتم کی ٹوٹی پس کر نماز پڑھائے تو نماز جائز ہو گی یا منیں ؟ المستعنی نمبر ۸۵۸ تشیم قائن محد نورانحق (چامران تگر) ۲۱ محرم <u>۱۹۵۵ ک</u>ے ماال پریل <del>۱۹۱</del>۱ء (جواب ۹۹) ترکی ٹوٹی پس کر نماز پڑھنالور لیامت کرنا جائز ہے کوئی کراہت فیمیں ہے بال الم صاحب

کے لئے نمامہ افضل ہے نمامہ نہ ہو توافضلیت حاصل نہ ہو گی مگر نماز مکر دہ نہ ہو گیا ہ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

ذیح کرنےوالے کی لیامت

وی سرے والے کی ایاست اور میں اور اور اپنیر متجد میں افران دیکر وقو قتہ فیٹی امائی بھی کرتا ہے دیگر اس گاؤل کے تمام تصاویر کی کی اور بخریاں محائے کو وہ آنے اور بخری کو ایک آند لیکرون کرتا ہے گاؤں کے لوگ اسر مال کو اس کا مربر مقرر کئے ہیں ما وہ ازیں گاؤں میں شادی فکاح میں فی فکاح پائے ہوئے اور پائے مقار اپنے معاتا ہے بغیر اپنی فیس پائے روپ دیئے کس کو فکاح پڑھائے قتمیں دینا اور جنازے پر ڈائل موٹی جادر اسپنے سوانہ دوسرے فقیروں کو دیئے ممیں بتا ایس محف کے بیچے افتد امیاز سے ایم میں؟ المستضعے نمبر مواہ کا ملک شائے کی لئے سات حب را بھینے) کھٹے ہے کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کیا کہ اس کا ا

ر ۱ ، سنات المسلم فسوق و فناله كفر (مسلم : بات قون التي ﷺ "سيات المسلم فسوق وقتاله كفر 1 ° 0 0 « قديمي كتب حابه: كراچي ) ( ۲ ) "وقد ذكر وا"ان المستحب الريملي في فميشن واز ر و عمامة ولا يكره الا كتفاء بالقلنسوة ولا عبرة بما اشته بين العوم من كراهة ذلك " وعمدة الرعاية على هامش شرح الرقاية كتاب الصلوة 1 ، 1 ٩ وط سعيد كميني )

(جواب ۹۷) ذئ کرنا کوراس کی اجرت کیمانی صدوانہ جائزے نگر جولوگ کہ اس کام کو بطور پیشہ کے ا فتیار کرتے ہیں اکتری طور پر ان کے عادات واخلاق خراب لور قابل فد مت ہوجاتے ہیں توان عوارض لور اخلاق د مید کی دجہ ہے لوگ ان سے نفر ت کرت کلتے میں اور اس بناء پر ان کو امام بنانا مکر دہ ہو جاتا ہے (۱)

نکاح خوالی کی اجرت پانچ روپ مقرر کرلینالور پھر ہر مختص ہے بانچ روپے جبراو صول کرنالور دوسرے شخص کو نگاح خوانی ہے منع کرنا ناجائز ہے بیجہ یہ اجرت فریقین کی رضامندی سے مقرر ہونی بیا بنے اور ہر مخض کو حق ہے کہ وہ جس سے جاہے لکاح پڑھوائے ای طرح جنانے کی جادر کو اپنا حق سمجھنا ناطے اوران مکروبات کے مر تکب نے لوگول کا غرت کر ناجاہے اوراس کی امامت بھی مکروہ ہے۔ محركفايت الله كان المتدلب

میت کو مسل دینوالے کواہام مقرر کرناکیساہے؟

(سوال) مارے عادقہ میں بدر سم ہے کہ جس شخص کوام مقرر کرتے میں عسل اموات عرفائی کے دمہ ہو تا ہے خواووہ خودیہ کام انجام دے یاکسی کوا بنانائب مقرر کرے لام کیلیے اس کام کا علیحدہ کو کی معاوضہ متعلین نسیں کیا جا تابقہ روسعت اسقاط میت میں ہے تچھ وے دیتے ہیں اور صدقہ فطر عشر وغیرہ میں ہے دے و بيتے ہيں ايمي صورت ميں كه امام خو داموات كو عنسل دے اس كی امامت جائز ہے ہيأ نسيل؟

(حواب) (ازنائب مفتی صاحب) جس عدقه میں بیر سم ہے کہ پیش امام اموات کو عشل ویتے ہیں تواس عدقہ کے لوگ اگر اس فعل کرنے والے امام کویوجہ اس فعل کے حقیر جانے میں تو نماز اس چیٹی امام کے یجیے پڑھنی کروہ تنزیکی ہوگی۔ والظاهران العلة النفوۃ ، اور اگر آس علاقہ کے لوگ عسل وینے اموات کو حقیر میں جانتے تو مناسل چیش اوم کے چیچے نماز پڑھنی مکروہ تنزیکی کھی ممیں ہے؛ جہ نہ ہوت نفرت و تقلیل جماعت کے واللہ اعلم اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین عفی عنہ

رجواب ۹۸) (از حضرت مفتق اعظم") أكر مرده شوكى باجرت نه ابولور افعال خلاف مروت وخلاف مرکارم اخلاق المام سے سر زدند ہوت ہوں تواس کی المامت جائز سے مکروہ شیں ہے اور اگر غسال اجرت لیتا ہو اور داخلاتی کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہوں تواس کی امامت عمر وہ ہوگی کیونکہ ایسے شخص کو لوگ نفرت اور حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں ( -) محمد کظامت اللہ کان اللہ لد ' الجواب صواب عبدالرحمن مدرسہ فتح پوری

الحمال والحفار كدلك الخرر الدر المحار بات صلوة الجنائز ٢ ١٩٩ طاسعيد) والأحق بالا مامة تقديما بل بصبا الأعلم باحكاد الصلوة فقط صحة وقساداً يشرط احتنابه للفواحش الظاهرة الح ر لدر المختر أباب لإمامة ١ ٧٥٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٩) و يجوز الاستنجار على الدكاة إذا المفصود منها قطع الأوداج دون افاتة الروح وذلك يقدر عليه فائسه الفصاص فيما دون المفس كنا في السراح الوهاح (عالمكبرية كناب الإجارة ٤/٤٥) هـ فع ماحديد كونه) (٢) ( رد المحتار الإمامة ١ /٢ ٥ قط سعيد كميني) (ع) والألتمثل أنّ يعسل الميب محاناً فان انتفى الفاصل الأحر حر ان كان ثمه غيره و والا لا لتعينه عليه و ينفي حكم

د بلی البواب صحیح بد دنیاء اختی عنی حد مدر سامیمنید این البوب صواب غل مرسول مفرکه ' مدر سر امیمنید' لبوب سولب ضداخش عنی عند مدر سه امینیه البوب صحیح انقل حسین عفی عند مدر سه امینیه البوب حق مجد شخیع عنی عند مدر سه عبدالرب د بلی کنند دره مجیم امینیا مجد شریف ایند عنی عند مدر سرفتج بوری البوب سحی مجد مفرک الله عفیا مدر سه فتح بوری البواب حق مجیوب المی مدر سه عبدالرب دو قول جواب سحیح بین محمود مدر سه فتح بوری دی البواب حق اشفاق مدر س فتح بوری' البواب سحیح خادم العلم ء سلطان محمود مدر سه فتح بوری دیل -

بد چین بیسی والے کی امامت

رسوال ، (۱) کیب مجد ک اما سخواددار کی تمیں سامدود میره وردوار لزگی کاچال جلن خراب ب اور اے اپنی لز کی کے مشتبہ چال جیس کا طرب کیکن دونہ قاس کی روک تقام کر تا ہے نداس کار شند کسی کودیکر اس ناہ کیبر دکاسد ب کر تا ہے اس مجد ما فظ قر آن بھی ہے کیا اس کے چیچے کماز پڑھنا جا تڑے ؟

(۴) اس عابق کے عامروان کے معان ائر مساجد کو نماز پڑھانے کے علاوہ مرود شوئی اور اکاح خانی وغیرہ کے تمام کام بیرو ہوتے ہیں اور اس کے مواضہ میں گاول کے ہر گھر سے دوالد رات کو ایک روٹی فاق ہے جو خود امام محمد ہر گھر ہر جائر موصل کرتا ہے۔ لکاح خوانی جنازہ وغیرہ کا صلہ الگ بھی لمانے کیا یہ گدار اند

مورت نہیں ہے اور ایسے امام کی افتد جائز ہے انہیں؟ مورت نہیں ہے اور ایسے امام کی افتد جائز ہے یا نہیں؟

المهستفتی نمبر که ۹۳ ضیفه محمد ساحب ( ضلّع مُنگری) ۲۸ *صفر ۱<u>۳۵۵ ا</u>هم ۲۰ من* <u>۱۹۳۷ء</u> (جواب ۹۹ ) (۱)اگر امه این از ک<sup>ی ک</sup> پیل چین کی ترافی ہے واقف ادراس پر راضی ہے تووہ فائق ہے اور

ر از با با مت مکروہ ہے ان مواز اسٹ کی کا انکاح کر دے اور خود اپنی مخصف اور ہے پروائی ہے تو یہ اس کی امت مستور سے اور مستی ہے د ) کرے تواس کی مامت درست اور مستی ہے د )

(۲) جب آند الا مول كن دسيد سبكام فمازيون في ظارك بين اور ووي الام كواليك الميدو في وزائد الروي وزائد المربط أروسية من التي ما سكن تو التخو و مقر ركزت بين اور ندم وه شو كاور كان خواتى كه الدور ب الدور من التي مو الدور من التي الموسط أو يم مقل الرياس الم كم التي مو كدو المربط كالدور المربط كالدور المربط كالدور المربط كالدور المربط كن المواجع كالدور المربط كن المواجع كالدور المربط كالدور كالمور كالدور كالدور كالدور كالدور كالدور كالدور كالدور كالدور كالمور كالدور كالدو

(١) يزيد پر لعنت كرناجائز بيانيس؟

(۲)خود کویزید جیسا کہنے والے کی امامت

(٣)حفرت حسين كى طرف منسوب أيك روايت

(سوال) (۱) ید پر لعنت نرنا جائز به که شیس (۲) زید کمت به که بنید سمجمویایزید کا کان آیات کے چیچ بم نماز پر هیس یا نمیس (۳) عمر و کتاب که حضرت امام حسین نے اپنے دومال کو جھاز دیا جس پیلی صف کٹ گل کیا یہ دوایت سی بیانوں ؟ المستطنی نمبر ۳۵۱ مولوی محم عالم (و بجابور) کیم ریخ الاول هر ۲۵ یوم ۲۵ می اواد

(حواب ۱۹۰۰) (۱) بزید نے جو کچھ کیا اپنے لئے کیا اس کا معاملہ خدانعال کے ساتھ ہے جارے ئے احتیاط یہ ہے کہ بم اس کام کیر لعنت نہ کریں ۱۰۰(۲) اس کے دالے کا مطلب کیا ہے اگر بزید کے اعمال کو اچھا آراد مکر رید کہتاہے تواس کی مامت کروہ ہے (۳) یہ دوایت سیجھ نمیس۔

محمر كفايت الله كالتالله بيه م

## مسائل ہے واقف پیشہ ور شخص کی امامت

(سوال) شرائط المامت کیا ہیں یا توم افغد دیش ہے کو کی شخف مید ہے علم شریعت میں بڑھا ہوا ہواور شرایعت کا ان او گول سے زیادہ بیاند ، دو گر عور تئی پر دو کے بموجب شرن شریف کی پوری پایند نہ ہول کیسی بد چلنی کی شکایت بھی اس کے خاند ان بیٹ نہ ہو قواس کی الم متعالی کراہت جائز ہوگی یا خیس ؟

المستفيى نبر ١٩١٩ اليم عمر صاحب ( شلح ساران ) تربيّ المألي هرت إهم ٢٣ بون ١٩٣٧ ع (جواب ٢٠١) مر كون، فنده يالور وني ييشر ور شخص لمومثر بيت لورصلاحيت ش شروير سيد سيزوجو تو

وہ مامت کا زیود دستی ہے عور توں کی ہے ہو ڈی اُٹر حدود شرعیہ ہے متجاوز ہو دروہ منٹ نہ کرے تو ہیاس کی ادامہ مالا سرار کے اور انکان کا ایک سرار کا کہ کا دروں کا کا انڈیال مالک

للامت مين مراجب پيدا مريخي ٥٠٠ مند كفايت الله كان الله له العلق ويلي

(۱) ش فعی مذہب چھوڑ کر منفی بننے واپے کی اقتداء کا حکم (۲) شافع مذہب والے کر سی چھیر منفی رافقداء

(۲)شافعی مذببوالے کے پیچیے حفی کا افتداء (۳) صبح کی نماز میں شافعی امام کے پیچیے حفی قنوت پڑھیں یا نسیں ؟

<sup>.</sup> ١ ، وهي لا تكون إلا تكفر ولد له نجر عني معنى لم يعلم موته على الكفر يغدليل وإن كان فاسقة تهورة كبريد على المتعدد معلاف منو بالمبين كالطافسية والكان يهن فيجور العج ( و المعجوز اباب الرحمه : مطلب في حكم لهن بالمعتدة / ٢ ، ولا حكم المعلم : ٢ ، ولا حتى الالالمعتمد معلم المتعدد على المتعدد على المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد إلى المتعدد ا

### (٣) ہمال اکثرِ مقتدی من ہول وہال امام کس طرح نماز پڑھائے

(سوال)(۱) شَفَى الذبب المستاعت احتف كَ كَتَرَت كَو جدت جواس كم مقتدى بين اپناذب بجوز رحق ندب اختير كرسكاك بيد سين (۲) ياش في قد ب يرم كر نماز بعضائے حضفوں كى نماز خيس جوتى جب كداكم مقتدى حق الذب بول (٣) كياشائى الم كے نماز تصح ميں وعائے توت با حضے سے حق مقتد يول كى نماز ميں كوئى قياحت آج تى إس (٣) جال اكثر مقتدى حقى بول توش فى الم كوكن امور ميں رعايت كرنى چ ئيے؟ المصنفتى نمبر ١٥٥٥ الهم عبدا صدصاحب وريد ناتال (جونى افريق)

٩ربيعالاً في ١٩٥٥ إهره ٣٠جون ١٩٣١ء

(جواب ۱۰ ۱)(۱) بالکل ند بهبدل لینایشی ند ب شاقعی چھوڈ کر حقی ند ب اختیار کرلے یہ بھی ہائز ہو اور نماز میں حقی فتر بہب کی رہ یہ کر لیا کرٹ ہے کہ ہو کر ہے (۱۳) شافعی لیام کے چیجے حقیوں کی نماز بر وہاتی ہے ، ۱۳ س) آگر شاقعی لیام نماز فجر میں قوت پڑھے تو حقی خاموش کھڑے رہیں حقیوں کی نماز میں قبوحت حمیں آئے گی مگر رہ زانہ اید بوٹے ہے اکثریت کے لئے وساوس تو پیدا ہوں گے (۱۰) بو امور کہ حقید کے نزویک موجب اف و نمازی موجب کر اہمت نماز بین اور شوافع کے نزویک ان کے ترک ہے نماز میں فساد یا کر اہمت نمیں آتی ائیس ترک کر دے۔

# ضرورت کی بناء پرامام ا بنانائب مقرر کر سکتا ہے

ر ۱ ، ولو أن رجلاً برئ من مذهبه باحتهاد و صح له كان محمودا مأخور أ اللخ ( ولا المحتار" باب التغرير مطلب فيما ارتحل إلى غير مذهبه " ٤ ، ٨ ٨ ط سعيد كمبني )

<sup>(</sup>٣) وأما الاقلام؛ بالمحالف في الفروع كالشّافهي ليحور دالم يعلم مدما يقسد الصلاة على اعتقاد المقتدئ علمه الإجماع رو دالميحدر باسد الإدماء مطب في الإنسان المياناتي (١٩٣٦ه طسميد) (٣) وصع الاقتداء فيه للشافعي على الاصح الورياتي المعاوم بشرت الوتر لا المجر مسبوح بل يقف ساكنا على الأظهر الغر المار المحتار باب تربر قرائوال ٣ 9 ما سيد)

ب (بید چنده اس وقت کاب جب کرید الل سنت واجه عت شار کئے جاتے تنے) ایک صورت میں اُرید وگ جاری جماعت فرش و واجب میں شائل جو جائیں اور بم ان کو علیحدہ کرنے کی حافق ندر کھیں تو نماز سب کی ورست جو چے گی اے نمیں اور اہم کی امات کر انکی درست سے انہیں

(۲) جولوگ بوجود واقف بون آس امر ک که ان کامنجد میں آنا اُروے شریعت منع بے اور وولوگ وجہ کے من خوات کے محمد میں آنے مند او کسی وجہ عاظ ورشند داری کے چشم پوشی کریں تواہیے اوگ نمازی کے محمد میں آنے میں بیاریشیں کسی جرم شرعی کے مرتکب جی بیانیشیں

> المستفتى غمرا١١٦ عبدالرحن صاحب (جائد في چوك) همادي الثاني ١٣٥ عاص ٢٣ اكت ١٩٣١ء

ر ( ) الاستخلاف خاتر مطفة ان مراء كان لفسر روا أو لا كنا يعلم من عنارة محمه الأمهر الح ( رد المحتار" نات المحمة في المحمة من الوقاف المحمة عن اللهمة خليفة في المستخد لوقاف المحمة عن المقام المحمة عن المحمة المحم

### بیشی کی بد کرواری پر راضی ہونے والے کی امامت

(سوال) ﷺ فرید صاحب کند نظر متجد کے چیش امام میں ان کی ایک پس بائیس سالہ لڑی س، ہو خت کو پہنچ ہوئے سات آنمے سال ہوئے رہتی ہے امام صاحب باد جو و تعلیم یافتہ ہوئے کہ کی ایک منتیبوں کو حید و حوالہ اور چیاں چیش کے بلاء میں جتا، ہو کر فیکرا ویالوں سے کمک می کاح میں شدوے کر و کیے ہیں شیجہ میں اس، خدالز کی کے بطن ہے ایک لڑکا تولندہ و کر پیدرہ دن ہوئے کوراب ہی کہ زندہ موجود ہے

(م) اس پر افل جماعت تاراض وہ کئے ہیں آور سنے گئے ہیں کہ یہ معاہد مر امر جموعت ہے نہ قدر آتے ہداور پھولیا ہے جہ ہونائی در ان اسکن سیدارہ ماحب فاذ ب اور دو کہ برجی اور جان اور جو کرا حمق اور نادالن منانا چیت ہیں ایسے کا ذب و ایسے کی فرز پر صامن میں جس کیں اور نہ پر حسن کے کہ تم کو گور کو کر اہمیت ہیں اور نہ پر اسکان میں اسکان کے ایس کو گور کو کر میری لاکی کے تاجائز چال چین کے میں قسور واز ہو تعمیل ماکن ہے مامند و ماز میں کہنے گئے کہ میری لاکی کے تاجائز چال تھیں سے میں قسور واز ہو تعمیل ماکن ہم میں باتی تمامائل جماعت امام صاحب کر اہمت کرتے ہیں اوران کے چیچے فراز تھیں جھی نے دو انواد اور آم فہم ہیں باتی تمامائل جماعت امام صاحب کر اہمت کرتے ہیں اوران کے چیچے فراز تھیں جے بیٹ ہیں ہیں جب اوران کے چیچے فراز تھیں جانے ہیں ہے تاہائی میں باتی تمامائل جماعت امام صاحب کر اہمت کرتے ہیں اوران کے چیچے فراز تھیں جس بیٹ بیٹ ہے۔

المستفنى نبر ١٣٦ كيم محرع بدائد صاحب بادشاه صاحب (منفا) كجردى الثاني هر ٢٥ العالمة ١٩٣٧ أست ١٩٣٧ء

#### محد كفايت الله كال الله له و على

بو گی(۱) فقط

(۱) ختم قر آن پراجرت لینے والے کی امامت دری میں آتی کی میں اور کی کی امامت

(۲)دم اور تعویذ کی اجرت لیناه تزیر

(سوال) (۱) حافظ قرآن کو کس میت که واسطے پڑھنے کے لئے اجرت پیشتر سے طے کرنا جائز ہے بیا جائز ہے قمار اس حافظ کے بیتھے ہو سکتی ہے یا نمیں ؟(۲) حافظ قرآن کو شیطان یا جن پیلیت کے واسطے دم کر نااور اس سے اجرت ملے کرلینا چیشرے کہ ہم انٹالیس گے جب چلیس کے جائز ہے یا جائز؟ لیے شخص کی امامت میں تماز ہو سکتی ہے یا نمیس ؟ المصنعتی تمبر ۲۳ اعبد ارزان صاحب (ضلع میدنی پور)

۲۰ جمادی ا ثانی ۱۳۵۵ هم ستمبر ۱۹۳۱ء

(جواب ۱۰۵) (۱)ایسال تواب کے نئے قرآن مجید پڑھنے کی اجرت ہے کر کے لین ناہائزے، ۱۰٪) دم کرنے بینی عال کی اجرت بٹنے سے کرنی ہائزے (م

> امام سے محامد ماند دھ کر نم ورٹر ھائے کا مطالبہ درست تہیں (صوالی) نماز کی حالت میں دو پند باند سنا افشل ہے باضر دری ہے ؟ المستضی نمبر ۱۸۹۷ قاری صد حسین صاحب مدرس فنج چری دبل ۔ ۲۶ ہمادی الثاقی ۱۳۵ بے

10 ستبر 1<del>7 اور</del> رحواب ۹ ، ۱) عمامه کے ساتھ نماز افضل ہاوراں میں تواب زیادہ کے کین بغیر عمامہ کے نماز پڑھنایا

نماز پڑھانا بھی جائزے یعنی اس یس کوئی کراہت نہیں حضور بنٹے کے عامد باند سے کے متعلق عادۃ یا عبادۃ کاسوال پھارے کیونکہ عماسہ کی فندیلت اور زیادتی اجر نماز مع احماسہ میں کام نہیں ہو سکن لوگول کا افکارا گر اس ماہر ہے کہ ترک عماسہ کو مکر وہ سجھتے ہیں تو ناظ ہے اور اگر مخصیں فضیلت کے لئے ہے تو مضا کھ نسیس مگر اس کے سئے رائم ہے کہ ترک عماسہ پر لام کو ہر، نہ کمیں اور نہ اس کو مجبور کریں کہ ضرور علی سے

<sup>(</sup>۱) قال في النوير و ضرحه " ولو مؤوماً وهم له كارهون إن الكراهة لمساد فيه أو لألهم أحسن بالإمامة مه كره فا دافع المساد في الموامة الله و 0.0 كره له ذلك تحريفاً لحمينة الي داود " لا يقتل " به صلاة من تقدم أوماً وهم له كارهون" رباب الإمامة ١ 9.0 هل طمعيد، والمعتمد المعتمدة إلى المهتمة المعتمدة " إن ولا يسمح الاستجدار على القراء أو اهدائي المهتمدة " إن القارى إذ الموارى إذ المعتمد باب الإحراق الفلسدة الله المعتمدة الله المعتمدة الله المهتمة والمعتمد والمعتمد المهتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمدة المعتمد ا

ہ بر ھے اہم کو بھی تخصیل فضیت کے نئے عمامہ باندھ کر نماز پڑھانے بھی اعتراض نہ جو ناچ بینے کو رہاں جو از کے لئے مجمعی بلیا عمامہ نماز پڑھاوے تو جہ بری کو اعتراض نہ کرناچا بینے رہ فقط ہ مجمع کیا عمامہ نماز پڑھاوے تو جہ بری کو اعتراض نہ کھی گفاجہ اللہ کان افتد لہ دولی

امام کی اجازت کے بغیر دوسرے شخص کو امامت کا حق نہیں

امام می جورت نے بیر وو مرکب کو ایا متناہ کا کہ ایک است کرتا ہے گئے۔

(سوال) آیک شخص بعبدہ قانون کو پیٹواری بدون اجازت امام کی خود خود بطور حکومت امامت کرتا ہے کچھے

اوگ اس کے چھپے نماز پڑھتے بیرا و کچھ نسیں پڑھتے آیا ہے شخص کی امامت جائز ہے ایس ؟

المصنفتی نمبر کے ۱۲ پر کے ۱۲ پر کست کی صاحب (ریاست کیور قصلہ ) ۱۲ شوال ۱۳۵۵ھ اس متمبر اس ۱۹۹۹ء

(جو اب ۷ ، ۷) جب کم مجد میں امام مقرر ہواوراس کی اجازت کے بغیر کو کی دو مرا المامت کرے تواس

کے لئے یہ امامت مکروہ ہے وروو غیر اجازت امام کی المامت کرنے میں گاناہ کار ایشد کہ دیگئی ماز بحر اب ہو گئی۔ افتار کے ایک میں گاناہ کر ابت

بوگی اور افتار

ترکی ٹوپی پین کر نماز پڑھانا جائزے

(سوال) كى صاحب علم كو عدمه بائد عند ك عوش تركى تو پينغى كا عادت بهاب اگروه صاحب نو پي ك ساتھ نمازه بيخانديس جماعت كى المت كريس تواس فو پل ئے نماز جائز ہو گي يائيس؟ المستغنى نمبر ۱۸۳۳ كم كور نول ساحب شعر وصاد واژ

(جواب ۱۰۸) ٹولی یازگ ٹولی بین کر نماز پڑھانا پاپڑھن جائز ہے ترکی ٹولی بین کرامامت کرنا مضد نماز شیم ہے۔(-)

بدعات شنیعد کے مر تکب کی امامت کا حکم (سوال) جو جخن واکئ طور ربد عات شنید کام تکب؛ واس کی امامت درست ہیا نمیں؟ المستفعی نمبر ۱۳۸۳ گو کھوڑوفال صاحب شناع دھارواز۔ ۱۹شوال <u>۱۳۵۹ھ ۳</u> جنوری س<u>۱۹۳</u>۶

<sup>(</sup>١) وقد دكرو، أن المستحب أن يصبي في قديص وإز روعمامة ولا يكره الا كشاه بالقلندوة ولا عبرة لما اشتهر من المواقع من كروه أن المستحب أن يصبي في منافق من من المواقع من كرد مدة الما الما المواقع من المواقع من كرد مدة المواقع المواقع أو من أو هم له لا أن إن إعلم أم أن من عيره مطلقاً أنخ ولرام أو فوا وهم له كرد مو إن الكرد من المواقع أن الكردون إن الكردة للمستحد المواقع أن المو

ر٣) وقد دكرو؛ أن المستحب أن يصني في فميض و إزارو عمامة ولا يكره الإكتفاء بالفلسوة! ولا عبرة بما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك الخ رعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١/٩٩/ طسعيد)

#### (جواب ٩ • ٩) بدعات شنیعہ کے مرتکب کی اہمت مکروہ ہے د) محمد کفایت اللہ کال اللہ له والی

نيك اور صالح ولد الزناكي امامت كالحكم

(سوال) رندی زادہ قرآن کا حافظ ہے ایک صورت میں اس کے پیچھے ترلوش کی چھے میں یا ممیں اور عادہ ہ ازیں اس کے پیچھے بی قابو تنہ نماز فرائنس پڑھ سکتا ہیں یا ممیں ؟

المستفتی تمبر ۱۹ ۱۱ محمد مستنفی صاحب (یب پورشود پور) ۲۳ مثوال ۱۳۵۵ مدی دخوری بر ۱۹۳۳ء زحواب ۱۱۰ کارندی زاده میک ادر صالحی بولوراس کے انمال وافعال میں کوئیات قبل اعتراض اس می کوئیات قبل اعتراض ند جو صرف رندی کا کڑکا ہو ماجی باعث تال جو تواس کی امام فرائنس اور تراوشی میں جائزے اور مذک کا کڑکا ہوتا محتر ضمیل(۱۰)

ڈاڑھی منڈانےوالے کے پیجیے نماز مکروہ ہے

(صوال) جو مختص بیشہ کے لئے ذار ھی صاف کر تار بتا ہے اور داڑھی رکھتا نیس اس کی امامت جائز ہے یا نمیس؟ المصنفتی غبر ۷۸ سامی الشی عظم شی معظم ماری صاحب (مغربی فرندیش)

٢٤ ذي الحجد ١١٥٥ المارج ١٩٣٤ء

(جواب ۱۹۱۱) ڈاڑھی منڈانے والی کی امات کرووے باب اگر سب مقتدی بھی ڈاڑھی منڈے ہول تو ڈاڑھی منڈانے والے ام من جائے ہیں۔

### بد کر دارامام کو معزول کرنا جائز ہے

(سوال) ایک مجد کے امام کے متعلق بھن نمازیان مجد کو بدبات پاید ثبوت کو سیخ گل ہے کہ وہ اپنے شاگر دول اور پچوں سے بداخلاق ہے بیش تے ہیں اور دوبہ اخلاقی اس قسم کی ہے کہ جس کا اظہار ایک مسلمان کے لئے امام کے متعلق زیبا نمیں ہے اس کے دریافت طلب امرید ہے کہ جو امام افعال تھیے کام حکب ہو اس کے چیجے نمرز جائز ہے این نمیں اگر امام کی بدافعالی کا ثبوت بھم بیٹی جائے تو سولیان مجد کو امام کا علیمہ دکرتا ضرور ک سے پانسیں میں المصنفی نم سم ۱۳۸۷ اواب حسین صاحب با پچھیا تھے تی ہاڑہ وہندور اقد در کھی

<sup>(</sup>۱) ویکره امامة عبد واعرامی و فسق و مندع الج (التوبر و بات الامامة ۵۹/۱ ه طبعید) (۳) قال فی السویر " ویکره بامامة عند و رفد اثران" اگه و فی الشاسیة " لکن مابانت فی المحو صرح به فی لاحتیار حیث الاس" و اول عدمت ای علمة الکر امته نال کان الاعرامی الصل سالحصوری و العدد من الحر و وقد الربا من وقد الرئد قراوالاً عمی من المصیر فاتحکم الصند" لح راب الامامة ۱۵، ۵۰ ما طبحه کمپنی) (۳) قدل فی السویر " ویکره امامه عدد و می و قدمت " الح راب الامامة امامة شرعاً المح و نام الامامة ۵۹، ۵۰ ما ما

(جواب ۱۹۷) اگر لام کی بد افعالی کا ثبوت بهم پنج جائے تو متولی کو لازم ہے کہ ایسے ام کو لامت ہے علیمدہ کردے کیونکد ایسے بدافعال اہم کی امامت مکردہ تحریجے ہے۔ ۱۰

محمد كفايت الله كان الله مد ١٨١٥ في ١٩٣٥ء محرم ١٣٥١ء

جوعالم حافظ و قاری ہووہ زیادہ حقد ارہے

(سوال) (1) زید صرف عافظ قرآن نشریف و نو نهر بے گر سائل سے باکل بادافق ہے بیال تک کے ارکال و شر انفاد مفعدات نمازہ نوا نقش دھؤ تک کا بھی علم ضیں ہے اور بحر موبوی اتاری منتی واسفا تو ش الحان من رسیدہ ہے اب شاق معجد کے لئے جہاں کے مقتدی علاء امعوفیاء دعافاد عوام مسئد وال ہول کس کو لام مقرر کرناچا بیٹے (۲) عادہ وصوفیاہ ہفازہ فیر ہم ک فرزید نہ کورکے چیچے ہوگی انہیں؟

المستفعى نبر ۱۵۲۵ معيم نامدين احمد ساحب (آره شاه آباد) ۲۰ رج الثالي ۱۳ مياه م ۵ مکن عدم د (جواب ۱۱۳) خابر بكد مامت كيت متر ركت كه ال تن بحرب جومولو ي فظ توري مختى ب زيد عدد احق واقد واقد مب زيد كي يتيم نماز تواكم خافظ موفى مب كي محتج بوجاع كي خطر طيك اس سد كوفي كي بت سر زوند بوجونماز وفسد مرديق كه لدى حالت بيس كي كي نمازيمي شد بوكي (۱۰)

محمر كفايت الله كان الله له

# زیادہ عمر والے متقی عالم کوامام بنانا انضل ہے

(سوال) (۱) شرکی ایک چرح مجد که جس شر بر طبقه کے لوگ علاء کرام وصوفیاء عظام و غیره فرز پزشته موسالی محبد شهالهم کس طرح کامقرر کرنا چایش (۲) زیر مودی و فظ امتی ۳۱۳۳۵ برس کا ابر صرف حافظ ۱۹-۱۹ برس کامس کل طرور بیدو خود نمازت ناواقف ای دو نول میں ازروے شرع شریف متحق المحت کول ہے (۳) اگر ممبران یا مصلیان مجد زید موصوف کے رہج ہوئے بلا عذر شرع بج موصوف کو اہم مقرر کریں تو ممبر ان کا بید فضل خدم مرود ہو گایا شیں اور ایک صورت میں مس کل ضرور بید سے واقف بجرے جیجے نماز بزینے سے بر بیز کر سکتا ہیں انسیں ؟

المستفتى فمبر ١٥٤٣ محمد عبدالدر فال صاحب (الكره) ٢٦ رئ الذني ١٣٥٧هـ ٢ جوال كا ١٩٣٤ء (حواب ١١٤) فا برك عالم متل لورزوه نمروا راياده متن ما يكن اكريم كالوني لوراستي ترب عثلاً

<sup>(</sup>١) قال في الدوير " و يكر وامامة عند وأعرامي و فاسق" الله زياب الإمامة ٥٩/١ هـ" طسعية، و في الشامية " لم من في شرح السية أناك راهة تقديمه كراهة تعريم" رياب الإمامة ٥١/١ هـ طاسعيد) (٣) والأحق بالإمامة تقديمها "بل عنب الأعلم باكماد السابقة الله في الأحسن تلاوة و تحريداً للقراءة فيه الأورع أي الأكثر التأمة للشبهات الحر المار المحار؛ سام الأمامة ١٧٥ه أما طسعيد)

انمہ سائٹ کا دویٹا ہے تواس کو ارمت کے بے مقرر کرنا دراس کا نائب نماز پڑھانے کے لئے متعین کرتے بر کی تعیم کا انتظام کردیٹا جائزے ، اسٹ شمال کا بیت ایند کان ابقد لہ دلی

اختل ف کے وقت اکثریت رائے سے لیام مقرر کیا جائے

(سوال) (۱)مصلیدن کی رائے اہم مقرر تریش کس وقت کی جائے گی (۴)مجد کے ہال وقت ب فیش اہم کے دریڈ کو فلیفہ دیتا ہورش یا تعلیم کے واستان (بوجود ریک واقف نے وقت نامہ میں اس کا پیکھ تذکر رہ نہ کیا ہو)جائز ہیں جس کا المستفتی نہ سے ۱۵۷۵ تجد میدافارد ف صاحب (اگرہ)

٢٦ريخ الثاني ١٨ ١٥٠ إه ٢جولا كي ١٩٣٤ء

(جواب ۱۹۵) اگر متولیوں کا اختاب : رتو تجہ نهاز وال کی رائے ہے امام متر رکز مناسب ہے ، اگر واقف نے تھر آئ کہ کی جوامر متولیان سائن کا طرز عمل بھی جدت ند ، و تورپر در ش یا تعلیم کے سے وظیفہ وقت کی آمدنی بھی ہے نہ دیاجائے ،

# ڈاڑھی منڈے کے پیچھے ٹماز مکروہ ہے

(سوال) ذارُ عمَّى منذابُ والے کئے فیٹھے نموز جائزت یہ نمیں؟ المستعنی نبیر ۵۱ جال الدین صاحب (منعنع حصد ' چنجاب) ۳ جمادی الاول از ۱۹ سازه الی کا 19 میں 19 (جواب ۱۹۱۶) ذارُ علی منذابُ والے کئے چیھے نموز مرووب (۴) محمد خارب المتدکان الفد لد

#### زبر وستی امام بنانادر ست تهیں

(سوال) زید ایک محمد میں امات کرتاہے ہما ہت کیٹے اس کی افتداے نفرے کرتی ہے گھر زید سکی صورت میں بھی عدد امامت معزول :وٹ کو لیند نئیس کر تابعد اس کاد موی ہے کہ امامت و قضاعت اس کا خاندانی پیٹے ہے دواپناس خاندانی حق ہے دستبر وار :وٹا نئیس چاہتا ہو ، تک شر میں پیندا فراد کے سوا جماعت کئیر اس و موکی امامت کی خت مخالف ہے زید سابٹی مدد کے لئے اپنے فولش واقار ہے کی ایک الگ ہماعت میں کہ ہاں لئے محمد میں افغال امن کا خط و پیدا ہو جائے ہے عث سے کرا کی جانب سے تقریباتید

<sup>(</sup>١) والاحق بالامامة . ثم الاسن الح ( ايصا صفحه كر شنه حاشيه ٢)

<sup>(</sup>٣) قبل في الشر المعتبر" : والحيار إلى القوم فات اختلفوا اعتبرا كثرهم وباب الإمامة 4 400 طامعيد) (٣) شرط الواقف كنص الشارع اي في المهمهوم والدلالة ووحوب العميل به را الدر المحتار" كتاب الوقب ( ١٣٣٤ خاصيف كنيتي)

رة ) قال في سوير " وبكره المامة عبد واعراي و فاسق الح رابات الإمامة 1. 004 طاسفيد، وقال في الدر المحارا" ولا ناس بنتف الشب واحد ابرات اللحية والسنة فيها القبصة" ولما يحرم على الرحل قطع لحية وكتاب الحصر والإياحة فصل في البيع ٢٠/١ ٤ طاسفيد )

سات اہ ہے مجدمقفل کروی گئی ہے لبذااب وریافت طلب امریہ ہے کہ:

(۱) کیاز پدکاو عوفی المت فق جانب بے جب کہ جماعت کیر اس کے اس دعون الممت سے مخت نفرت؛ اظہار کرتی ہے (۲) کیا اس می شریعت کی روے زید کا ای طرح اپنی خاند انی امامت و قضہ عت کا حق جثلا جائز ہے جب کہ مد گی اس کی اطبیعت میں در کتا ہو (۳) اب صور مت مصدود میں امسالی نقطہ نظر ہے سر کا والی مجب (جو سر کاراور مسلمانان شریح مشتر کہ سر ماہیہ سے تیاری گل ہے) کس سے حوالے کرتی چیئے آئے زید سے حوالے اجماعت کے (۳) خاند ان المامت و قصاء ساکا و عوبی کرنا شریعت اسلامی کی نظر میں کہ حیثیت رکھنا ہے جو تک زید کا دعویٰ ہے کہ ام مت وقصاء ساکا و عوبی کرنا شریعت اسلامیہ کی نظر میں کہ حوالے کردی جائے؟ المستنفی نبر ۱۹۸۹م راجمہ علیہ کے (الحمد علیہ میرور)

#### الم جمادى الاول اله ١٤٠٥ إله ١٩٠٣ جو لا كى الحراج

(جواب ۱۹۷۷) امات میں امیت اور ایافت در کارے اگر المیت موجود ہواور جماعت راضی ہو تو خاند از احتقاق موجب ترجیج ہو سکتا ہے کئیں آگر المیت نہ جواور جر، عت راضی نہ ہواور ان کے راضی نہ ہو سے کی وجہ معقول ہو لیجی لمام المیت نہ کہتا ہو اور مجر زرد می امامت کرے تواہے لمام کے حق میں جو صدے شریف وارد ہوئی ہے اس کے الفاظ میہ ہیں۔ لمون رصول اللہ تیجھ ٹائھ ، رجل ام قوماً وہم المه کارهو نہ المحدیث (ترفری)، میجنی سول اللہ تیجھ نے شخصوں پر لعنت فرمائی ہے (اس میں ایک وہ ہے) ہو کی ہماعت کا المام من بیٹھے صالا تک جماعت اس سے ماخوش ہے کی تھم تھاءت کا ہے کہ اس کے لئے کھی المیت شرط ہے میں ناائی کا بید وعولی کہ لامت و قضاء ت میر اف تدائی حق ہے باطس اور نا قابل قبول ہے (م) محمد کھا ہے اللہ کان اللہ انداز کو بی

#### چوری کی سز اکا شخ والے کی امامت

(سوال ، ایک شخص حافظ ہے اوراس نے چوری کی اور سزایھی کا فی اور اب المت کر تا چاہتے ہیں کیاان کے چیچے تماز ہوجائے گی یونیں؟
چیچے تماز ہوجائے گی یونیں؟
(جواب ۱۱۸) اس شخص کی المت حکروہ ہے ہاں جب وہ نیک ہوجائے اور نوگول کو آس پر اختار ہوجائے تو تی کرامت میں مضاکت نہ ہوگاہ)
جوجائے تو تیجر المت میں مضاکت نہ ہوگاہ)

موجائے تو تیجر المت میں مضاکت نہ ہوگاہ)

<sup>(</sup>۱°) (باب من ام قوماً وهم له كارهون ۲ ، ۸ ۳ ط سعيد كميني)

<sup>(</sup>٣) قال في السوير و شرحه " ولو ام قوماً " وهم له كارهون أن الكواهة لقساد فيه او لأمهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريماً لحديث أبى داود " لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون" (باب الإمامة 9، 4 0 هـ سعد) (٣) قال في السوير . " ويكره إسامة عبد وأعرابي و فاسق " ردب الإمامة 9، 40 هـ ، 3 هـ هـ صعبة، النائب س

الْفَدْب كَمَنْ لا ذُنْبُ له ( ابن ماجه . باب ذكر التوبة " ٣١٣ قديمي كتب حامه كراچي )

بيجز بے كى لامت كا تقكم

'سوال ) آیجوا آیجوں کی امت کر سکتا ہے یا نئیں ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب وہلو ی جواب ۱۱۹ ) آیجرا آیجوں کی امات کر سکت ہے آیجوں کی جماعت آیجرے کے پیچے ہوجائے گ محمد کفائٹ اللہ کانالقد لہ' وہلی

. عتی کی امامت مکروہ ہے

سوال ) بدعق لام كريجي نماز مو كتى بيانسي؟

مستفتى نمبر ۱۲۲۵ ملك تحراثين صاحب (جالندهر) ۱۳ جمادى الاول ۱<u>۳۵</u>۱ ح ۲۲ جولائي ع<u>۹۳۰ م</u> جواب ۲۲، بدعتی ام کالامت محرود به و يكوه إمامة عبد واعوايي و فاسق واعمي الا ان كون اعلم القوم و مبتدع اى صاحب بلعة (ورمخار) درم محمد كنايت الندكان الله لد وبل

مرد کی امامت جائز ہے

رسوال) ایک مخص فطر تی امر د ہولیتی قوت مر دی ہے فطر ۃ تحرّ وم ہو نیزاس کے چلنے المحنے تیضیع لئے بن ہمی عور تول ہے مشاہرے ہو کمیال ہے شخص کے چیجے نماز کیا قتدا کھیج ہو گی اور کیا ایسے خضم کو امام ہمانا محج ہوگا۔ المصنعفیۃ ، قاض عبدالحمد صاحب امام محد حاصح کر لاز بعبنے )

حواب ۲۷۱) عشن کا نکاح سختی ہوجاتا ہے خواہدار زاد عشن ہوجب کہ مرد کے اعضاء موجود ہوں لور فورت کے اعضاء نہ ہول ( جیسے کہ خشق میں دونول اعضاء ہوتے ہیں) تودہ مرد ہے اور اس کا نکاح سختے ہے رکات اور بدل چال میں عور تول کی مشاہب ہو تو بیہ ہت صحت نکاح کے لئے مافع میں ہے ایسے شخص کی ،مت بھی درست ہے دے،

ا)مجد كود هر مثاله اور امام كويندت كينے والے كى امات كا تقم

۰) غیر فور مرس سائندور و بر دیبیت یک با میست و با م ۳) میلاد جه امام کو گالیال دینے والے فاسق میں سوال (1) ایک شرعی احکام کی بایند میجه جس میں کوئی ایسی کام خلاف شریعت ندہ و تا ہواورامام میجد جو کد

t) و قد صرح فى القنية." بأن اقتناه الخنفي مثله فيه روايتان وإن رواية الحوار استحسان" لا قياس" و يلزم من إية الحواز لا تفسد مونه بمحاذم مثله الخ رود المحار" باب الإمامة ٢ ٧٧٥ اط سفيد) ٢) رباب الإمامة ٢ أ 4 ه ه ط سفيد)

۳) تھیں ہوئے ہے اہمت پر کو فائر قبیل پڑتا ہے کو فی ظاہری اور نمایاں عیب قبیں جوہاعث کر ابت ہو وفضاوی خاو العلوج دیوبند ۲- ۲- ۱۵ ط حکشته امدادیدا حلمتان )

الل منت والجماعت حفى اللذ بب شرع الهور كاپذند : و كونى شخص جود وسرى معجد كالم ب اس معجد كود هر م شد اورار مرمجد كو پذت كے لقب سے تنظیمه و بت ب قواس كے كئے شرعیت كيا تظم و يق ب كيا و دامام سعبد ر بنے كے قابل ب اوران كے ويجھے نماز : و سكتى ب ياجہ زواس كے ويجھے پڑھنا جائز ب ياشيں بخزاكر مقتدى سے قواس كے كے كما تھم ہے ؟

(٣) ن متنظ وال ك ك ك ك هم ب جو بانجال وقت الك ادم معجد ك ييجه نماز پرهين اور اللي احق عمد من موت كراعث الام معجد كوفتر برياگد هي سه تنظيد وين كيالان كي نمازاس الام معجد كر ييجيد جوعق ب أكر نمين بوعش توقيع طور بر تحرير فريا مي

المستفتى فبر ١٨٣٣مر ريق مام مجد تخصيل بندى مي ( صلح انك)

#### ١٦٠٠ با ١١ عال عالم عالم

(حواف ۱۷۲) (ا) کی مجد و دهر مشاله اورام مجد کویندت کهناکذب اور موجب تعویر به اورامیها شخه وا یافت اور مستحق تعویر به اگر کشنه وا الام به توجب تعده اتوبه نه کرے اور جس کو پذت کها به است معد فی ندیائے اس کی لامت کرووت. ۱۰

(٣) تَربية فرائت اللّي ما زوزون بن اور تُوت دو جائنا ورئيز بناول الم دو توبيد في تق ہنائن کال مت محروب اور جب تک توبانه نرسنداس کول مهمتا چاکورندائن سے تعطاب اسلامید رہے جائیں اور امام منتی ہنا تو اس سے بھی زنزا اعداب مقطع کردیئے چائیں تاو فقیکہ توبیرند کرے اس سے تعلقات قائم نہ رئیج جائم رہاں۔

(٣) أيام ومختر مريا مدت الاسساب المسلم فسوق اليمن واخل ب اوران كوفي من مناسب ك يدرد الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسل

<sup>(</sup>۲) قال في الشوتو – ' وبكره امامةً عند واعرابي و فاسي الح ( بالمالاعامة ۲۰۱۱ ه. طاسعند كمسي) البالم من المنسب كمن لا فالمالله ( ابن ماحد المال كالمالية ۳۱ ۳۱ طاقالسي كلما خرله كراچي )

اشددرجه كافستى بع مران اوكول كى تمازاس ام كے يحصي موجاتى ب محمد كفايت الله كان الله له ويل

شراب پینے اور خطیشی ڈاز ھی رکھنے والے کی امامت (سوال ) ایک شخص بیشر ترب بیتا ہے ادراس کن ڈاڑھی تشخص ہے اور فیند کیانے والا ہے اس کے چیھیے مَازِيرَ هَنْ جَانِزَتِ مِاشِينِ؟ المستفتى نُمْ ١٩٠٦ شَيْ سَكَدر صاحب نائب كوتوال

كاشعبان اره ساح ١٦٣ كور ع ١٩٣١ء

(حواب ۱۲۳) شراب پینے والے اور ڈاڑ حلی خشی تی رکھنے والے کو امام بنانا مکروہ تح میں ہے کسی نیک تخفسُ والام به ناجا بيني \_ فقط ١٠ محمد كفايت الله كان الله له أو مل

میت کو عسل دینے والے کی امامت

(سوال ) امام مجد مردہ کو مخسل فی سبیل القدویوے اجرت نہ ہوے تو نمازامام کے چیچیے جائز ہے یا شیل ؟ الممستفتى نمبر ٩١١ امحمد موي صاب الام ميحد ميّن آباد (بياوليور) ۷ اشعبان ۱۳۵۱ه م ۱۲۳ کتوبر کر ۱۹۳۶

(جواب ٤٧٤) جوام كه بلااجرت ميت كونخسل ويتاسياس كي لامت جائز ب(٠) محمد كفايت الله كان الله إماني

سودی کاروباری کرنےوائے کے سیجھے نماز معروہ ہے

(سوال ) ابک شخص حافظ نے اورود بیاخ بینی سودو غیر ہ کا کاروبار کرتاہے اور مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن شريف منات كيالي مخض ك يجيد نماز راو ت جائز بوعق بيانسي ؟

المستفتى نمبر ١٩٥٠ مبيدالد صراف (فيروزيورش)٢٥٠ شعبان ١٥٣١ه ١٥٠ اكتوبر ١٩٣٤ء

(حواب ۲۵) سود کاکاروہار کریے والول کے چیجیے نماز تراوی وغیرہ تو ہوجائے گی کیکن مکروہ ہو گی لہذا اس کے پیچیے قرآن شریف شنے سے نہ سنابہ وافضل ہے بال اگر سود کے لین دین سے توبہ کرلے گا تو اس کے پیچے بغیر کراہت کے نماز پڑھنی جائز ہو جائے گی۔﴿﴿ محمد كفايت اللَّه كان اللَّه له وَ مِلَّ

<sup>,</sup> ١ ، وكدا بكرد حلف ا مر در منفيد و مفلوح وابرض شاع برصه و شارب الخمر الح ( الليز المختار' باب الإمامة ۱ ۲۲۰ طسعد ،

<sup>.</sup> ٣ ) والأفصل أن بعسل الميت محاد فان انتغى العاسل الاحر حار ان كاق ثمة غيرة! والا لا الح ( الدر المختار' باب صلاة الحابر ٢ ١٩٩ طامعنا.

و٣) وكذا تكره خلف أمرد . و كل لر ناومراء الح و الدوالمحتار ابات الإمامة ١ . ٩ ٥٥ ط صعيد ) عن عبدالله س مسعود قال "قال وسول الله الله " النائب مَن الديب كمن لا زنب له " ( ابن ماحه! ياب ذكر التوبة ٣٩٣ ط. فدسمي كتب خاندا كراحي:

# جس کی بیوی سمی اور کے پاس گن 'اس کی امامت

(سوال) ایک ام ب اس کی نه ی استیاب کے برال گی تھی باپ کے گرے کی دومر آوی کے ساتھ جلی گئی دوماہ تک اس اجتمال کی عالم ساتھ جلی گئی دوماہ تک اس اجتمال کو شش سے امام صاحب کے بیمان واپس آئی اب جناب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس امام صاحب کے بیمجھے قوم کی شماندر سست بیان میں ؟ المصیفتی نبر ۱۹۸۸مولوی محمد سعید صاحب (ضلح روہتک)

ئير رمضان <u>۱۳۵۷ اه م</u> انوم مير ڪ<u>ه ۱۹۳۶ هم انوم پر ۱۹۳۶</u> (جواب ۱۲۳) بال ام کی اس میش خصا میں اس کی امت نا جائز مشیں ہوئی () محمد کفارت الله کا الله کا داخلہ

(۱)بد چلن بیوی رکھنے والے کی امامت

(۲) ولد الزنائ يتحقيه نماز كاحتلم

(سوال ) ایک شخص نے اوراس کی زوجہ بدودش سے اورائیک دوسرے مروسے جوائل ہنوو ہے اس کا تعلق بمو گیاہے اوراس سے مختل بد سر زورہ و تاہے اوراس فغل سے اس کا خاوند کا گاہ ہے یا اگر اس کا خاوند روا تقیہ سر کھتا ہے دوسر سے وگ اس کے مخل سے آگاہ ہیں تواہد حالت میں اس سے چیچے نماز پڑھتا جائزے یا نمیں ؟ (۲) حراف کے چیچے نمنز جائزے پر نمیں؟ المصنعفی نمبر ۱۸۸۲ بہادرخان صاحب

غير مندان ١<u>٠٥٠ ا</u>ه انومبر <u>١٩٣٤ء</u> ند

(جو اب ۷۲۷) خاد نداگر اس تفسید سے آغاہ ہواور عورت کو رو کے نہیں تووہ قابل گرفت ہو گالوراس کی امامت تعروہ ہو گی ورند نہیں: ۱۰٪ گاروہ پڑھا کلھالور جماعت میں سب سے بہتر انتمال اور علم رکھتا ہو تواس کی امامت بلا کر اہت جائز ہے، میں محمد کفایت انتداکات انتدار و بلی

# نيك اور صالح ولد الزناكي اقتداء كاحكم

(سوال ) الیک حافظ صاحب میں جو نوش احان صوم وصلوۃ کے پابتد اور خلیق بھی میں قر آن شریف خوب یاد به کمین دار مزمامیں بینی آیک حوالف کے لڑکے میں کیان کو انام بنایاجا سکتا ہے اور ان کے چیمیے نماز

۱۱) ولانزروازوقرورانحری الآبة (سورة فاطر آیت ۱۸) ۲۰، قال هی لنموسر یکرداهامهٔ عند واعراسی وفاسق الح وفی الشنامیة اس مشنی فی شرح المنیة علی آن گیراهة

نقدمه كرآهد تحريه رباب الامامة . ٩ ٥٥ م ٣٥ ط أسفية) ٣١) في الشوير و يكره امامة عبد وولدالرنا الح ولوعدمت أي عنة الكراهة بأن كان الأعربي افصل من التحصيري والهيد من العمر وولدالر، من ولمد الرشد والأعمي من البصير فالحكم بالنضد (دالمعجار باب الامامة د. د م ما مناسب

فرض اور تراوت كيرُ هناجا تزييانين؟ المستفتى نمبر ١٩٩٣ محمد حسين تمباكو فروش (ستنا)

٣ رمضان ١٣٥٢ الله ٢ تومير ١٩٣٤ء

(جواب ۲۲۸) اگریه حافظ صاحب صالح اور نیک اور محاشرت کے ٹحاظ سے محفوظ میں توان کے پیچھیے نماز جائز ہے ولد الزناہ و نالی صورت میں موجب کر اہت شیں ۱۱ محمد کفایت اللہ کال اللہ له و بل

امام کی اجازت کے بغیر نماز تنہیں پڑھانی جانئے

(سوال) جس مجدين الم مقرر باس مين بلااجازت الم مقرره كالركس فخص نے بموجود گالهم مقرره نمازیرٔ هائی امام مقرره مقتدی بواتو نماز کل جماعت کی بو ٹی انسیں؟

> المستفتى نمبر ٢٠١٥ ظفر يارخال صاحب (بردوكَي) •ارمضان ٢<u>٣٥ ا</u>يره ٥ انومبر <u>١٩٣</u>٥ء (جواب ٩ ٧ ٩) نماز توہوگنی گرامام معین ہے اجازت لئے بغیر نماز پڑھانا تہیں چاہئے(٠)

محمر كفايت الله كان الله كويل

مسائل سے ناوا قف اور جھوٹ یو لنے والے حافظ کی امامت کا تھم

(سوال) زیدا یک محد کالام ہے اور حافظ ہے لیکن نماز کے مسائل ضرور یہ ہے انجیمی طرح واقف نسیں ہے جھوٹ یو لئے ہے برمیز نہیں آمدنی میں حلال وحرام' جائز و ناجائز کا خیال نہیں ایسے شخص کوامام مقرر کر نالور اس کے پیچھے نمازیڑ ھناجائزے ؟

المهستفتى تمبر ٢٠٢٩ ينيخ حاتى مينكو ومحمد مصطفى سلطانيور (لودية) الرمضان ٢<u>٣٥ امد ٢ انومبر ١٩٣٤</u> (جواب ۱۳۰) ووسر ااحیماا ہم جو مسائل ہے واقف ہواور متقی پر ہیزگار ہو پیدا کر کے اس کو مقرر کرنا محمد كفايت الله كان الله له 'و بلي حا منتے (۳)

فاسق کی تعریف اوراس کی امامت کا حکم

(سو ال )اگر کوئی سمخص ماوجود عقیدہ صحیح رکھنے کے تارک ارکان اسلام ہو تو سمپاروئے شریعت اس کو کافر فاحق فاجر ' یامن فق کهنا صحیح ہے یانہیں اور اگر نہیں توجو شخص ایسے آدمی کو کا فرکے تو عند الشرع اس کے لئے کیا تھم ہے اور ایسے تخص کے پیچیے نماز جائز ہے یا نہیں؟

<sup>.... . . . . . .</sup> و د المحتار بات الامامة ٢٠/١ ه ط سعيد ر ١ ع و لو عدمت أي عبة الكواهة

<sup>(</sup>٢) واعلم أن صاحب البيت و مناه المسحد الراتب أو لي مالاٍ معة من غيرة مطلقا الخ والدو المحتار' بات الإمامة ١١٩٥٥ ط سعيد،

<sup>(</sup>٣) قال في التنوير "" ويكره امامة عندو اعرابي و فاسق الح ( باب الإمامة ١٩/١هـ. ٥٩٠ ط سعيد )

المستفنى غبر ۴۰ ۲۰ مظر خان صدح (ایهور) ۱۳ رمضان ۱<u>۳ سامه ۱۹ نوم ر ۱۹۳۶</u> (جواب ۱۶۳۱) أر عقيده صحيح دو طراران سلام مثلا فمازوده و فيره فرانفن كا تارك بويا محرمات مثلاً شراب وش نتيت كذب و فيره خامر تمب، واس كواسطاح من فامق كما جاتا سيكا فركمنا تورست شميل عرائيت مخص كو فامل كمنا لتح جيد، محمد كفايت المذكان الله لك و فامل كما

> (1) دوران تقر برامام کا منبر بر گالیاں نکال (۲) بلاد جدامام کی مخالفت نہ کی جے

(۳) الماد جدامام فی محافقت نه ق جائے (۳) المحام شرعیہ ہے ناواقف کے فصلے کا حکم

ر ۱) افغ المهر حیدے اور علائے ہے جا (۴) تر او ترکیر ھانے و ہے کی دورھ سے خدمت

۱۳۵۳ مضان ۱<u>۳۵</u>۳ ایر ۱۸ انو مبر کر ۱<u>۹۳۳</u>

(جواب ١٣٧) () ايني القداء ب علم شخص كوو عظ كمنا سيس يديني اور ممبرير كاليال زبان ي تكالنا

<sup>(</sup>١) وقاد كها عمداً محاسة ان مكاسد فاسل الح را لدر المحتر كتاب الصلاة ٦٠٦١ قا سعيه، وفي الشاهلة " رالغاسق من فعل كسرة اراضوعمي صعيرة كباب الشهادة ٥ ٤٨٣ قا سعيد، و في قواعد الفقة امن بير مك الكبار و يصر عمى الصعابر ص ٥٠٥ قادهاك

۔ ترام ہے، (۲) نماز تو ہوجائے گی سرامام ہے جھڑا فساد کر ناناجائز ہے (۴) اس پراعتاد اور بھر وسہ ہو تو خیر وہ احکام شرعیت معموم کر کے اس کے موافق انصاف کر سکتا ہے (۴) اس معالم بیں آگر میدیان تھیج ہو تو شروجحہ کی زیادتی ہے اور آگرامام کی لوگ دودھ ہے تواضع کر دیں توبہ تیا ہے۔ محمد کا زیادتی ہے اور آگرامام کی لوگ دودھ ہے تواضع کر دیں توبہ تیا ہے۔

# آد هي آستين والي قبيص ميس نماز كاحكم

(سوال ) آیک شخص جس کی مامت کوجی عن پیند کرتی ہے اور جس کی اتباط کی بار کر چکی ہے اگر سر پر ٹولی اور آدھی آئیسی کی شرے بین کر خطبہ جعہ پڑھائے تو در ست ہے یا دادر ست ، جائزے یا جا جائز (۲) اگر فماز پڑھائے تو کی حکم ہے (۳) کیا چار کی آئیسی کی شرے آدھی آئیسی کی شرے پر کچھے فوقیت رکھتی ہے یادو فول براور ہیں؟ المصنفی نمبر ۲۰۵۵ میں عبد المطیف صاحب (کلین بیٹ)

#### ۵ ار مشان ۲ هساید ۲۰ تا و مبر کر ۱۹۳۰

(جواب ۱۳۳۴) بر بر ٹوپی رکھن تو موجب کراہت نہیں قکر آوھی آشین کی قمیش میں کر قطبہ پڑھنایا نماز پڑھانا مکر دو تنزیک ہے کیونکہ یہ وضع مسلمان کی عبادت کی وضع نہیں ہے، ۱۰ محمد کفایت ایند کان اللہ لا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دلیا

### تنخواه دارامام کے پیچھے نماز جائز ہے

رسوال ) (ا) تصب ظیانہ تاں مدر را شاعت العوم عرصہ ۲۲۰۳۰ سال سے جدی ہے اور طاب عرفی العلم علی میں تعلیم ہاتا ہے ہ تعلیم پاست میں طابا فی حیم کے لئے میں موادی مدحب بھر ج و الروب اجوارات دوسر سے قارفی صاحب جو حافظ اسمی میں بھر حرح ۲۰ روپ بادوار در تیم سے حافظ صاحب بھر س پاردو روپ بادوار مازم میں بیشہ رمضان کمبرک میں یہ صاحب قرآن جمید تراوش میں سات میں ادرائل محمد سے چدو بااثر آجی وصول ترک اجراع دیا جیتا میں شر مادی در بالان الفن س وادراجرت بیانان صاحبوں کو جائز سیار میں ؟

(۲) اور مربیدول میں امام مقرر میں ایک مسجد میں امام صاحب تم علی شاہ مقرر میں اور وقعی مدرسہ میں بہ زمر و چچ امیان طازم میں اور پائٹی رہے ، دوار مدرسہ سے امراء رہ ہے، وہوار اٹل محمد و بیٹے میں ان کو مجمی پہندہ موجب قترہ نمبر اور باجاتا ہے، وشر حاجا نہ شہبو علیں ''

<sup>. )</sup> بساس انسسله فسوق وفناله کفر رمستم ۱۰ ۵۸ طافیهمی کتب حانه کراچی) ۲. تو صدی ر فد کشه می اسرفلس کود کداهی فناری قاصی حان (عالمگریة الفصل الثانی فیمنا یکرد فی شداد رما لا نکرد ۱۰۹۱ طاه حدید کرمه) قال فی السومر و شرحه ۳ کرد کفه ای رفعه ولز لفرات کمشر که

<sup>. ﴿</sup> وَإِنَّ وَأَنَّكُ مَا تَقْتُمُ وَقُومًا بَكُوهِ فَيَهَا ١٠ ٤٠ مَّ أَسْفِيدَ كَمْنِينَ }

( ۲) ائيد مبي. هي لهم صاحب عبرائر هيم شاه مقرر هي ان كوائل محلّه تين روپ ماهوار ديته هي اور وه مذرم نميل هين أيك لور دو كان سها طوند وغير و كې به اس هي ان كا جمي حصه حق يعني چهارم حصه به ان كو چمي فقره نمبر ايك مموجب د يناجائز به يانسي نمي ؟

ں اور درائے میں جہ ۱۹ میں است ہوں کا ارمضان ۱۹ ساتھ میں ۱۹ ارمضان ۱۹ ساتھ مرا الو مبر ع ۱۹۳۳ء (حواب ۱۳۴۶) امامت کی شخواہ لیانا جائے گر تراوع میں قرآن جمید شانے کی اجرت لیما جائز نمیں ہے اگر امام مطالبہ ند کرے اور لوگ خود بچھ رقم جمی کر کے اسے دے دی توبیہ مبارعے بھر طبکہ اس کی طرف سے مطالبہ اور خواجش ند ہواورنہ کے قواراض بھی ند ہوں، مجمد کفایت اللہ کان اللہ لداؤ کی

## غلطا فعال والے کی امامت

(سوال )(۱) کیا ام مجدانام کراتا به دراس کواس کی عادت بدولوگ اس کے ساتھ اغلام کرتے ہیں وہ مجد کے اغرار شددت دیتے ہیں کہ بم نے یہ فضل اس ام کے ساتھ کیالام وہال کے لوگول کے کئے گی وجہ سے تو یہ کر لیتا ہے اور مجد ہیں افرار کر تاہ کد اب الیا فعل نہیں کر انسانگا مگر بجر اس کے حد بھی وہ اس فعل کو کر اتا ہے قواس صورت ہیں اس اس کے چھیے نماز جائز سے نہیں ؟

(۲) کوراگر توبہ کے بعد اس نے یہ فعل نمیں کر ایا مگر ہوگ اس کے پیچیے نماز پڑھتے ہوئے کراہت کرتے ہیں۔ لورشک ہے کہ اس نے توبہ توزد کی تو پھر شر کا تھم کیاہے ؟

(٣) اوراً گر توبہ کے بعد او گول کو شک نہ ہو اور اس قص کی وجہ ہے او گول نے ضیں پڑھی بعثی ایک ہماعت اس و تحقیق نیک ہماعت اس کے بیچیے نماز پڑھی ہے ایک نیس پڑھی بعثی ایک میں برعتی بعثی ایک میں برعتی بعثی کا بعث میں بطالع ام اور دسر کی محراب میں دوسر اللام معروض ایک بھی میں دوسر اللام المورد وسر کی محراب میں دوسر اللام المار کو بیت ہو اس صورت میں کون می بھی ماری وجہ ہے کہ تم چلے جاتا ہو اس صورت میں بھی تماز جا دراب مگروہ ضیر جاتا تو اس صورت میں بھی تماز جا نزیج یا میں ؟

المستفتى فمبراك ٢٠ شامن حسين صاحب بيت السلام ديوبند (سمار تيور)

۲۴ مضان ۱۳۵ ساره ۲۹ نومبر به ۹۳ اء

(جواب ۱۳۵) اگر لام نے خوداس فضل فتیج کے ارتئاب کا اقرار کیا ہے اوراس کے اس فعل فتیج سے اوگ تنظر ہوگئے میں توان کا تنظر ہے جانئیں ہے اور جب تک وہ طرز عمل سے اپنی پوری صلاحیت اور نیک افعال کا ثبوت ندرے اور اوگ مطمئن نہ ہو بہ میں قوان کو اس کے چیجے نماز پڑھنے میں معدور سجھنا جاہیے اور

 <sup>(1)</sup> ويفتى اليوم بصحتها ليعلم القرآن والنتمه والإ مامة والأدان الح ر الدر المحتار' كتاب الإجارة' مطلب في الاستنجار على الطاعات' 3 00 ط سعيد )

اس لام کی حمایت میں جو لوگ اصرار کریں اور دو جماعتیں متجد میں قائم کرلیں وہ گناہ گار ہول کے بیر واضح رہے کہ اغذم کر نے والول کی شاد سندالکل ساقۂ الاعتبار ہےامام کے اقرار کی صورت میں بیہ تھم ہے جو تحریر کیا گیاہے (مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

تراو تح پڑھانے والے کوروپے اور کپڑے دینا

(سوال) کیک حافظ معجد کی بیجائنہ نماز پڑھاتے ہیں اور دخسان البارک بیس قر آن مجید بھی سناتے ہیں ماذ تم میں ماذ تم مجد بھی ہیں ان کو متو لیان دخسان البارک بیس بطور نذرانہ نقد روپیہ بھی اور پارچید فیرہ بھی دیتے ہیں اور سے روپیہ اور پارچیہ کی تیمت محبد کاروپیہ ہے ایک صورت بیس محبد کے روپ سے وینادرست ہے کہ فیمیں ؟ المستفقی نمبر ۲۰۳۷ مُش مجھ عبر الفقور صاحب ( علی گڑھ) ۱۳۳۳ مضان ۲۵ ہی اور ۱۳۹۳ نومبر سے ۱۹۳۳ المام بھر ہے سوا (جواب ۱۳۹۱) اگر بیر تم اور کپڑھ میں ان کے لئے معین کے ہوئے ہیں تو مجد کی رقم ہے ویئا بھوا بطور ایک معین شدہ سخواہیا معاوضہ کے جائز ہے اور اگر معین کی ہوئی شیس ہے تو جہاں تک عوف کا تعلق ہے اس حد تک جائزے ۔ لان المعد وف کالمشروط کیکن یہ نذرانہ صرف قر آن مجید ساتے کانہ ہوباعد مالہ ند خدمان

(۱) امام جا فظ نہ ہو تو تراوی کے لئے حافظ کو مقرر کیاجائے

(۲) مفیح کی موجود<sub>ی</sub> گلیس نابینا کی امامت

(۲) کیام کتا ہے کہ لوگ میری اُب ذت کے بغیر حافظ مذکور کوانیالام ترکو تا جس مقرر نمیں کر سکتے ہیں کیا لوگ اس کوانیالام تراہ سی مقرر کر سکتے ہیں جب کہ لام نہ کور کوئر عاس حافظ پر کو فی اعتراض نمیں (۳) اگر مادیادہ فظ قمر آن مجید ماہ رمضان میں حیثیت ارم تراہ شکسنا ہے اس حالت میں جب کہ آنکھوں والے حافظ قرآن موجود ہیں جن میں کوفی شرعی تقصینہ ہو تونمذ نکروہ ہو گیا نمیں ؟

<sup>(</sup>۱) ويكره بعامة عبد واعرابي و فديق الخ ( التنوير ) و هي الشاعية " ولها الصابق فقد علموا كر اهة تقديمه بأنه لا يهمية لأمر فيهم ولان في تقديمه لا مادة مظيمه وقد رحب عليهم اهديد شرعا رباب الإمامة ۲۰۱۱ هو سعيد) (۲) و يقيم الوم بصحفها ليعمم الخوب و الققه والإمامة والأذان الح ز الدر المحتار كتاب الإجارة ا مطلب في الاستنجاع على الطاعات ۲۰۱۱ ه هو معيد)

المستفنی غیر ۲۰۷۸ و قد شریف رئین بیشل پور (نک) ۳۰ رمضان ۱۳۵۱ه ۱۳ نومبر ع<u>۳۵۱</u> (جواب ۱۳۷۷) (۱۰)و(۲) اگر ایم خوده فظ نشیر به تو مسلمان نمازیان متحید کو فق به که جس حافظ کو نیند کریں اس کو تراوت میں قرآن جمید سائٹ کے لئے مقرد کر لیس امام محید کی اجازے ضروری نمیں بور جب کہ حافظ صاحب کے اندر کوئی شرحی نقش بھی نشیر ہے قرچر کوئی وجہ شیمیں ہے کہ لام صاحب ان کو قرآن سائٹ دورکیس ، ۱۳ محت ناید ہوئے کی وجہ سے فیمان کروند ہوگی ہاں اگر مانینا کے اندر ب احتیاجی اورکوئی شرعی تصور موجود جو تب شک دومرے حافظ افتی بالاملید ہوں کے دی

محمد كفايت الله كان الله له و بل

سم علم اور مثلبر امام کے بیجیے نماز مکروہ ہے

(سوال) جامع قدیم کے نام صاحب جو جعد و میں پن کے بھی مام میں جو حفظ قر آن کریم کے ساتھ چندار دو
''سکٹن بھی پڑھے ہوئے ہیں یہ ہے' ہر و نر ورشر بیت آشا پیک کو مقاتر ہے در پے دوحانی صعدات پہنچار ہے
' ہیں اور متعدد مرتبہ جسمانی بھی کرشر بیت آشا پیک نے بھیشہ ان کی تقصیرات پر پر دووال کر ان کو متعدد
مرتبہ مو فیل و نکیر ان کے ادب و انترا او موقال کھائے نگین اب جب کہ لام صاحب کی وائے کر آئی ہے
بیا ہے استرافا اسلام واسخفاف و تحقیم سائل شرعیہ آئے نگی تو ہم جبور ہوکر لیام صاحب کی دور کو جو
مقتد ول کے ساتھ ہے نیز اس کے افاظ ماہد افلام صاحب کے دور کو جو
معدن کرانہ و مفتی صاحب جمعید عالی جند مول ناصین انجہ صاحب ضوصا اپنے تھی و بر بھا احکام
شریعت مقد سے کی دوے بھی دور بھال کام تقتر ہول کے ساتھ دور یہ کی نمازوں کا موال ہے
شریعت مقد سے کی دوے بھی مصلون موصوف کا مقتر ہول کے ساتھ دوریہ)

(۱) سال گزشته میخی رمضان البارک ۱۹۳۵ ایک حافظ صاحب محراب ساری تھے جس کے لام صاحب ندگورہ السامع تنے وہ فا صاحب کو سو تشایہ ہوالیام صاحب نے دوو فعد لتمہ دیا گھرای جگہ تشایہ ہواتو تیمری مرحبہ مام صاحب نے وہ فا صاحب کو تقارت کی نظرے نہ صرف جھڑ کا بلحد اپنے ہموان یا تکم کو کام میں اگر میجہ کا احرام یہ نظر ندر کھتے ہوئے مفظ اخاظ کے ساتھ محراب بے جہرا اتفادیالور آپ منسلے پر پ کھڑے ہوئے در شروئ کے قرآن شروع کیا جال کہ چوہس یارے ہو تھے تھے۔

(۴) کیام صاحب نے مقتدیول کوان ورجہ و کیل وخوار مجبو رکھا ہے کے مقتدیول کابات کرنا بھی اہام صاحب کے بے مزتی کاباعث نے نیز اگر کوئی مقتدی مونا تاز مالدار ذی وبابت مرجائے تواس کے جنازے کی

ر 1) قال في التنوير و شرحه "أو الحيار الي القوم فإن احتلقوا اعتبرا اكثرهم الح رياب الإمامة 00/1 شعيد) ر 7) قال في الشوير و شرحه - ويكره أمامة عند - وأعمى إلا أن يكون أي عير الفاسق أعلم القوم فهو أولى رياب الإمامة 1/00 م طاسعيد)

نماز کو خود پڑھانائس کے کو تھی نظلے پر جائر میادت بھی کرتے ہیں مگرائیک لوسطور جر کا مقتل کی اگر عالم دین بھی جو تو پردائنس نماز جنازہ نائب یا و فی دو پڑھاند بتائے کیار سول النہ تنتیخ کا کاموہ شنہ اس کا کام ہے ۔ در معرف میں اس مقتل کے اس مقتل کے اس کے اس کی اس کے قبل کے اور کا میں کہ اس کے اور کا میں میں کا میں میں کا ک

(۳) اما صاحب نے ایک دن مقتلہ بات صحبح کی نماز کے حد فریدا ہو گو اجھے سے مصرفحہ کرو میں نے تم کو محبد قبامیں بحقیت امام نماز پڑھائی ہے اور ایک دن فریلا کہ جنب رمول کر یم تھٹے محبد میں جسم تشریف ریز تھ میں کرچاہ وال طرف کیچر کہ اور تھیں کھرکر ادائل سے شریکے تم تھے ہے مصافحہ کرو۔

سجد ہاتی حیات امام ماز پڑھاں ہے اور یک دی کھے رواہی جو گئے تھے ہاتھاں کہ بالہ در اول سرم اچھے ہاتھاں کہ اور بھت اور من کا سرم کھیے ہاتھاں کہ اور مشان المبارک اور ایس کو رواہی جو گئے تم بھت مصد کے تم بھت مصد کے جو اور منظم کی الاصوافی بنالیا سلام کے بعد بدارہ مصاحب عرارہ تھا ہو گئا کہ بنالیا سلام کے بعد بدارہ مصاحب میں الاصوافی بنالیا سلام کے بعد الاصوافی بنالیا سلام کے بعد الله مصاحب عرارہ میں الاصوافی بنالیا سلام کے بعد بھی الاصوافی بنالیا سلام کے بعد الاصوافی بنالیا سلام کے بعد الله مصاحب عرارہ میں الاصوافی بنالیا سلام کے بعد الله دوریا ہے دورا میں در سے دوریا ہے دورا میں در سے دوریا ہے دورا میں در سے دوریا ہو در سندی اور در سے تا کہ الله الله الله الله میں الله میں الله میں اللہ میں الله میں الله میں اللہ میں الله میں اللہ میں

مجھے ہیں۔ (۱) امام صاحب ہمیشہ روزانہ سٹاء ٹیں دوران نماز سلام کے بعد تازہ د نسو کرتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کو سمس الیول کامر عل ہے ان کا اپناییان ہے کہ میں بہت رو کتی ہوں قطرے کا شیہ ہوجاتا ہے اس لئے تازہ و نسو کر تا ہوں بہت ممکن ہے کہ نماز کی حالت میں قطرہ باہر ہوسیہ ہیں وہ واقعت جن کا الکار پیلک خمیں کر سکتی۔ کیا ایسا شخص جو نم علم ہو کی طلق ہو'مغرورہ مشکیر ہو' نماندائی طاقات بھی کم درجہ کا ہو' کیسی نہ نو ہے' نہ سادات ہے ہو بچو علماء میں ہے صدر جمعید طاء وغیر ہ کورا کتا ہواس کی اہات کر تا ہواس کے پیچھے نماز

درست ہے یا نہیں ؟

المستنفتى فمبر ٢٠٨٣ محمد عبد الرحمن انسارى وجره دون ١٥٥ مضان ١٥٠ مضا احماه م م فومبر ١٣٥٤ م (جواب ١١٨) امور مندر جياليا أكر سيح واقعات بين قوالي تخفى كوام قوتم ركفن مكروه ب نمازاس كي يجيب محمر كفايت الله كان الله له وبلي

درست تو ہوجاتی ہے مگر کراہت کے ساتھوں

(۱)لامت کے لئے کیسا شخص مناسب ہے ہ

(۲)جس کی عورت پر دونه کرے اس کی امامت

(سوال ) (۱)لامت کیے تخص کی ہوئی چاہئے اس کی تفصیل بیان کیجے (۲)لامت میرای کی اور فتزہ گر د ی اور موگوں میں اشتعال کچیلا اے اور جموٹ و سے والے اور جس کی عورت بے پر دہ ہوائیے ۔ آد کی کی لامت کا کیا تھم ہے ؟ المصنعصی نمبر ۱۱۳ شخ محمد شفیع صاحب (فیر وزیور)

الشوال ١٣٥٦ه ١٥ ممبر ١٩٣٤ء

(جواب ۱۳۹) (۱) المات کے نے ایا مختص مستحق بجو عمر دین خصوصا نماز روزہ کے مسائل ہے واقع بو مشرع ہوا ہو ہوں اللہ میں بال جن واقت ہو مشرع ہوا در جماعت میں افضل دبہتر ہود، (۳) میرای جونا تو المات کے مثانی نمبی بال جن وگوں کی عود تیں ہے ہود کا جون الا نے کے عدی ہول الفویات کے مر تکب ہول والمامت کے مشتحق فیس ہیں میں مجمد کانابیت اللہ کانابیت کے والی

منكر شفاعت اور قادياني كوكا فرنه سجحنے والے كى امامت

(سوال) ایک شخص این آپ کوائل سنت دانجهاعد کے اور طاہر انمازیں پڑھتاہو اور روزے رکتا ہو اور مشاہد وار روزے رکتا ہو اور شاہر انمازیں پڑھتاہو اور دوزے رکتا ہو اور شاہر اندازیں کے متبعین کو کافر نہ کے بلتد اصلی مسلمان سجھے بوراس کے گھرے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ تحتل اور برت پر تاہم وار عیلی علیہ اسلام کی وفات کا قائل ہو اور نبی اگرم شکے کی جسمانی معراج کا مشکر ہو اور شفاعت اور کراست اولیاء الند کا مشکر ہو اور شفاعت اور کراست اولیاء الند کا مشکر ہو آبا لیے عقید ووال شخص عند منذ شریعت محمد یعیم مسلمان ہے یا کافر ہواراس کے پیچھے نماز جمدو عید وفیر و پڑھئی ورست ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ۱۲۷۳ ظیل الرحن (پڈی بہاؤالدین) ۲۸شوال ۱<u>۳۵</u>۱ مرکم جنوری <u>۱۹۳۸</u>ء

(جواب ، ۱۶) جو تحقص مرزالور مرزائی جماعت کو کا فرند سمجھے اور مرزا ئیول ہے دشتہ ناتا رکھتا ہولور وفات میسکی علیہ اسلام کا تائل بولور معراج جسمائی کا مشکر ہولور شفاعت کا مشکر ہووہ گمر لولور ید دیں ہے اس

<sup>(</sup> ٩) ويكره إمامة عند و أعرابي و فاصق وأعمى الله و فى النهو عن المعجبط : " صلى حلف فاصق أو مبتدع ثال لفضل لجماعة الح ( التوبر مع شرحه " باب الإدامة ١٩) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ميد) ( 7) و الأ حق بالإ مامة تقديما " مل علم ما " لأ علم مأحكم الصلوة فقط صحة و فساداً يشرط اجتنا به للقواحش الظاهرة الام الله على العرفة وتعريماً للقراء فه الإلار ع ( الدر المتحار أماب الإمامة ١٩/٥ ه طل سعيد) (٣) قال في التنوير . " ويكره إمامة عند وأعراق و فاسق الغ ( ماب الإمامة ٥ 0 مل سعيد )

### محمر كفايت الله كان الله له واللي

ک لیامت جائز نہیں (۱)

ہے نکائی عورت رکھنے والے اور سینمادیکھنے والے کی امامت رسوال مند الک جامع محد کارم ہے عرصہ ارد سال ہے اس کے :

ہم نے زید کو جنگ کی طرف دو کا فرہ مور توں کے ہمراہ جن میں سے ایک جوان اور دوسر کی بین جائے جو ان اور دوسر کی بیز علی میں سے بین جو بیٹھ ہیں جو بیٹھ ہیں جو بیٹھ ہیں دی تھر میں کے فاصلے پر زید اور دونوں عور توں جنگل میں دس قد مرائی دوسر سے سے فاصلے پر کیڈری ہو کیں نیدان میں سے ایک وار زید والی میں کو تین فر خیا ان بین ایک کو اور زید والی سے چلا آیا کو اور زید والی سے جلا آیا کو اور خیا اس کو اور کی ایک دوسر سے فران کو اور زید والی سے جلا آیا دوسر سے ایک دوسر سے میا کہ وار خیا کہ وار کی کی کیا کہ وار خیا کہ وار خیا کہ وار خی

دو توں گواد سوم د صلوة کے باہند ہیں دونوں شدوس ہے ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں دونوں نے بے فکاح عور تیں رکھی ہوئی ہیں زیر بیٹینا میٹاد کھتے ہیں ذکا انہوت کمیں ہے گئیں ہر سب کچھ شک پر ہورہا ہے زیر شردی شردہ ہے صاحب او رہے عمر ۳۵ سال ہے ۳۰ سال تک ہے نوپاؤل کاباب ہے اوپر کلمی باتوں پر ذیر کے چھیے نماز جائز ہے۔ نہیں ؟

> المستفتى نمبر ٢١٦٦ سيشه حاتى عمر مال (برار) ٢٦ شوال ٢<u>٩ سا</u>ه م ٢ جنورى <u>١٩٣</u>٨ء

(جواب ۱ ؛ ۱) گواہوں کے پاس بے نکائی عور تیں ہیں تووہ خود فائل ہیں نیز دوسال پہلے کا واقعہ بیان کرناھی قابل ساعت منیں دور س تک انہوں نے بدواقعہ کیول بیان منیں کیاس کے اخفا کی دجہ سے بھی بید

<sup>(</sup>١) قال في السوير و شرحه: "وإن أمكر بعص ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصبح الاقتداء به أصلاً المخ رباب الإمامة ١/١٦ه : ط سعيد.

#### شهادت قابل ساعت نئیں ہاں سینماد کیھنے کی دجہ ہے امام کی امامت مکر دوہے: ) مجھ کھایت اللہ کان اللہ لہ 'و ملی

(۱)مرزائيون سے تعلقات رکھے والے كى امات

(۲)مبجد کسی کی ملک نہیں (سور کجی میر کا گا کا بیزیہ

(۳) پلی متجد کو گرا کر پخته منانا

(4) ناا في متولى كومعت زدل كيافي احكم

(سوال)(۱) کیے بستی کے مسلمانوں نے ایک تخص کو اہم بنایجر اہم کے صالات تراب ہو مجے اوگ شک کی نظرے دیکھنے گے اور علاوہ ازیں اہم نہ کور کا مرزا کیوں کے مدتھ بہت مسل ملاپ ہے ایسا کی دفعہ عمد کے موقع پر بستی کے نثر یف مسمانوں نے اپنالہ اور مقرر کرایا کیاہم اول کو المست ہے بناناور دومر امقرر کرناورست ہے (۲) کوئی مسلمان کھڑانے والا تحف کی محید کے مالک ہوئے کا دعوی کر سکت ہے مام اول اس محید کی مکیلیت کا وکوئ کرتا ہے

(۳) کیا کی بستی کے اکثر مسلمان بستی کی چی مجد کوگر اکراس جگدیر پہلے کی نبہت منبوط اور پختہ محد واقعتے ہیں۔

(٣) اگر كوئى لهام مجرجس كاكير كر (چال جلن) خراب بولور مرزائيوں كے ساتھ سخت ميل جول ركھت بودو والم اثبوت مجد كے متول بو نے كاد عوئى كرك توشر يف الل محلد اس كوله مت لور خود ساختہ توليت سے بنا كتے بيرى؟ المصنطق نم 140 تا من محد شنج صاحب (لابور)

#### ۸اذیقعده ۱۹۵۷ اه ۱۸ جنوری ۱۹۳۸

(جواب ۲۶۲) (۱)ان حالات میں پہلے انام کو علیجد کردینالور دو سرا امام مقرر کرلین جائز ہے د ، در معرب سرکز کرنس سنت سرائی کی اس کے انتہاں کو علیہ کردینالور دو سرا امام مقرر کرلین جائز ہے د ،

(۲) محید کا الک کوئی نسیں ہو سکتاباں متولی کو تو ایت کے اختیار اے حاصل ہوتے ہیں گر ملکیت کاوعو ٹی کوئی خمیں کر سکتا (ء)

(r) بال بستى والول كويد حق ب كدوه بكى محبد كو پئته، بائ كي كي كرادي اور پئته، بالس،

<sup>(1)</sup> قال في التنوير: " ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق" اللح و في الشاهية " وأما الغاسق فقد عقلوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم الأمر ديمه ومان في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وحب عليهم اهانته شرعاً الخ (باب الإمامة 1/ ٩٠ هم طسعيد)

<sup>(</sup>٣) ويعرع وجوياً أوالواقف فعيره نالأولى غير مامون أو عاجر أو ظهو به فسق الخ (الدر انمختار' كتاب الوقف' 8 / ١/ ٣ ظ معيد)

<sup>(</sup>٣) وأن المساجد للة الآية • سورة جن)

<sup>(</sup>ع) أرّاد أهل المحلة نقص المسبَّجَد و بّناء أحكم من الأولى لهم ذلك ( الدر المختار كتاب الودب مطلب أحكام المسجد £ / ٣٥٧ ط سعيد )

( م ) استحقاق تولیت کا ثبوت نه جو تو متولی ہونے کے مد کل کو ہٹایا جاسکتا ہے ' باخصوص جب کہ اس کے ۔ حالیت بھی صادحیت کے خلاف جوار د ، محمد کفایت اللہ کان القدار ڈوبلی

> (۱)ٹوپی پہن کر نماز بڑھانا جائز ہے (میں تا شار سون کمین دا کی ا

(۲) تماشے اور سینماد یکھنے والے کی امامت

(سوال ) (۱) ٹولی چین کر نماز پڑھنا جازئے یا نمیں ہمدی مجد میں اس کا بہت جھڑائے آگر اہم محامد نہ باند ھے اور ٹولی اوڑھ کر نماز پڑھاوے تو ایک فریق کا اس پر اصرائے کہ نماز خیس جوتی یا معروہ ہوتی ہے۔ (۲) بیان بعض مساجد کے امام و ک سینمنائد و فیدہ دیس آئے جت میں سے مامول کے بیٹیجے نماز ہوتی ہے یا نمیس ؟ نمیس ؟

ااربح الاول عره ١٣٥٣ متى ١٩٣٨ء

(جواب ۱۴۳) (۱) ٹوپی پین کرنماز پڑھنا ور پڑھنا باشیہ جائزے کوئی حدیث یافقہ کی عبارت الیک منیں جو یہ ٹانٹ کرے کہ بغیر عمامہ کے امامت جائز نمیں علمہ بائدہ کرنماز پڑھنا فشل توب گربغیر عمامہ کے امامت کرنا مکروہ منیں کراہت ایک امر شرکل ہے جس کے لئے شرکل دیل کی ضرورت ہے جو اوگ بغیر کی شرکل دلیل کے کی بات کو کلروہ قراد ہیں ان کو خداے ڈرنا چاہئے وہ

(۲) سینماؤں تماشوں اور ناکوں میں شر یک جونا موجب فسق ہے ایسے اہم کے چیچے نماز کمروہ ہوتی ہے د-۲) پے اہم آگر قوبہ نہ کریں اور یہ کمل ترک نہ کریں توان کو ملیحدہ کر کے بہتر صافح اہم مقرر کرنا چاہئے۔ فقط

# امامت کاحق کس شخص کوہے

(سوال) (1)زیروبر معمولی بهات پر ضدی آر امام مجد کوبلا قصور بلااجازت تمام مصلیان والی مخله بناکر ایک ایسے لڑے کو امام مقرر کرتے ہیں جوادکام دین ہے، لکل اواقف سے اور بدروید سے نصف مرومان محلّمہ اس کی امامت سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے وہ اوگ زیرو بحر کے تظلم و جاراند افعال سے رنجیدہ ہوکر دوسر کی مجدول میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ہروئے شریعت زیرو بحرکا سے فعل کیسا ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال في الإصحاف " ولا يولي إلا ابين من طاب التولية على الوقف لا يعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد (رد المحتار' كتاب الوقف' مطلب في شروط المبولي: ٣٨٠/٥ طرسعيد) (٣) وقد و آن المستحب أن تصلي في قبيص (وازار وعمادة لا يكره الا كتماء بالقلسوة ولا عرق لها اشتهر بيا العوام من كراهة ذلك الحرا عمدة الرعابة على هامش شرح الوقاية' كتب الصلوة ١٩٩١ طرسعيد) (٣) في التوبر "ويكود امامة عند و منق العرب في الشامية " بل مشي في شرح العبية على أن كراهة تقديمه كراهة تعربي وإياب الإمامة " / 90 د شميد)

(٢) تمام تمازيول بين كس فقت اوركس قابليت كالام بوناجابي

المستفتى نمبر ۲۲۹۵عبدا تکنیم(نارتور) ۱رمخ الثانی به ۱۳۵۰ م ۱۴جون ۱۹۳۸ء (جواب ۱۶۶) (ا) به نعل زیروجر کا تشیح نمیس اوراحکام دین سے ناواقف تخص کوالم مهناجب که اس سے زیادہ مستق شخص موجود دوغا هاکاری ہے جس سے زیروجر کو لوبہ کرنا اورباز آناجیا پیکے۔

ے میادہ کی اس موجود جو علا کاری ہے۔ ان سے دیدو ہر انو لوب کرنا اوربار انا چاہیے۔ (۲) احکام نمازے واقف قر آن مجید سیح پڑھنے واسا کے مختص امامت کا مستحق ہے، فقط

محمد كفايت الله كالنالله أو بلي

(۱) جذام والے شخص کے پیچیے نماز کا حکم

(۴) نابالغ کی امامت تراوی میں بھی جائز نہیں

(سوال ) (ا) کورُویا بعد ام داک فخص کے پیچنے نماز جائز ہے انسیں؟(۲) بنائغ لائے کے بیچنے تراوی کور ولدالزناک پیچنے نماز جائز ہے انسین؟ المستضی نمبر ۱۳۸۸ سے منسوری (معبنی)

هاريخ الثاني عصراه هاجون معواء

(جواب 120) (۱)اً ربدن سے رطوب بہتی نہ ہو جمم نشک ہو تواس کے پیچیے نماز ہو جائے گی لیکن لوگ کراہت کریں تواس کو امہمانا شعیں چاہئے: ۱

> (۲) نابانغ کی لامت جائز نمیں ، ولد الزیاگر عالم اور صالح ہو تواس کی لامت ورست ہے (۶) تھر کھایت اللہ کال انڈرلہ ' دیلی

> > غیر مقلد کے پیچیے نماز کا تھم

(سوال ) الل مديث ك يحصي نماز ير هناورست بيانيس؟

المستفتى نمبر ٢٣٣١ حافظ ثمر اماعيل صاحب ﴿ (أَكُره ) ٢ ارتِجَ النَّالَى عـ ٣٥ إِهـ ٢٦ جون ١٩٣٨ء (جواب ٢ ٤١) المل حديث كـ يجيح نمازجانزب-(د، محد كفايت الله كان اندُله والى

(٣) وكذاً تكرَّه خلف أمردوسفيه و مقلوج وأبرض شاع برصه الح ر الدر المحتار' باب الإمامة 1/ ٥٦٣ · ط سعيد)

(٣) ولا يصبح اقتداء الرحل بامراً ورحشي وصبى مطلق الح ر تنوير الأبصار بناب الإمامة ٧٧/١ ها سعيد ) (4) قال الشاعي " ولو عدمت اى علة الكراهة بأن كن الأعرابي افضل من الحصرى - وولد الزنا من ولد الرشد

كره و في الشاعبة " وأما الافنداء بالمحالف في القرّر ع كالشاهعي فيجور مالم يعلم منه (جاري هر )

فالحكم بالضدّ إباس الإمامة ٢٠٠١ه ؛ ط سُعيد ) (ه) قال في الدر المختار " و محالف كشافعي لكن في وتر إنّ تيقن المراعاة لم يكره أوعدُمها لم يصحّ وان شك

<sup>(1)</sup> والأحق بالإمامة تقديماً بن تصبا الاعلم بأحكم الصارة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للقواحش الطامر. ثم الأحسن تلاوة "ثم الأورع(الدر المختار إباب الإمامة 201/10 طبعيد }

# تیبوں کامال کھانے والے شخص کی امامت

# ر شوت خوراور جھوٹ ہو لنے والے شخص کی امامت

ہر ضاپر داوادیا ایک وہ کے اندری تعنی عدت پورانہ گزر نے پر اس بی بی نے دوسری بستی جاگر دوسر سے مشر سرے مثلات مثور کے لئے آبادہ ہو کر اس بستی کے قاضی ہے دریافت کیا قواس قاضی نے طلاق اس خواج کا مدت پورانہ ہوئے ہوئا کہ پڑھنے ہے انکار کر دیابعد مثیر کی لام جمس نے طلاق عامد وظلح نامد المبیح ہے تحر کر کے دلول تھا اس نے بی جماعت کو بیشر معلوم ہوئے جو اس بیش المام کے ہوئے خویہ طور پر جاگر میگور شوت کی کر کا مرح خود دیا کی ہوئے خوبہ موقع کی برائی میں کہ بیشر معلوم ہوئے ہوئی ہی اس بیش المام ہوئے کہ اس نکاح کے متعلق بھا تھا کہ دیا ہوئی ہی اس نگال اس سے ایک کو بیش نے نمیس خواہ کا مواہ کو بیشر ہوئی کا خواہ تک اس کے چیچے لمان پڑھا ہے کہ کر دیابعد دوجار دن کے اس چیش المام کے ایک ہوئی کو بیشر ہوئی کا خواہ تنگار ہوا تو کیا چو

(سوال ) ایک امام نے اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے طلاق نامہ لی لی کولور طلع نامہ شوہر کو دونوں کی راضی

المستفتى نمبر ۱۴۵۴ ثمد غوث صاحب گوادر ن-۲۳ رجب مر<u>۵۳ امره ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸</u> (جواب ۱۶۸) اس المام نه لول توعدت که اندر نکاح پژهنه کاردا آناه کیادومر سے رشوت لی(اگر رشوت لینانات ہو) میسرے جمون نوا کہ میں نے نکاح شیس پڑھایا۔

پس اگرچہ توبہ ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر زجرااس لمام کو کچھ و لول کے لئے لامت ہے منلحدہ کر دیاجائے اور جور شوت کی ہے ووالیس کران جائے اور وہ لکا تعدت کے معداز سر فور چھلیاجائے جب

رحاشیہ صفحه می توشته ، عایفسد الصلاۃ عبی اعتقاد استشدی : عبد الإجعاع (یاب الإمامۃ 17/10 ط سعید) اس عبر شقار کے بچھ کرو ہوئرے جوائر السنت کے انزاق میں ٹی توافقت کر ہے مطابقت کی جرستاۃ کا کی ہوادرسہ ملف کرتا جہاز کی جماع میر وولڈ ان کی محمل کی بردہ جہاے اس سے بچھ کرز کرو ہو کر کی ہے (اعداد الفتاءی 27/1 کا باب الإمامة حد ادا الفلوء 'کراچی کے دیکرہ امامۂ عبد واعرامی و فاس النج (باب الإمامۃ 1847ء 034 ط سعید)

لوگول کواطبینان ہوجائے کہ انہ نے کئی توبہ کرئے ہو آئندہ وہ ایساکام نہ کرے گا تو بھرائ کو لام ہنا سکتے بیں۔ د،

امام نماز پڑھانے کازیادہ حقد ارہے

ا بھی ہو تھا کہ بھی میں بہت و موسد دراز تقریباً میں سال سے عمید گاہ میں عمید ہیں کی امات کر تا جلا آتا ہے اور چو کلہ فلات میں عمید ہیں کی امات کر تا جلا آتا دیا ہو جو کہ فلات میں عمد بھی امسلمانوں کو دیلی فلات اور چو کہ فلات میں عمد المانوں کو دیلی فواکد و نیا کو سرائی ہو گئے ہوں فواکد حاصل ہو ہے ہیں آئ کل ہمندہ سنام بھی ہو گئے ہیں ہو سال ہو گئے ہیں ہو گئے ہو گئے ہیں ہو گئے ہو گئے ہیں ہو گئے ہو گئے

۲۳ رمضان عر۲۵ اه کانومبر ۱۹۳۸ء

(جواب ۹ ا ۹) جوعالم که عرصه درازے المت مرتے بطے آئے بین وی المت کے مستحق ہیں۔ بلاوجہ ان کو عیدہ کر بادر مت نسی ہے ایک طرح مسلمانی میں تقریق اور فتنز کا دروازہ کھالے ہیا ہی مسلک کا ختل ف اس کی وجہ نمیں بن سکتا کہ المت جسے و طا انف شرعیہ میں مدافعت کی جائے۔ (۱) فقط محمد کفارت اللہ کا ان اللہ اللہ و الحق

جسے اکثر نمازی ناراض ہوں' اس کی امامت

(سوال)(۱) زیر مجد کالم بوید مولوی لامت کی خدمت کوانی م دیتا به ادراس کوایک دیریند انظام بازی کا بھی شوق ہے گراس کے سی تعملی کا کو صرف شک و شبہ تنا گراب و گوق کے ساتھ وہاس جرم کا پوری طرح مز مخک جو چکاہے تو کیا استدام پر مولوی کے بیچے نماز ہوسکتے ہے پائیس ؟ (۲) ورسر العرور روفت طلب ہے کہ مجملہ کیک شیخ جماعت کے کچھ تھوڑے لوگ امام کے موافق ہول لور

<sup>(</sup>١) عن عهدالله بن مسعود "قال " قال رسول الله ﷺ النائب من الدلب كمن لا ذنب له" (ابن ماجه "باب ذكر التوبة ٣١٣ ط قديمي كنب حامه "كراجي )

<sup>(</sup>٣) قال في التوير و شرحه " واعلم أن صاحب اليت و مثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقا رباب الإمامة " 4/1 هـ ه طسعيد )

بهت مارا حسد اس ك خالف تؤكيا اليد المام ك يتيجه جمي نماز بوعتى بيانيس؟ المستطنى تمبر ٢٣٧٧ منب ابوالفرح صاحب (حير آبدي) ٢٨ محرم مريسيان ٢٨ المرج 1909ء

ر جواب ، ۱۵۰ آگرزیر کابیه فعل شدت ہو یا جماعت کی اکثریت کو اس کی اس حرکت قبیعہ کا طمی عالب ہو توالیت امام کو معزوں کردیا جائے کیو نکہ معتم ام م کو امام رکھنا جماعت کی نماز کو خراب کرتا ہے کور جب کہ جماعت کی اکثریت ناراش ہے کورناراضی کی وجہ بھی شر گی ہے توالیت لام کی امامت محروہ تح می ہے۔() جماعت کی اکثریت ناراش ہے کورناراضی کی وجہ بھی شر گی ہے توالیت لام کی امامت محروہ تح میں ہے۔

تعلبد كرنےوالے امام كى اقتداء كا تھم

(سوال) (۱) جبالام والع مجد کے متعلق (جوہ فظ حاتی تھو گزار اور عمر بھی ما تھ مال سے متجاوز ہے ) اور حق کی اس تھ مال سے متجاوز ہے ) اور حق کو کا باب اور دور سے استاد شرقی جو عالم بھی بین علم النظین ہواکہ اس لڑھے اور الاس الاس کے ایک مالی کے ساتھ کے ایک مالی کہ اس کے ایک کے ایک کا مالی کا دور اس یہ کارالم کی پردہ ہو تی تھی میں اس کے جیسے کے معلم النظین اور ایک اس اقدادات یو مال مرکنی جا بینے اس کو تاہد کی جا میں استعمال کے دانوں کو نماز میں احتادات یو مالی مرکنی جا بینے کا معلم النظین التحادات یو مرام مرکنی جا بینے کا معلم النظین التحادات کی مرام کو تی جا بھی جا کہ معلم النظین التحادات کی مرام کو کی جا بھی جا کہ معلم النظین التحادات کی مرام کی جا بھی جا کہ معلم النظین کے دانوں کی میں کا دور اس کی دور کا کہ میں کا دور اس کی دور کی جا کہ کی دور کی جا کہ کی دور کی کا دور کی دور کی کا دور کی دور کی کا دور کی کا دور کی دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور

(۱) متولی صاحب می سیانی بطور خود چند آنادی وجہ بے اللم ند کور کا راز معلم صاحب فد کورے معلوم کرے صرف یہ کد کر کر پیلے تو یہ عادت نہیں تھی اب ہو گیا ہوگی معالمہ ختم کردیاہے متولی صاحب کی بد پردہ ہو تھی مناسب ہے ؟ اور آگر نمیس ہے تو کیا پھی گاناهاں کے ذمہ شیس ہو تاہے متولی صاحب کو خدید ب علم جونے کی صورت میں کیا مرف سکوت مباح ہے یا لائی اور عمل بھی ان پرداجسہ ۔ المستفیمی نمبر ۲۵ ساتھ عنوں صدیب (آگرہ) اورجب ۸۵ سابعہ اگست و ۲ اگست و ۲۳ ا

المصنفت مبر ۲۵۳۹ جاعت مین صاحب( اره) (رجه ۱۳۵۸ است ۱۳۹۹) (حواب ۱۵۱) (۱) أمران کو یقین بوگیا بو توام کو علیحده کرد ینالازم ب(۱۰)

(۲) جب که متولی صاحب َ و میتینی علم نه جو توه و سکوت ہی کر سکتے ہیں (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ له و ملی

بد کر دارالهام جس سے اکثر نمازی ناراض ہول مراز نہ جے مسر کر تنزار این میران کی او

(سوال) زید توممجد کا شخواد دارمازم ہاس کے انگر روافعال سے مسلمان نارائش ہیں کیونکہ بیا تیں اس (۱۰ بھی التوبر " ویکر دارماء عبد واعرابی و فانس" الح و فی الشامیة " بل مشبی فی ضوح العنبة علی ال کراها تقدیمہ کر اها تحرید " دباب الاماماء ۱۹۰ م ۱۹۰ م اسعیدی

كراهما تقديمه كراهم تحريب "رباب الامامة" 4 8 0 × 3 م طاسعيد) (۲) قال في الشوير و شرحه - ولمر ادقومها ( هم له كاره فود" إن الكراهما لفساد فيه أولا نهم أسق بالإ مامة منه كوه له ذلك تحريمها! لتحديث "مى داؤد " لا بقبل الله صلاة من نقدم قوما وهم له كارهورد" وباب الإمامة 4 1/ 4 0 ه ط مسهد) (۲) و يشرع وجوبا لوالوائف فعيره بالأولى عبر مأمود ارعاجز أو ظهر به فسق ( الدر المدخار' كتاب الوقف"

٨٠ قرسعيد)
 اليقس لا يرول بالشك ( الاشياه و النظائر " القاعدة الثالثة" ٩٠ ظ مير محمد كتب خابه" كراچي )

میں موجود ہیں ۔

(۱) چھوٹ یو کن اور جھوٹی شردت و بنا(۲) سمجد کارو پیدا پنے ذاتی مفادیش خرج کر نا (۳) سمجد کارو پیدا پئی وجاہت پیدا کرنے یا قائم رکننے کے لئے خرج کرنا(۴) سمجد کے طاز موں ہے اپنے گھر کے ذاتی کام لینا کور اپنی خدمت کرانا(۵) تجر ستان کی قبرول کو مشدہ کر کے اس پر ذاتی مکان بنانا (۲) سپنے رکنند وارول کو سمجد کا طازم مقرر کرنالور بھر ان ہے سمجد کے کام میں فخصت کور بے پردائی پر باز پر س ند کرنا(۵) اپنے مخالف مسلمانوں کی شکامیش افر ان دیکام یا دیک پہنچا کران کو نقصان پہنچانا۔

سوال پیدنے کے جس مختص میں یہ سب بنیں موجود مول تو مسلمانوں کااس کی امامت ہے ناخوش مند

ہونادرست ہے انہیں ادرہ باوجودان اندال کے امت کاائل ہے انہیں؟ المستفتی نمبر ۴۷۳۷ محمد یوسف صاحب پٹادر سمارجب 2<u>0 سے 18</u>09 اگست <u>1800ء</u>

المستطقي جرائے ۱۲ مريو من ساحب پياور ۱۱ ارجب وقت الدہ ااست و ۱۲ اکار جواب ۱۵۲ ) آر پرواقعہ برکہ کس الم جس بيا تشہ پائي جائي جو حوال جس نمبر اے ۲ سک کھي گئي جي تواليا مخص المت نہ ان کن سيس بيا ورجماعت کا اس کی المت ہے وقوام کو جر گز المت کرنا جائز نميس نہ تمام جماعت پاجماعت کی آخريت وجود خرجم ہے کی معاہ پر نارانس جو توالم کو جر گز المت کرنا جائز نميس آخشرت تنظیف نے فرياني بينہ بيا تعجود و حد المد کارون ( ترقد کی خریف) ، پشتی تحین محص چور مواق باتت و نمازان کے کانول ہے جہد زخيم کرتی ( لينی درجہ قبولت کو خميس سينيش) ) کي خالم جو آقا کہا ہے ہے بھاگ گيا ہوجب مک والبت نہ آئے دوم وہ محورت جو خود ندی درائشی اور خطفي جس رات المر کرے مومود الم جمل سے جماعت برار رو بيوائشي رہے کہ جماعت کي بيز ار کي دی معتب جدوجود جرو خرع مير جو گئا ہو کيونکا و کيونک اگرام مصاح کام من کی الجيت رخيد والاحد بن خمي منت ہو توجماعت کی درائسی اور دخلی جو درائی ہو کيونکو

## ٹوٹی پہن کر تماز جائزے

(سوال) آرزید کے متندی فوے فیصدی و متر پوش بول تو تیازید سرف معمولی فولی بین کر میشدامات کر سکتا ہے انہیں؟ المستفنی نمبر ۹۰ کا اوز برمعارف ریاست قات (بلاچشان) ۱۳ اربیجا اول ۱۳ میسارہ (جواب ۱۹ میں) فولی کے ساتھ نمازیز حتایا کراہت جائزے اور اماست بھی با کراہت جائزے فواہ متندگی متعجم عول باند ہوں زیاد و نے زیدو (یہ کہ کے بین کر )خلاف اول ہے، و محد کھا ہے اللہ کا اللہ لد

<sup>(</sup>۱) رياس ماجاه من أه قوما وهم له كارهول ( ۸۱ ش سعد كميني) ولو ام قوماً وهم له كارهول" إن الكراهة لمساد فيه أو لا يهم أحق الا مامة صه كره له دلك تحريما رال هو أحق لا والكراهة عليهم ( الدر المختار بات ركام وقد ذكر و أن المستحد، نصلي في قصت وارارز عسامة ولا يكر والاكتفاء بالقلمسوة ولا عمرة لما اشتهر اس العوام مركزهة ذلك الحر، عمدة الرحمة ابات ما تصد استمرة واما يكره فيها ( ١٩٩٠ مقيد كمهني)

## قعدہ اولی میں درور پڑھنے والے کی اقتداء

(صوال) ایک امام درمیانی قعدے میں انتیات کے بعد درود شریف پڑھ لیٹا ہے اوراس کو جائز سمجھ کر مجدہ موجھی نمیس کر تااور خود اقرار کر تاہے کہ ہاں میں ایسا کر تاہوں اس امام کے چیچھے نماز پڑھنی جائز ہے بیا نمیس؟ المستفتی غیر ۲۷۹۲

(جواب 20 ه) ولا يزيد في الفرض على الشهد في القعدة الاولى اجماعاً فان زاد حامداً كره فتحب الا عادة او ساهيا وجب عليه سجود السهو اذا قال اللهم صل على محمد فقط على الممذهب المفتع به (درمختار) قوله اجماعاً وهو قول اصحابنا و مالك و احمد و عند الشافعي على المصحيح انها مستحدة فيها للجمهور ما رواه احمد و ابن حزيمة من حديث ابن مسعود ثم ان كان النبي ترفق في وسط الصلوة نهض حين فوغ من تشهده قال الطحاوى من زاد على هدا فقد خالف الاجماع بحر (روالحار)، الارميلي تقدم يش جوام شمد ك بعد تعداورود برسطاس كي المدارود برسطاس كيد المدارود برسطاس كي المدارود برسط

محمد كفايت الله كالنالله أويلي

جس کی ہیو گئے ہے پر دہ ہو 'اس کی امامت کا تھم (صوال) جس مختص کی عورت پر دے میں مذر ہے وہ مختص امامت کر سکتا ہے ایسیں ؟اگرا ہے مختص کے چیچے نماز پڑھلی تودومبر انا پائیجیا میں ؟

المستفتى ثمبر ٢٦٣٣ مبدالحق لام جامع متجد ووحد ضلع بنج محل-

۱۳ جدادی ۱۱۰ فرزی و ۱۳ هر ۱۰۰ تروانی ۱۳ هوای ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ می ۱۳ و اور اس که اس فعن سے رامنی ند ہو گر (جنواب ۱۰۵۰) آگر ایم اپنی طورت کوب پروژن سے منت کر ۳ ہو اور اس کے اس فعن سے رامنی ند ہو گر طورت خاو ندگی بات ند مات تو امام پر اس کا موافذہ شیں ہے اور اس کی امامت جائز ہے (۰) محمد کف سے اللہ کا انداز اللہ کہ واقع کی

> مسائل سے ناوا قف' نیڈ کرنے والے کی امات در ملا میں مصر محل در سے میں ایک پیشل میں اور

(سوال) ہمرے محلے ن سجہ میں ایک چیش ایہ ساحب بیروہ سرف قرآن نثر یف پڑھے ہوئے ہیں ان کو سائل کا علم مجمل نمیں ہے اب پچھ عرصے سے انہول نے لکڑیوں کادہ پار شروع کردیاہے بعض واقت وہ نمازش غیر حاضر بھی رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وباب صفة الصلاة ۱۰، ۱۰ ۵ ط سعید کمپسی ، کال الله تعالی و لا ترروازرة وزراحری رسورة فاطر . ۱۸ ) (۲) قال الله تعالی ، " و لا سر و اروة وزراحری الآیة ، ادخر ۱۸۰،

(المستفتى ألي الدين ابرالدين (امير وضن مشرقى فالدين)

ر جواب ۱۹۵۱) تجارت رنا توالیا اتعل نیس به جس کی وجد سے امات سمروہ ہو به گران کا نمازول کے وقت میں غیر حاضر ر بنالور سبائل سے واقت نہ ہویا یہ ایک ہائیں ہیں جن کی وجہ سے دوسر اعالم حافظ امام مقرر کر ماجائز ہے (، محمد کفایت اللہ کان تدید و ملی

# م**صرف ٽو بي پين** کر نماز پڙھنا

(سوال ) الیک لهم صاحب بان؛ چه کر بغیر مذر کے نوبی پمن کر فرض نماز پڑھاتے ہیں رکن الدین قائد کی ہر جنہ بمار شر بعت اور فائد کی ما مگیر کی وغیر و چس مکسب کہ نسبیان کے ساتھ جائز ہے وریٹ مکروہ ہے۔ المستفقیہ نظیر الدین امیر الدین (امیر: وطلع سشر تی فائدیں)

(جو اب ۱۵۷) نولی سے نماز برحمانا کردہ نمیں ہے نمامہ باندھ کر نماز برحمانا افضل سے نگر بغیر عمامہ کے صرف ٹوپی سے نماز پڑھا، بھی مَروہ نمیں ہے بحول سے اور قصدار کس کرنے میں محلف حکم نمیں (ء) محمد کفایت امذہ کان امذارہ والی

# حافظ قرآن ناظره خواات افضل ب

(سوال) بیش لام حافظ قیات که دن مقتری با کی ندان مقتل کرائدگا ایک کوئی مدیث ہے اسمیں؟ بورنا ظرو چیش لام سے باغ چیش لام کی درگ ہے تیس

نظير الدين امير لدين (اسير وضلع مشرقي خانديس)

(جواب ۱۵۸) حانه قرآن ظرہ نوال ۔ انشل بے نثر طبیدا کال کے دونول کے بیسال ہول: ۱۳ نیب لوگ جواللہ تعالیٰ ک رنمت سے بیٹے ہائیں اور اند تعالیٰ کے مقبول ہول وواللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کر شکیس گے۔ مجمع کے شف محمد کے بیت اللہ کان اللہ لا دیل

متعلق صحت امامت

(سوال) متعلقه صحت الامت

ر ( ) والأحق بالإ مامة تقديما إن بعينا الاعلم بحكره التسارة فبط صحة واقسادا بشرط احتنامه للقواحش الظاهرة. العرز اللهر المحتنار بانت الإمامية ( 200 ما شاميد

<sup>(</sup>٣) وقد ذكرو أن المستحب ب يصلي في قستس ( و عسامة ولا يكره الاكتماء بالقنسوة الع ( عمدة الرعاية . على هامش شرح الولية: ناب ميسلد الصلاة ومناسر " بينا ١٩٩١ طاسعيد) (را) قال في الشار خدية ( ولر ان رحين في اعقد واستلاح سراء الإان أحدهما أقرأ فقدم القوم الأخر فقدأساؤا السنة وردالمحترا ناب لا مدم ١٩ ٥ ه طاسعد

(جواب ۹ ۰۱) گرامام مود خوار کے بال روزہ افغار کرتا ہے تو واپنا نقصان کرتا ہے اس سے تمہیری نمازش کوئی خفل خمیں بدہ می ہوتا ہو اچھی ہات ہے لیکن جس کے دہ می نمین اگروہ اور باقل سے خاظ ہے دہ می والے ایام ہے بہتر ہو تو اس کو ترجی دمی ہے گی مثلا متنی پر بیز کا رجو اقر آن مجیدا چھاچ میں حت ہو غیرہ ۱۰ محمد کفایت اللہ کائن الشدار ڈیالی

## امام مقرر کرنے کا ختیار کس کوہے

المستفتى عبدالوباب سكريثري مسجد تميثي

(جواف ۱۹۰۰) (۱) اُر مبحد کی کوئی کنتی تو توواله پیانب الام مقرر مرخ کی مستخف نیکین اُر مکینی نمیس به تومیجه کے نماز پول کی جماعت کا حق ب ۱۰ (۲) ناب الام وی دوگا جس کومیجه کی کمینی دامز پول کی کشرت رائے ہے مقرر سیا کیا جہ صرف الام کو تشااس کا اختیار نمیس به خصوصا جب که اوم خود بھی امامت کا متخواودار طازم ہوا سی (۳) خصیب به شخوادوار خصیب مراد نمیس به یکونک تشخوادوار خصیب تو مازم مستاجرے اس کے لوبرادکام اعتباز کے افذہ دول گے ۔ محمد گذیب الند کالنا بغد لہ دولی

ر ۱ , والأحق بالامامة تقديمة بن نصب لاعلم بحكام الصلوق صحه و فسادا بشرط احتباءه لنفواحش الطاهرة - تم الاحسن تلاوق و تحويد للقراء ق- ثم الاورج بي الأكثر اتناء لنسبهات راسوبر مع المر (باب الإمامة: ١ ٥٥٧ ط سعيد كميتي)

<sup>.</sup> ٣ ، و الحبار الى الفرود كاحتلفو اعتبرا كثرهم و لو اهقوما وهم له كارهون ن الكراهة للمسادقية الرلامهم احق منه كرو له داس حويمها لحديث الى داود " لا يقبل الله صلاة من بقده فوما وهم له كارهون الح والسوير مع الدر ساب الإمامة ٢١١/٥٥ فلسميد)

٣ ، واحار مصهم الاقرا واحار معصهم عبره فالعرة للأكتر كد في السراح الوهاج وعلمكبرية العصل السمي في بيان من هراحق بالإمامة ١/٩ / ط مكتبه ماحديه 'كولته )

### زنا کے مر تکب ٹیاامامت سکروہ ہے۔

ر سوال ) زید بیدائش نیک در بیدند شریعت صدد رجه کاب در نماز با بیماعت کابیاند بھی ای درجه کاب اور عرصه بس سال بے نماز فی سمیل انقد برخوانا ہے شراب کچو دنوں ہے ایک ایسے چکر میں پیشا اور مجبور اپیشا که زناکام تکب ہو گیازید عرصه بیوده سال ہے مجر دفتا صرف نکاح کرنے کی غرض ہے زناکام سکت ہوا۔ نگر زیر کازناکی کو معلوم نمیس ہے اور واقعہ تھیک ہے گر زیداس فعل ہے باز آجائے اور قبہ کرتے تواس صورت میں زیر کا امامت درست ہوگی باشیں ؟

(حواب ١٦١) زيدناكام تكب بواتواس كى المت ناج تزيد) محمد كفايت القد كان الله له و فل

- (۱) رشوت ویخ والے اور بلیک کرنے والے کی امامت
  - (۲) جواب دیگر

(۳)جواب دیگر

(سوال) زیر رشوت دیگر لورلیک کر کے افئی روزی کمات بے لورزید کا لڑکا زید کی شرکت میں بے لورزید دیگر تجارت بھی کرتا ہے وہ بلیک سے کمیں زیادہ بے لورزید نے دوسرول کاروپیہ بار کرو یوالہ آگا اے کیا زید کے لڑکے کی اہامت درست ہے ؟

(جو اب ۱۹۲۷) نیداوراس کے لڑے کی امات ناج تزے کیونک ٹڑکا تھی اس حرام کاروبار میں شریک ہے دہ ٹھر کا جانگ کا الاند لہ و بکی

(جو اب دیگر ۱۹۳۴) بیش ارم گر دا از همی کمتر وائے اور حشخا شی ار کھے تو اس کی امامت مکر وہ ہے ، س کو امامت سے ملیحدہ کر دیوجائے مجد کے دریول پر جا کسی مذر کے سونانا جائز سے ام

### محر كفايت الله كال الله له 'و بلي

<sup>(</sup>۱) قال هي الدوير . " ويكره «مامه عبد واعرابي و فسس سح و هي الشامعة " من الفسق وهر الحروح عن الاستفادة ولها الدوارد بدم يرتك لكمانر كشارت الحجور لرابي اللحر وابت الامامة ( ۵۹ د ۵۹ طاسعيد) (۲) قال هي التموير " ويكره امامة عبد واعرابي و فاسق الح رباب الإمامة ( 89-4 18 طاسعيد) (۳) هي التيوير . " ويكره امامة عبد واعرابي وفاسق الحج وفي للسمة. " بل مشي في شرح المسيم على أن كر«مة

<sup>(</sup>٣) في التنوير . ` ويكره أمامة عبد وأعرابي و فاسل أبج و في الشامنة . ` بل مشي في شرح المبيه على أن الراة تقديمه كراهة تحريم ( باب الإمامة ٩/١ ٥٥ م ٩/٦ طاسعيد )

کی صورت میں ہوتی بلتھ سیدوں پر اتباع شریعت کی ذمد داری ان کے منصب کے عاظ سے زیادہ ہوتی ہے اگر سید صاحب اپنے عمد کو پورانہ کریں اورا بنی کو تاہی پر نادم ہو کر توبہ نہ کریں تو تو گوں کو حق ہے کہ دوان کے چیجے ٹرز ذیر پڑھیں اور دوسرا المام مقرر کر کیس، مجمد کفایت انتداکان انتدار ڈوبلی

بطور دواافيون كھانےوالے كى امامت

(معوال) ایک شخص جس کی عمر افستر ۵۸ سال ہے سولہ سال قبل پیچش میں مبتلا ہوا تھام حمہ وراز تک علاح کرانے پر کوئی فاکدہ قسیر ہواتو تکلیم صاحب نے افون کھائے کا مشورہ دیاجب ہے وہ افیون کھاتا ہے اس کی امامت جائز ہے یا قسیر؟ المصنعتی نمبرے ۱۹۹۸ نفر برائدین شلع چیاندہ (حی بی) کمی رمضان 41 سال 20 سال 20 سال 21 سال 21

(جواب 170) اگر افیون کھانے کی وجہ ہے حرکات و مکنات اور شعور واحساسات میں نقاوت آتا ہو تو المامت نام نزے اوراگر بیبات نہ ہو اور کھی انھی پر بنائے علاج ہو تواں مت جائز ہے۔

محمد كفايت الله كان التدله 'و بلي

جس نے سنتیں نہ پڑھی ہوں' نماز پڑھا سکتا ہے

(موال) جوالم فرضوں سے پہلے ک منتیل اوالہ کرے اور نماز کے لئے کئر ابوج نے اس کے بیج نماز ہوجاتی ہے انہیں؟

(جواب ۱۶۹) اس کے بیٹھے نماز تو ہوجاتی ہے گھراہے ایساللا ضرورت کے کرمانہ جا ہے (۰) گھر کنا پہت اللہ کان اللہ لہ والی

> پابند شریعت عالم کواہ مہناناافضل ہے ر

(الجمعية مورنه •ااپريل ١٩٣٤ء)

(صوال) زید پیندنش بیت ہے اور مسائل ہے واقف ہے دینداراور مثقی ہے امامت اور ور س و تقربی منطقه ہے اور عمر وصاحب اکثر نماز خیس پڑھتے عمر میں بوے میں لیکن محصل مدرسہ ہیں اور اس بسسی میں جتنا مسمولوں کو قرض سود کی دیا جاتا ہے اس کے محر داور نتیب میں امامت کے لئے ان دولوں میں سے کون بہتر سری

<sup>(</sup> ۱ ) وأوفو ا بالعهد إن العهد كان مستولاً (بعي اسرائيل : ۲۶) (۲ ) (احسن الفتاوي : ۲،۵۶۷ ط سعيد كميني حير الفتاوي ۲ ۳۳۹ ط منتان)

(جواب ۲۲۷) صورت مسئولہ میں زید امامت کا مستحق ہے اور عمر و جو نماز کالیاند بھی شیں اس کی امامت تکرووہ ہے، محمد کفایت اللہ ون اللہ لہ ا

> اشتقاق امامت کمس کوہے ؟ (الجمعیة مور خه ۲۴ پریل کے ۱۹۲۶)

> > (سوال) ----

(جواب ۱۹۸۸) جو مخض نمازروزے کاپاند اور نمازروزے کے ادکام سے واقف ہے ووالمت کا مستخل ہے۔ ام مت کے لئے ذاتی صلاحیت والیہ ت چاہیے باپ دادات امات چل آنے سے لاز کی استحقاق حاصل خمیں جو تابل اگر خود بھی صلاحیت والمیت رکھنا جو تو خاندانی امات دہر ترجیج موسکل ہے: ۱۰

محر كفايت الله كان الله له مدرسه امينيه وبل

(1) غلط يرصف والي كى اقتداء كا حكم

(٢) الم مسجد تماز برهانے كازيادہ حفدار ب

(الجمعية مورخه الومبر ١٩٢٤)

(سوال) آیی جامع مجد میں باوجود الام مقررہ موجود ہونے کے ان کے حضوری میں معولی نے ایک ایک کے خطوری میں معولی نے ایک ایک خطح کو نماز پر حالے کا تقدیم فرق نمیں کر تا کہ اور قدم کا کافا فسیس پڑھتا کہ اور قاف میں فرق نمیں کر تا کہ اور قدم کا کافا فسیس کی آبار خصلی اس سے تعزیز کا دھیں اس کے نماز پڑھا کہ کا معامل کا محتمل کی جگد لا میں پڑھا اور تکیم کو جھم پڑھا کمتی الرحمن کی جگد لا میں پڑھا اور تکیم کو جھم پڑھا کمتی الرحمن کی جگد خشی الرحمن بالعم بڑھا مقتریوں میں عالم محتق موجود تھے انہوں نے امام مقررہ سے نماز کو کا اور کر ایا ہیا جادہ کر انکیا ہے؟

، جواب 179) ایسے شخص کی موجود کی بیں جو قر آن شریف سیح پڑھ سکتا ہے فاط پڑھنے والی کا امت ورست نہیں، ،) اگر کسی شخص سے سواکوئی فلطی ہوج نے تواس کا حکم جداگاند ہے بور صورت مسئولہ کا حکم جدا ہے اس صورت میں پیشک نماز کا اعادہ کرانا صحیح تھا کیو تک پہلی نماز درست نہیں ہوئی تھی اہم معین کے معاصد دون اس کے اون کے دوسرے شخص کا نماز پڑھانا بھی کمروہ ہے، محد کفایت الشد کان انشداد۔

<sup>(</sup>٣ . و لا عير لا أينم به أى بالأ لتع عبى الأصح ر الدر المحتار باب الإمامة ٥٨/١ هـ طعيد ) (٤ . واعد بان صاحب البيت و مثله اهام المستجد الراتب أولى بالإمامة من عيره مطلقاً الح ( الدر المحتار باب الإمامة أ/ 9 ه الا طسيد :

جس کی بیوی زانیه ہو 'اس کی امامت

(الجمعية مور ندم افروري (١٩٣٨ء)

(سوال) ایک شخص کی عورت نیم مرد کے ساتھ تھلم کھلا زنا کراتی ہے خاوند کو بھی اس کا علم ہے ایسے شخص کولیام ہانایا مقرر کرنا کیساہے ؟

ر جنواب ، ۷۷) اگرید محض اپنی مورت کواس فعل شنیج بے منع کر تا دولوراس کوروننے کی کو شش کر تا ہو تگروہ بازنہ آتی ہو تو بیر معذورے لیکن اُر منعن نہ سرے اور نہ اس کوروننے کی کو شش کرے تو بید دیوث اور ب فیرے ہو کالوراس کی بامت تکروہ ہے ، محمد کئے بیت ایند کال انڈیا لہ '

ناظره توالیکے پیچھے حافظ کی نماز در ست ہے

(الجمعية مورند ٢٦ فروري ١٩٢٨)

(سوال) ناظره خوال یانخوانده امام کے پیجیے حافظ قرآن کی نماز ہوجاتی ہیں؟

(جواب ۱۷۱) ناظره نول یا نوانده امام جب که قرآن مجید تشیح پزهتا بولور منسدات نماز کالر تکاب نه کرتا براس کے پیچیے جافداور مالم کی نماز بھی ہوجائی ہے، مجمد گفیت امتدکان امتد له'

# بر صوالے شخص کی امامت

(الممعية مورند ٢٩ماري ١٩٢٨)

(سوال) ایک مخض مرض برص میں وتا ہے ہوتھ چیر چروادر جم کَ اَعْرُ جھے پر سفیدولغ مر ٹی ہائل میں الحالج میں کہ یہ مرض جذا م ک حد تک پہنچاہے کیا ہے شخص کی الامت ہائز ہے ؟ کیااس ہے مصافحہ نرکتے ہیں ؟ کیا وہ محبد کے موض میں یالو ٹول ہے دھوکر سکاتے ؟

(جواب ۱۷۲) میروض کے چیجے نماز جو باتی ہے البتہ جسید شناس صد تک نظام ہوجائے کہ متنظ یوں کو نفر ہے اور کراہت پیدا ہو تواس کی الامت تعروہ ہے اور اور نوش میش وضو کرنا چائز ہے کیونکہ مرص میں نظاہر کی طور پر کوئی مجاست شمیں ہوتی صرف جلد پر دھیے جوتے ہیں معجد کے برتن بھی دووضو کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔

### محمد كفايت الله غفرله

<sup>(</sup>١) قال في الشوير "ويكرة ادامة عند واعراسي وقامق الحرابات الإمامة ٥٩/١ عام طعيد) (٣) واعلم أن صاحب البيت و مثلة ابناء المسجد الرات أولى الإمامة مراء مطفقاً ( در محتار) وفي الشاعبة وإن كان غيره من الحاضوين هو أعلم وأقرأً إمامات الإمامة ١/٥٥ أن طسعيد) (٣) وكفا أكرة حلف أمرة ( والرص شاع برصه الحرقي الشائبة " والمشاهر أن العلة النفرة وكفا قيد الأموض بالشيع الكون فالهر أوابات الإمامة ١٩/٣ وطبعيد)

جولاہے کوامام بنانا کیساہے؟

( الجمعية مورند كم اگت (١٩٢٨ ء )

(سوال) فی زماند سید لوگ کتے ہیں کہ جوالہ ہے کے پیچے خار نمیں ہوتی اور وہ خود بخ وقتہ نماز اوا میں کرتے اور جائل وہ خواندہ ہیں اور قدم جوالبان میں حافظ عالم ہیں ان کے پیچے چائل سید نماز نمیں پر جتے۔
(جواب ۱۷۷۳) جولہ کی امامت جائزے اور جب کہ وہ هم وصلاح عمل بائی کو گول سے اچھا ہو توای کو المام مقرم کرم افضل ہے بید خیاں کہ سید کی نماز جولہ کے چیچے نمیں ہوتی غاظ ہے (۱۰ محمد کفایت المد خفر لد

ا م مسجد ثماز جنازه پرمها سکتاہے (الجمعیة مور خد ۲۳ فرور کی ۱۹۳۲ء)

(سوال) ایک شخص امام ، و تا ہوا کوئی فعطی کر تا ہے اسمعمانوں میں نانقاقی وال رہا ہے بعض مسلمانوں کواس پر بہت سے شکوک میں لینی اس کے ایسے جرم میں جو کہ طاہر میں اگروہ المام جنازے کی نماز بڑھ سے تو کمیااس الم کے چیمیے نماز جنازہ ہوسکتی ہے ؟

ہ ہے ہے۔ اس اللہ کے دوافعال لکھنا جائیے تھے تاکہ معلوم ہو تاکہ دہ کس در ہے کے جرتم ہیں ور جبدوہ بھائنہ نمازش لامت کر تاہے تو جنازے کی نماز بھی پڑھا سکتاہے جو تھم بیٹیگانہ فمازوں میں امامت کا ہوگاہ ہی جنازے کی نمازش امامت کا ہوگاہ،

# ڈاڑھی کا ٹے والے کی امامت

(الجمعية مور مد ٥جولائي ١٩٣٣ء)

(سوال) ہمارے شمر میں صرف بک وفظ قرآن ہے لیکن اس کی ڈاڑھی ایک مشت ہے بچھ کم ہے کیونکہ ووڈاڑھی کور اش لیز ہے اس کے چھپے تراہ تکریز عن جائزے یا نہیں ؟

(جواب ۱۷۵) اُگر (دومر الام اس نے بہتر کُل سکتا ہے توائن کو الم ضابل جائے یا لیک مشت ڈاز ھی رکھنے کے سئے اس کو کماج نے اور دو ڈاز ھی دو صالے تو ج زئے۔ ،) محمد کھنیت امتد کان امتد ہے'

<sup>(</sup>١) والأحق بالإمامة تقديمةً بل نصد الإعلمه بأحكام الصلوة فقط صحة و فسادًا بشرط اجنا به للفواحش الطاهرة والدو المحتار اباب الإصامة ٢/١٩ 6 ط معيد ) (٢) أولي السام بالصلاة علمه السنطان فم إمام الحي ثم المعولي أهكذا في الاكثر المتون (عالمكرية بهام الحادى والعشرون في الحجائز أ ١٣.٣ أنظ ماجدية كولمية (٣) ولا يأس بنف الشيب وحد أطراف اللحية والسنة فيها القبضة ولمدايحرم علمي الرحل قطع لحيته الذخ (الدو المحتار كتاب الحظر والإماحة قصل في الميح ٢/٧ه ، كالسمية ،

(1) تعزیہ ہنانے والے کی امامت

(۲)سگریٹ پینے والے اور محفل میلاد کرنے والے کی امامت

(سوال) (۱) آیک محتمق لام مجد اپنے باتھ ہے تقریبہ مناتا ہے اور منع کرنے والے کو کمتا ہے کہ اس کی مم نعت قرآن مجید میں کھاڈ اور ام نہ کورپیشاب کے بعد ڈ ھیلا بھی استعمال خمیس کر تاہے کیا ہے مختص کی امام سد درست ہے ؟

(۲)اکیے دوسر المحض امام مجبر محفل میاد کی نعت خوانی میں باعتفاد تشریف آوری رسول کریم مطلخة قیام کو واجب جانتا ہے اور پیزی سگریت بھی پیتا ہے اور نجو میول کی چشن گو کیوں کہ فلال تاریخ کسوف خسوف ہوگا وغیرہ کی قصد میں کرتا ہے توالیے شخص کی امامت کہی ہے ؟

(حواب ۱۷۲۹) (۱) تعوید، عالل سنت واجماعت کے نزدیک سخت گناہ ہے کہ اس میں امراف و تبذیر اور شرکیدا عمل واعتقادات شامل ہوتے ہیں اس کتاب تعلی کے مرتکب کی امامت نکروہ ہے (۱

(۲) تیام کوباعقة و تشریف توری آنخضرت نیطهٔ واجب جانیا جرالت اور صلالت بے حضور تیلئے کی تشریف آوری کاشر عاکوئی ثبوت نمیں اس فعل کے مر تنگ کالمات بھی تمروہ بے نموف خموف کی فبر کو تجربہ کی بنا پریہ سمجھنا کہ ممکن الو قوع ہے یہ غیب دانی سے تعبیدہ بے اور یہ وجہ مما خت المامت کی نمیس ہو سکتی ہ محمد کانا بیت اللہ کان اللہ لدار والی

(۱) بذریعه مشین ذع کے ہوئے بحرے کا گوشت بیخے والے کی امات

(٢) قصاب كالمام بناكيسا ي

(m) کے چڑے کے تاجر کی امات

(۴)جش کی بیوی بے بردہ ہو'اس کی امات

(۵) نشہ خوراور گالی دینے والے کی امامت

(۱)جس امام ہے مقتدی ناخوش ہول اس کی امامت

(۷)فاسق وفاجر کی امامت کا حکم

(۸) فاسق و فاجر کازبر دستی امام بینا

(الجمعينة مور نه كم اكتوبر ١٩٣٣ء)

(سوال) (۱) اگرایک مسلمان حافظ قرآن بادجود این کے ضرور کا احکام سے دافلیت رکھنے کے غیر مسلم اقوام کے باتر بخرخ می جیسے بخی گرون ، دنے کے لئے جانور (جراوغیرہ) پختا ہو جب کداس کو علم ہے کدوہ

<sup>(</sup>١) قال في التوير ١٠٠ ويكوه إصمة عبد و عرابي و فاسق الح (باب الإمامة ١/٥٥ و طسعيد)

<sup>(</sup>١) لا ناس سبع العصر لمن بعد ان يتحده حدوا وض احر بنا يتحد ضه بيت نار او كنيسة أو يمة أو يماع فيه الحمر بالسواد والألالس مه ومناية كنب لكراهية لعمل في السع ٢٠١٤ فل مكتبه شركا عسمه هلتان (را ويحور الاستنجار على لدكاة الأن المقصود منها قطع الأوداح الحر عالمدكيرية كنب لاحارة فصل في المنظر قات ٤/٤ ها ماحديد كوبه

<sup>(</sup>٣) قال هي الشوير و شرحه "وحمد مينه قبل للمع و معده اي المع يباع و يسقع به الح و في اشامية وقريه حمد مينة قبله بها لا مها لو كانت مدموحه فياع لحمها او حمدها حاز الامه يطهر بالدكاة الح ( سا الب الناسدة ٧٣٥ م ما مده ال

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: " ولا تزروازرة وزر حرى رسورة قاطر ١٨)

کام و شام دہشرہ نشرہاز ، دوباط نیز گنا کہ ہیں ہ کر تا ہوشا نیز رزائی شرب خور ہو (اس کو فاتش کینے ہیں ) س کی لامت مکروہ تحریک ہے ای طرح فوٹو کھنچو اے والے اور خزیر پکا کر کھنے والے کی لامت ہی تکرہ ہے ہے اوران صفت کا مختص اس قبل مجمی حیس کہ انجمن اسلامیہ کا صدر برناچائے صدر کوئی میں گئے بیدار ہو تا چاہئے (۱۰ (۲) جب کہ مقتدی کو جاخور پر لام صاحب می نام سے سے ناخوش ہوں تو لام صاحب کو نماز پڑھائی اور زمرو تی الم مست کرئی تحقید و (۱۷ کا قامی وفاجر کے چینچے نماز جائز ہوئے کا پہر صطلب میس کہ بھیر کر اہم ہے ہے جائزے بھی کرئی لامت ناجائز یکروہ ہے وہ خد کا رہیں اور اگر ان کی ضد جان اور ہو کرے ہو تو وہ بھی فائق جو جائیں جس

جو جا کیں گئے۔ اگروہ شخص جس کی امامت تمروہ ہے زہر و تن امامت کرے تودو سرے خیال کے لوگوں کو پیا بیٹے کہ دو سرک محبد میں نماز باجماعت پڑھ کیا کر ہیں ای محبد میں دوسر می جماعت قائم نئہ کر میں بیاائ مام کے چیجیے نماز پڑھ کر اغادہ کر ایا کر ہیں و ، جو انداعکم مجمد کشایت اللہ کان مذمہ '

كاني هخص كى امامت

(الجمعية مور فدالااكتوبر سم ١٩٣٠)

۔ (سوال) ایک شخص میک چینم ہے امت کر تا ہے دفیہ قرآن بھی ہے کیات کے چیھے نماز ہو سکتی ہے جب کہ دونوں آکھوں والا ال سکا ہے ؟

(جواب ۱۷۸) یک چیم کی المت جائزے کو فی وجد کراہت کی شیں ہے (د) محمد عایت اللہ کا ل اللہ لد

بلاوجہ شرعی امام کے چیجیے نماز کاترک

(انتمعینه مور نه ۱ انومبر ۱<u>۹۳</u>۶))

(سوال) زید محض غاط منمی سے اپنے محلّہ کی متحد کے امام سے از نوب مخت کار می ورم تھی کی تک پڑنے گئ

را ، قال هی الدوبر . " ویکره امامه عبدوا غرابی و فاسق الح ر فی الشامیة" بل مشی هی شرح السبیة علی ان کو اهة تقدیمه کراهة تحریم راباب الإمامة ۱۱ به ۵۵ م ۵۱ مط طبید) ۲٫ م اولرام قوما از می لمک افزادی از اگراهد الصداد فیه اروالا مهم اس بالاً مامة کره له تحریمه لحدیث ای داود " لا پقیل الله صلاف می تقدم فرما از هی لمک کارور ن " رانس المحتان ایاب الإمامة ۱/۵ ه ۵ ط سعید)

<sup>(</sup>٣) قال في لتنوير " ويكره إمامة عبد واخر بي و قاسق الح وفي الشامية : بل مشي في شرح المنهه عبي ان كراهداتقديمة كرهة لتحريم راباب الإمامة ا 8 8 اعاط سعيد) (ا) يركم الإفراز الرزائج لك بياء الدائم أك كيافية الرزائج بل بحر في اليهر عن المحيط صبي خلف فاسق او مبتدع بال فيمل التجاعة (رد المحدر ب الإمامة ٢٠ ك طاسعيد)

<sup>(</sup>۵) ( فماوي دار العلوم ديورند ٣١٣/٢. ١٣١٤ ط مكتبه امدادبه منتان)

تھی چا چواد و گیاجب سے زید نے امام نہ کور کے چیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی لوگول نے اعتراض کیا توزید نے۔ کماک میں نے مارنے کے دائیے اسے اتھ اضما تھا اس مام کے چیچھے نمازند ہوگی۔

(جواب ۱۷۹) زید کی بید تلطی باس کو ایام ہے موٹی انگن چاہئے اور مفافی کر کٹی چاہئے اور امام کے پیچیے۔ نمازاس کی درست ہے معافی مانٹے اور مفافی کرنے ہے ہیں اور معد میں بھی (،)

محمر كفايت الله كان الله اله

بغیر عمامہ ٹو پی کے ساتھ نماز (الجمعیة موریہ ۱۳ سرم ۱۹۳،)

(سوال) ۱۸ رجب ۱۳۵۳ کے اندھیت کے حوادث واحکام میں آپ نے تو بر قرمیا ہے کہ "جر فولی کے عاصباندھ کر نماذ پر می تحرود ہوتی ہے "اس جوب پر مندر جد ذیل کتاب کی عہدست شہرہ و گیا ہے۔ امید ہے کہ اس شہر کور فع فرمائی کے شرح سفر السادات معلوم نوٹسٹور صفح ۴۳۱ مصنعہ حدث تین عبدالتی محدث والوی میں ہے۔" و آن صفر ہے تین گاہ تمامہ کارہ ٹی تینہ دکا و قاد کا داکا کا استعمال کا ہے۔"ور مسئد المام الحقیق معدالہ بین محدالہ بینی کان بلیس فیسدہ ہیضاء و فی رواید ابن عساکر عن عائشہ کان

له قلنسوة بيضاء لا طينية و في رواية انه كان يلبس القلانس تحت العمائم و بغير العمانم و يلبس العمائم بغير قلانس الخ كذا قال القارى.،)

(حواب ۱۸۰) شامد بغیر او لی کاور فولی بغیر شامه کے پہنواپ نز بلاکر ابت ہے اور ان دونوں صور تون میں الامت بھی بلاکر ابت ہو نزیت انتھیے میں بو فتوی ۱۸ ارجب کے برچہ میں موادنا حبیب امر سلین کے تلم سے شائع ہواہے کہ انتھیر فولی کے تعامیا ندھ کر نماز پڑھئی مکر وہ ہے اس میں کر ابت سے مراد محض خلاف لوٹی نے کہ کر ابت تنزیج بید ترج میدو، محمد کفایت انتہ کان انتداد ا

دوسرے مذہب والے کی اقتداکا تھم

(الجمعية موري ۱۹۳۷ء) دند کروري ۱۹۳۷ء)

<sup>( )</sup> ولز ام قومةً رهم له كار هر ان الكراهة لقساد في . كره له ذلك تحريماً وإن هو احق لا والكراهة عليهم والنويو ر شرعه باب الإنامة أ 201 طبيعية ) ( ٢ رمولقة كتاب الليامة الصليا الناسي لا 2 1 1 كا مكسه العادية ماينان)

<sup>(</sup>٣) ولد ذكر و الن المستحب ان يصلي في فعيض وإزار وعبامة ولا يكره الاكتفاء بالقلمسوة الح (عمدة الرعامة على هامش شرح الوقاية باب من مصد الصلاة وما يكره فعيما " ١٦٩، المسيح كمبين كراچي)

ے، نئیں مثنار نغ پرین اور آئیں پہلیم وغیروای طرح حق مقعدی شافعی امام کے پیچیے حقیٰ طریقے پر نماز پڑھ سکتا ہے انہیں؟ (جوب ۱۸۸۱)بل شافعی مقعدی حقیٰ امام کے چیچے بھی دفع پرین اور آئیں بالجمر پر عمل کر مکتا ہے ای طرح حق مقعدی شافعی لام کے پیچھے اپنے طریق پریشن فیٹر رفع پرین اور بغیر آئیں باہم نماز پڑھ سکتا ہے() محمد مقاعدی شافعی لام کے پیچھے اپنے طریق پر کیٹی کے کھاہت اللہ کان ابقد لہ'

امام کا مقتد بول سے بلند حکیہ پر کھٹر ابونا (الجمعیة مور قد ۱۹۶۵ استان) (سوال )آرامام مقتد بول سے جاریا تیے انگل او نچائی پر ہو تونماز ہوتی ہے انہیں؟ (جو اب ۱۸۲) اگر امام دو پارائنگ او بی گیگہ پر ہو تو نماز میں نقصان نمیں آتاد، محمر کفایت القد کان اللہ لذ

> مجاور کی امامت (اجتمعیة مور مد ۹ جنوری بر ۱۹۳۱ء) (سوال) آگرا کید مود دولی امد کا بیشه آت کر رہا ہو تواس کے چیچے نماز ہوتی ہے یا تعمیں ؟ (جو اب ۱۸۳) مجاوراً کُر کُونُ شرک وید عت کا کام نہ کر تا ہو تواس کی امامت درست ہے (،) مجمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ'

یا:ندی سے نمازند پڑھنے والے کی امامت (انٹمینہ مورند ۵جون کے ۱<u>۹۳۳ء)</u> (سوالی(۱)زیدائی شرکی ہام محبر کالام اور کو نسل کا ممبر بھی ہے جعد اور عمیدین بھی پڑھاتا ہے مگر دہ ظمر · عمر کی نماز نمیس پڑھتا اور جب کو نسل میں ہاتا ہے تو گئا وقت کی نمازیں غائب کر دیتا ہے۔ (۲) ایک شخص آیک محبر میں موذن ہے اور امامت بھی کر لیت ہے جعد اور ٹٹی افتی نماز پڑھادیتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز سمجے جو جائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وكدا تكره خلف أمر د إلى أن قال ) وزاد اس ملك و محالف كشافعي لكن في وتر البحر إد نيفن العراعاة لم يكره التم و هي الشاميم " وأما الافتداء بالمحالف في الدوع كالشافعي فيجوز مالم يعلم منه ما يدسد الصلاة على مقتد الشفندي عليه الإحماع و بب الإصافة 19 30 30 ها مسجد ا جرام فال في الشوير و شرحه " وكره ما غيراد الإمام على الدكان للنهي نقير الارتفاع بقواع ولا يأس بعادونه و قبل مدينة مدالا منهاز وهو الإحدرات ما يصد الصلاق ما يكرد فيها 41 41 العصوف مسجد) وجما فإلى الدوير " ويكرد ماماة عدواً غرابي و فاستر و مبتدع النح ( باب الإمامة 40 91 شعيد)

(جو ب ۱۸۴) (۱) ترک نماز موجب فسق ب لور قاسق وامام منانا مکروو ب(۱) (۲) یک شخص مؤذن بھی جووی مامت بھی سرے اس میں کوئی کراہت نہیں ۔،

محمد كفايت الله كال الله له '

پیش امام کی تعظیم و تکریم واجب ب (انتمعید مورد د دنو مبر ۱۹۳۵ء) (سوال) بیش لام کا شارتب ؟

رجوات ۱۸۵ ) بیش ادم کی مزت و توقیر کرنی چاہئے اس کی بے عزتی اور تو مین اور جنگ کرنی کن ہے۔ محمد کفایت اللہ خفر لہ وہی

> فصل دوم جماعت

مىجدىيى ئىگرارجماعت كائىم (سوال) جماعت ئانىد جانزت،نىپى؟

ر جواب ۱۸۹۶) بر موت نوابیه گریها اعتبالول کربنیت بر موادرایک منجد شن بوک جس بین بهاعت معید. . و آن ب تو تعروه تحریک ب ادر آر به تدرش بنیت دو تو تعروه تزریک به اور غظ الابانس به اند جوار نظره م تنزیک ک منافی شمی روم،

### بهاعت سے بٹ کرانگ نماز پڑھنا

(سوال) ایک متبریس نماز فرش فی جماعت دوری به ورایک دوسر اشخص جماعت بوت که وقت پی امک نماز پر همی شروع بروت به داند وه جماعت بین واقعی بو سکتاب تواس شخص کی نماز و گی فیس ؟ المصنفتی نبر ۳۵ مین امد طرفدار خطع میمن شکور ۲۰ بیرای الاولی ۱۳۵۲ دس سیر ۱۹۳۳ و رحواب ۱۸۸۷ نماز توجو ب نی کیکن اگر و هوانفر رقصد ایشاعت کو چھوز کر محبوره نماز برشد گاتو ترک

١٠, بصاحاتتيكم محمة كدسنة

٢٠ الاقتمار كوله الإمام هو ألسودان والمر لمحتاو بالك الإدار ١٠ ٥ ٤ طاسعيد ) ٣٠ ويكوه عكر والجماعة نادان و أقامة في مسجد محقة ورمحدان و في الشامية " وقد مدفي باسا الإدان الدامنة عن بيا يسام الإدان الدامنة الإدام على بوسية الإدام الإدام الإدام الإدام محين في تكون المحتاجة على الهيئة الإدام لا يكون والا تكون وهو الصحيح وبات الامامة محين في تكور الإمتاعة في المصحيحة ٣٠١٥ فل معين في

### محمر كة يت الله كان الله له

جماعت کا گناه گار ہو گان

جماعت اعادہ میں نئے آنے والے کی شرکت درست نہیں

(سوال) فرض نمازی جماعت میں ام صاحب ہے واجب ترک ہو گیالور تجدہ سو بھی کھول گئے اس وجہ ہے دوبدہ جماعت کی فرون ہوئے اس وجہ ہے دوبدہ جماعت کی فروندہ ہوئے والی جماعت میں بھی نمازی جو پھی جماعت میں شریک منسی ہو سکے سختے شریک ہوئے الدوب ہوئے الاول کی نماز ہو گئی ہوئے الدوب کا الدیس موسالہ موسالہ موسالہ موسالہ موسالہ موسالہ موسالہ ہوئے اور بھی الدوب کی خرافت خاص ہوئے اور پہلے وہ اسلامی ماریک کی خرافت الدوب کی جو کے اور پہلے وہ شریک ہوئے اور پہلے دو اسلامی ہوئی جو اعلام کا بھی الدوب کی جو کے اور پہلے وہ شریک جو الدوب کی جو کے اور پہلے وہ شریک جو کے اور پہلے دو شریک جو کے اور پہلے وہ شریک جو کے اور پہلے دو شریک جو کے ایک الدوب کی جو کے اور پہلے وہ شریک جو کے اور پہلے دو شریک جو کے دور پہلے دو سے دور پہلے دور پہ

### جماعت میں عور تیں اور پیچ کہال کھڑے ہوں؟

(۲) شیں پڑوں لڑکوں کو مبجد میں نماز کی عادت پڑنے کے لئے تھینا ہول جب چند لڑکے جمج ہو جاتے ہیں تو جماعت میں گاہے بس بھی پڑتے ہیں ان پر بعد نماز آنکھیں بھی دکھائی جاتی ہیں کوئی جو شیار تھیئر بھی مارہ پنا ہے جھن لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبجد میں نہ کی روتم ہماری نماز میں قراب کرتے ہو کیا کیا جادے ؟

المهستفنی نمبر ۲۳۷ کور تر صاحب بیز ، سز \_ جونڈ سے شاہ کرنال که از یقندہ ۱۳۵۳ او الفروری ۱۹۳۷ء (جواب ۱۸۸۹) (۱) به عظم ابتدائے نماز کا ہے تکبر خور تش بمر حال مردوں کے پیچیے رئیں اگر در میان نماز میں خور تیس کسی مردے آگے ہوجائیں توان مردول کی نمازنہ ہوگی جو خور تواب پیچیے ہوں گے لڑے

<sup>:</sup> ١) الحصاعة سنة مؤكدة للرحال . و قبيل واحمة . لمهرته تظهر في الإنبم نتركهامرة ( الدر المعتبار اباب الامامة ١/ ٤ ه ه أط سعيد ) . ٧ والمبخدار أمد حال للأول لأن العرض لا يشكر ر درمختار ) و في الشامية . " أى المعل الثاني جابر للأول بعنز للة الحبو يسجو دائسهو و بالأول يحرح عن المهدة و إن كان على وجه الكراهة على الأصح راباب صفة المصلاة مطلب • احمات الصلاة ١/ ٢ ه في طريعيد

در میان میں آجا کی تونماز فاسدنہ ہو گ ایک ٹرکاہو تومر دوں کی صف کے ہائیں طرف کھڑ اہو سکتا ہے دویا زیدہ ہوں توان صف ملیحہ ہیجیے کر دی جائے گی ،

۔ (۲) کاو نماز کے لئے محبر میں ناچا بیٹے ان کی تمی شرادت اور بنمی پراٹمیں تنبیہ بھی کرنی چاہئے مگر مختی ے مارنایا محبد میں آنے ہے دوک وینادر سے تنبیں ۔ مجمد کنایت اللہ کان اللہ لا

# مر تکب کبیره کی امامت کا حکم

(سوال) اُگر کسی گاؤں میں ایک ام ہم عمل صحیح اوائیگی میں کمزور لیکن مضد صلاقات ہو نسبتہ صحیح مؤوّن نسبتہ نیک عمل اگر ہمیشہ کے لئے اپنی علیمدہ رہز حتارے اس کے چیچھے پڑھناس کے اخلاق ذمیمہ واوائیگی قراَؤ ک کمزوری وار تکاب کمیر وکی وجہ سے پہند نسیس کر تا نماؤگار ہوگایا نمیں ؟

(جواب ۱۹۰) جماعت کو چھوڑو ینا مروہ ہے اپنے اس کے چیچے نماز پڑھ لیا کرے جس کی اقتداء جائز ہے باب ایسے امام کی اقتدا کرنا تھیج منسی جس کی افتدا ناج نز ہووں مجد کفرے انتد کان القد لد'

## مسجد میں تکرار جماعت مکروہ ہے

(سوال) جامع مجد میں جمر ٹی نمازے ختم نے بعد ہوگ سنتیں پڑھ رہے تھے اس وقت کچھ لوگول نے آسر جمدعت نونیہ شروع کروی اور قرآؤ بھی پائیر کی ایک حالت میں جماعت ٹامیہ جائز ہے النبیں اور عموما مساجد میں جماعت نانیہ کا کیا تھم ہے؟ المصنفی نمبر 24 مودی عبدانی قر (میرٹھ)

#### ٣١٠ نيخ اليول ١٩٥٥ إلهم ٣ جون ١٩٣١ء

(جواب ۱۹۹۱) ید دوسری جماعت این حات بی که لوگ سنن و تواقل میں مشغول میں ایسے مقام پر پڑھنا اور این طرح پڑھنا کہ و گوں کہ نمازوں میں خلل پڑے اس وجہ سے بھی مکروہ ہے کہ دوسر سے نماز ایاں نماز میں خلل اندازے وراس و جسے بھی مکروہ ہے کہ سمجد محلّہ میں بھرار بھاعت سمروہ ہے سمجہ محدّ سے دہ سمجد سمر ادھے جس میں نافی وقتات اس جاسات ہوتی ہوراس محمد کھیے امتدان سائد کان سائد لہ ڈولی

(۱) قال هي الدوير مع شرحه " ويصف الرحال: ثم الصبيان ظهره تعدد هم قلو و حدا دخل الصف: ثم الحالي تمه النساه: رمان لامامة: ١/ ٧١ه ط سميد ) و هي الشابية " إن المرأة تقسد صلو قرحلين من حاسبيه: واحد عن يمينها وواحد عن يساره. وكذا تقسد صلرة من خلفها النج زباب الإمامة ٥٧٣/١ ط سعيد )

(٣) ان تاركها أى الحصاعة من عبر عدر بعر و ترد شهادته و يا قبر الجيران بالسكوت الحر رحلى كبير فصل في الإمامة ص - « • ط سهيل اكتبت في لاهور پاكستان أثر ر*دم المائد على آتا ك*ي لائح إثر أن بيان و في النهو عن المحيطاً على حلف فاصق او مندع نان فطل الحصاعة النج ( الدر المعتمل ابنائيمة ١٤/١٥ قال عالمي) (٢) و طقعتنى هذا الاستدلال كراهة النكرز في مسجد المحمة ولو بدون أذان و يؤيده عنى الظهيرية لو دحل جماعة المسجد بعد ناصب فيه الهاد يصلون واصدانا وهو ظاهو الرواية رد المحطور النا الإمامة ٢ ١٣٥٩ ط سفيد)

سوال مثل بالا

(سوال) ایک محبر میں پیش ام مقرر میں نمازیدہ ی وقت کے ساتھ وباجماعت ہواکرتی ہے تاہم پھی لوگ ایسے بھی آجایا کرتے ہیں جر جماعت نامیے کے ساتھ نماز اداکرتے ہیں کیا جماعت لولی کے بعد نانی جماعت بھی درست ہے گالگ الگ ؟ المصنطق نمبر اساانسیرالدین صاحب (شکن کی پور) ۲۲جازی الول 2018ء کا الاصلامی کا 18 الم

(جواف ۱۹۲) جس معجد میں باقاعد دیابندی وقت کے ساتھ جماعت ہوتی ہواس میں جماعت ٹانید تحروہ ہا آگر جماعت اولی کے بعد پچھالوگ آجائیں تووہ علیدہ خاتیدہ نماز پڑھ ایا کریں،) مجھ کفت اللہ کان اللہ لہ اُو کی

سوال مثل بالإ

(سوال) ایک چھوٹی مجد ہے جب ایک مرتبہ جماعت ہو چکل توان مجد میں دوبرہ جماعت ہو سکتی ہے! نسیں؟ المستفتی نمبر ۱۲ اینٹی مشہدت اللہ (نسل میر ٹھ)

١٦ جمادى الثاني هر ١٩٥٨ هم ١٣١١ كست ١٩٣١ء

(جواب از مولوی او محمد عبدالستار صاحب) صورت مر توبه و مسئوله بالایش واطح مبتسمه شر ما دوباره جماعت بوعت بے عدد بیث شامت بے کد افی المحتوانی فقط - او محمد عبدالستار غفر له الفغار

( جنواب) دوسری جماعت منجد مذکور میں درست ہے۔ فقط دانلہ اعلم حرر واحمد انتد سلمہ ' غفر له مدرس مدرسه دار الحدیث رحمانہ یہ ویلی۔ مورندہ ۱۳ جمادی اثبانی ۱۳۵۸ھ الجواب سیج مظفر احمد غفر له نائب لمام منجد فتح پیری دیلی

(جواب ۱۹۳) (از حضرت مفتی اعظم) اگراس مجدیس جماعت نے نماز ہوئے کا انتظام بے قاس میں دوسر می جماعت کرتی مکر دوب (۱۰ محمر کھایت اللہ کال الذک و بکی

مجذوم جماعت میں شریک ہو سکتاہے یا شیں ؟

(سوال) مجذوی این عقد کی مجد چون کرد گر کلد کی سجد می آگر نماز جماعت میں شریک ہوجات ب اور صف میں مل کر سحول کے ساتھ نماز برجاعت پڑھتا ہے قف متعدی ہوئے اس مماری کے نمازیوں کو سکا جماعت میں شریک ہوناد شوار کزر تا ہا اس سئے آس کو شریک جماعت سے اور محجد میں آنے سے روکا جاسکتا ہے ایس ؟

<sup>(</sup>۱)(ایضا صفحه گزشته حاشیه ۳)

و٧) ومقتصى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحنة الح وشامية اباب الامامة ٣/١ ٥٥ ط صعيدي

قعد واخیر میں ملنے والے کو جم عت کا تواب ملتا ہے (سوال) آخری رکعت کے قعدہ میں جم عت میں شامل ہوئے سے جماعت کا تواب ملتا ہے کہ نہیں ' المستفنی مودی محدر نیتن و بوی (جواب 190) بل جماعت کا تواب منے کی امید ہے۔ ، محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ ' دلی

ا ماد دوائی فماز میں نئے آئے والے شریک نمیں ہو کئے (سوال) ہام ہے داجب ترک ہو اس نے تبدہ سوشیں کیاجب ان کویاد دانیا گیا توانموں نے نماز کا امادہ کیا اس کونانے والی نماز میں جو دراو گ آ کر شریک ہوئے میں ان کی نماز ہو گئی تنہیں ؟

المستفتى مولوى محدر فيق وبلوي

(حواب ۱۹۶۱)اس نماز میں دوسر ہے اوگ جو کہلی جماعت میں شریک نمیں تنے شریک نمیں ہو کئے اُس شریک ہول گے توان کے فرش اولنہ ہو رہے ہی، محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ اُولی

<sup>( )</sup> ويمته مد وكذا كل طؤة او لريستان (ودمعتاز) و في الشامة " أو كذلك القصاف والمستان (المحدود و الأرض أولي بالإيك و المستان (المحدود و الأرض أولي بالإيك في المستحد ) ( ) 17.1 من المستحد ) ( ) وكذا لو أدول الشنها في أمو نهيد محراره المعتزا بات ادواء الفصلة ؟ ٥٦ قطمية ) والمحدد ) ( ) وكدالو أدول الشنهة أي الثما التابي حدر طسمعة ) ( والموافقة المحدد ) ( ) والمختز أنه حدر للأول الأول يعرح عن الفهدة وان كان علي وحد الكواهة على الاصح بات صنعة المدالة الحدد المحدد ) ( ) والمختز المحدد المحدد ) ( ) والمختز المحدد المحدد المحدد عن الفهدة وان كان علي وحد الكواهة على الاصح بات صنعة المدالة المحدد المحدد المعدد )

امام چارر کعت رام کریا نجویس کے لئے اٹھ گیا تو مقتدی کیا کریں؟

(سوال ) ظهر یامفر کی نمازش لهام کوسو ۶۰ اوروه چار کست پڑھ کریا نچوییں کے لئے گھڑ اہو گیاور مقتد یوں کویاد ہے کہ بید چو تقی رکعت ہے توہ تینجیری بیریالمام کی اقتدامیں وہ بھی کھڑے ہو جا کمیں۔ المستفقی مولوی مجھر کی ساتھ ہے۔ مولوی مجمر افتی صاحب دہلوی

(جو اب ۱۹۷) مقتریوں کو جائیے کہ وہ سجال انتد کر لیام کو تنبید کریں تاکہ وہ بھی پیٹھ جائے اور اگر ہوجود تنبید کے وہ نہ پٹھے تو پھر مقتری بھی کھڑے ہو جائیں ممکن ہے کہ امام تجدہ سو کرکے نماز پوری کرسے اور سب کی نماز دو جائے ہیے جب کہ آخری قعدہ کرکے کھڑ ابو جو وہ مجمد کھائے انگذاک اللہ لہ ذبی بی

### صف اول کی فضیلت

(صوال) (۱) کیا نماز میں صف لوں میں کھڑے ہونے سے لور دوسری صف میں کھڑے ہونے سے ثواب میں فرت ہے۔ (۲) اور صف میں دائیمیا پین کھڑے ہوئے میں کیا فرق ہے؟ المستضعی خبر ۲۰۲۲ فرزند میں صاحب (بریا) کا اذیقعد ۲۵ کا احد ۲۶ توری ۱۹۳۸ (جواب ۱۹۸۸) (۱) پیکی صف کا ثواب زیدہ ہے (۲) کا مسکے چیچے کھڑ امونا بہتر ہے بھر دائیں طرف (۲) محمد کف بیت اللہ کا کا اللہ کا دیا کی

# متجدمين جماعت ثانيه كالحكم

. المستفتى تمبر ٢٢٦٨ وقد عبدالجبيل خال صاحب (بريلي) ٢٥ رينا الدل ٨٢ علاه ٢٦ من ٨٨ ع.

 <sup>،</sup> واد قعد في الرابعة مثلا قدر التشهد لم قاه عادو سلم ولو سلم قانما صح لم الاصح ان القوه سنظر ومه قإن عاد تعود الح را لدر المختارا مات سحود والسهو ٨٧/٣ ط سعيد)

<sup>؟ .</sup> والقياه في الصف الأول اقصل عن الثاني و في النابي افصل من الثالث و اقصل مكان المناموم حيث يكون أقر ب الى الامام ون بساوت السواحيع فتي يعين الإمام الح و علمكيرية الباب المحامس في الإمامة الفصل المخامس في بناء مقاد الإمام والساموم ١٦ ٨ ها صحديد كويه)

> (۱) سلام لول کے بعد اقتداء درست نہیں (۲) بدعتی شخص کی اقتداء کا حکم

(سوال) (۱) منتذی به نبیته اقدّاصرف تمییه تحریمه بی کشنه پایا تفاکد لام نے سلام چیم ویاتو کیا منتذی اس تحریمه سے اپنی نماز پوری کر بسیار و گرا اغرادی نبیت کرے تحریمه کمه کر نماز شروع کرے۔

(۲) گرچیش لام رسوم بدعیه مروجه فی زماننا مشل سوم و چهلم و مولود جو لحوق فسادات سے خالی مشیر احقادا موجب حصول اجرو قراب اور داخش دین جانتا ہو۔اس کی اقتداء میں کیا نماز بلا کر اہمت ہو جاتی ہے بائمروہ : مگروہ تحریمی کے کیاواجب الرعادہ ہے۔

ر ١ ، قال في الدر لمحتاز " ويكره تكرار الحماعة في مسجد محلة" الخ و في الشعية " و مقتصى هذا الأستدلال كراهة التكرار في مسجد محلة" أو بدرت أذات و يؤيده مدى الطهيرية " لو دخل حماعة المسجد بعد ما صلى فيه اهمه يصلون واحدانا الخروب الإمامة / 700 هـ طلى المحلوم على المشهور عند، و عليه الشافعية" الح و في ( ) قبل في الدر المحتور " و تقصى قدوة بالأول فيل عليكم على المشهور عند، و عليه الشافعية" الح و في الشامية " أي بالسلام الاراق فالم المحتب «إهما إذا فرع هر صلاته فإذا قال السلام حاد رحل واقتدى به قبل ان

يقرل عليكم؛ لا يصير داخلافي صلاحه" الدرناس صفة الصفوة آ ۴۵، ط سعيد. (٣ قال في التدوير "" و يكرد اطامة عند وأعراس و فاسق و صندع اللغ؛ صلى خلص فاسق او مبتدع مال فصل الحماعة را المر المحتاز مات الامامة 1 900 تا 87، ط صعد،

عور تول کی الگ جماعت جائز ہے یا نہیں ؟

(سوال) (الف) انگریزی تقلیم یافته عور تون کی ایک جماعت نے پوری آزادی کے سرتھ الدان کرتے مردوں کی طرح ایک بودی جماعت میں قرعمیر کی نماز قائم کر کی چاہی اور ایک اجتبی مرد کو چیش الم آمرے نماز پڑھ کی عالم نے وقت نے عدم جواز کے فوے و ئے اگر ندائیس کیا ہے کوئی شرحی نماز ہوگی بیزان کا ہے فعل کیا احداث فی الدین شاہوگا و ایک مور تون کوشرعا کی کہنا جائے ہے؟

(ب) ان کے مشیر کار مردول کا یہ دعویٰ ہے کہ حدیث نبوی میں مردول کے ساتھ عور تول کا فہار میں شرکیہ جونا ثابت ہے تو کیاس وقت زمانہ کی ضرورت کے مطابق فقت کے اقوال کو مستر دکر کے جم اجتزاء معیں کر کتے کہ عور تول کو بھی مردول کی طرح جماعت ہے فہار علیم اداکر نے کی آزاد کی دی جائے ایسے لوگول کوشرعاً کیا کہ ناچاہئے۔

المستفتى نمبر ٢٣٥٩عبدار شيد صاحب (وكال) ١١ محرم ٢٥٨ إهرم ٨٥ رج ١٩٣٩ء

( جواب ۲۰۱۱) صرف عور تول کی علیمده اور مستقل جماعت قائم کرتاب اصل اور بیشوت باس روید عت کمنا فیتی به حضور بین نامه بین عور تول کو عید کی نمازیش مر دول کی بتاعت میں شامل ہون کی اجازت بلعد تاکید تھی عور تول کو مر دول کے چیچے گئرے ہونے کی تاکید تھی لیکن حضور اَ مرم بین کے عمد مهر ک کے حد صحب مراض عور تول کو جناعت میں آنے مماخت کی ۔ فقیات مراس نے بھی زمانہ کی جانب اور لوگول کی اطلاق کیفیت بدل جائے کی وجہ ہے مماخت کو درست سمجاد

اب اگر عور تین ندمانین تو ویق صورت افتید کرنی چاہئے جو حضور اکر منتیج کے زمانہ میں تھی چنی عور تین مر دول کی جماعت میں شریک ہوج کی ہال ایسا انتظام کردیا ہوئے کہ عور تول اور مر دول کا اختیاط ندجو عور تول کی صفین مر دول کے چیچے اور علیحدہ ہول، دمجمد کفایت امتدکان امتد لہ ذریلی

## امام کامحراب کے اندر کھڑ ابو نامکروہ ہے

(سوال) (۱) منیة المصل و كنزالد قائل شش قروقد و نیه و كتب بین امهم كامحراب مین كخرے جو كر نماز پڑھنا مكروہ تح یکی میں سے مكھ ب كداس میں مشاہب الل ترب كے ساتھ ہاں لئے اس میں نماز مكروہ ہے۔

(٣) مر تاة بلد اول ص ٣٤٣ ش خفرت ما. على تدرى مر توم فرماتي بين. ان الممحاويد في
المساجد محدثة اول من احدثه عمو بن عبدالعزيز في امارة الوليد ومن ثم كره جمع من

۱۸ و یکره تحریما حدامه السان ، ولز هی افزارت . ویکره حضور هی الحدامة از لو لحمده و عید و وعظ ولز محرور ایلاً علی المذهب النمنی المند اتران از مدر المحار ۱۰ این الامامهٔ ۲ ۵۳۵ و ۵۳۱ ط معید ) و فی الموار و مصدر الرحال ته الصیاب ته لحاتی تبه السانه اما الامامة ۲۷۱۱ طامعید)

السلف اتخاذها والصلوة فيها (مرقة ببالمرجدومواضع الصلاة ص ٢٣١ ٢ كلتبد حيييه كونية باً شاك)

اور مواناعبدالحي صاحب مرحوم كالصوى قروى جلداوس ميس فرمات بيل-المستجد الشويف لم يكن له محراب في عهده ﷺ ولا في زمن الخلفاء انتهي. اي طرح سر الحادث ورجدب

(٣) عون المعبوديس شين أن الممام ع عل كياكيات بني المعجاريب في المساجد من لدن رسول الله ﷺ وايضاً لا يكره الصلوة في المحاريب ومن ذهب الى الكراهة فعليه البينة (عون المعبود' كتاب الصلوة' باب في كراهية البزاق في المسجد ص ١٤٦ ج ٢ ط دار الفكر

جناب سے جواب طلب امریہ ہے کہ زید عبارت اول ودوم سے مجراب کا بنانا اوراس میں نمازیر ھن عکروہ تحریمی بتاتا ہے اور بحر عبارت فہمر سوم ہے محراب کا بنانا اور اس میں فماز پڑھانا مسلون عامت کر تا ہے دونول میں ہے کون علی برے ورمفتی۔ قول مذہب حفیہ میں کونسے۔

المستفتى نبر ٣٥٩٣ شير احمد يحاولور ١٣٠ ربيع الاول ٣٥٩ علاه ١٣٢ يريل ١٩٩٠ء

(جواب ٢٠٣) سيح بيب ك أنخضرت الله كان النائية كان النام محد نبوي من محراب ند تقي اوربه بهي محقق ہے کہ صحابہ کرام نے کی زمات میں مساجد میں محراتیں بنائی شکیں ہیں بناء محاریب کو ناجائز اور بدعت بتانا درست نہیں اور محراب بیس نماز پڑھنا جائز ہے بال امام کا محراب کے اندر کھڑ اہو نا مکروہ ہے اور کر اہت کی وجہ یا تشبہ ہالیہود یا اختفاء حال امام ہے میہ نہیں ہے کہ محر اب بدعت ہے اگر امام کے قدم محر اب ہے باہر بمول تو پُير كروه تميل ہے۔ قال في البحو الرائق . وجھة الكعبة تعرف بالدليل والمدليل في الامصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة الخ ، محمد كفايت الله كان الدل ولل

گھر میں نماذیڑھنےوالے پر وعید

(سوال) حضور اکرم عَفْ ن حديث مارك ي كدجسونت بهت سے آدمي نماز جعد كونسيل آتے تھے و س وقت حضورا كرم ين في في المرباياتها كه إكراس وقت ميري جكه كوئي دوسر اآدى پيش لهام جوتا توميس جو نماز جمعہ یز ھنے کو نہیں تے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگادوں' یہ حدیث مررک صحیح ہے یا نہیں اور ایک تخص بیان یر یول سے میں کہ حضور جناب ﷺ رحمت للعالمین میں ایباا پی نبان سے نمیں کر مکتے ہی ند کورهالا حدیث مبارک میچ ہے، نہیں <sup>م</sup>

<sup>(</sup>١) وباب شروط الصلاة ١٠١ م ٣ ط بيروت لبنان،

المستفتى نمبر٢٦٣٣ سيداحد على صاحب ضلع ممااز- •ارجب <u>٣٥٩ ا</u>ط ١٥ اگست <u>• ١٩٣</u>٠ء (جواب ٣ م ٣) خارى شريف ش مديث ١٠ لقد هممت ان امر المؤدن فيقيم تم امر رجلا يؤم الناس ثم اخد شعلا من نارفا حرق على من لا يخرج الى الصلوة بعد ٧٠, يعثى ٱلْخُصْرِت ﷺ نے فرمایا کہ یقینا میں نے ادادہ کیا کہ مؤون کو تھم کرول کروہ اقامت کے اور کی تحض کو تھم کرول کہ وہ نماز بڑھادے اور پھر **میں آگ** کے شعلے کیلر جاؤں اور جولوگ بھی تک ٹماز کے بنے نہیں نگلے ان کے گھرول کو آگ لگادوں اکثر روایات میں بید فرمان عشائی نمرز کے متعلق ہواور بعض روایات میں جمعہ کے متعلق۔ اور یہ بات رحمتہ للعالمین کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ خدا کا گناہ گاروں اور کا فرول کو جہنم میں ڈالنا اس کے ارحم الراحمین ہوئے کے خلاف شیں ہے۔ '' محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دہلی

# عور تول کی جماعت مکروہ تح میں ہے

خیال ہوا کہ رات کو نمرز تراو تک بھاعت اپنے گھر میں شروح کرول تاآنکہ دیگر عور تیں بھی آجادیں گی اور لڑ کی کا ختم بھی ہو جائے گا چنانچہ گزشتہ سال نماز تراو ت کا بجماعت اینے ممکان میں جو کہ حویلی کے اندر ہے یز ھتی رہی ہیں اور بوی جماعت ہو جاتی ہے ان طرح اس سال میں بھی دوسری لڑکی ہے نماز تراوت میں قرآن سنماشر وع كردياب اندرمكان كے باجماعت يرهتي بير كافي عورتيں جمع ،و جاتي بيں جواہم ہوتي بيں ده در میان میں کھزی ہو جاتی ہے آیاان کا بیہ طرز عمل جائزے یا حکروہ تحریمی ہے اگر حکروہ ہے توان کے عمل کو باكل بند كردياجات ياك جائز مع الكراجت عمل كوكس مصلحت كالمايرجاري وكهاج ي المستفتى تمبر ٢٦٥٥ عيم نلام رسول صاحب (ملكان) ١٥ شوال <u>٩٥ سا</u>رة ١ انومبر <u>١٩٢٠</u> ء (جواب ٤٠٤) حنفیہ کے نزدیک عور تول کی جماعت مکروہ ہے کیونکہ قرون اولی میں اس کاطریقہ جاری شمیں کیا گیا ہی حضیہ کے لئے تواس طریقہ کا اختیار کرنا سیجے شمیں ہے (۶) محمد کفایت ابتد کان اللہ سا و بلی

(سوال) ایک عورت مدر ایس قرآن مجید کرتی ہے اور ایک نژ کی بالغہ کو حفظہ قرآن کر نیاس عورت معلّمہ کا

غریب نواز ہمارے حنی بی فرماتے ہیں کہ جائز بلا کر اہت ہے چنانچہ موان ناعبدا لحج صاحب رحمتہ اللہ طبیہ شرح و قالیہ کے عاشیہ میں مکھتے ہیں. ٢٠ کما يکرہ جماعة النساء وحلہ هن سواء کان في الفرض او النفل وعللوه بانها لا يخلو عن ارتكاب ممنوع وهو قيام الامام و سط ا لصف و لايخفي ضعفه بل ضعف جميع ما وجهوا به الكراهة كما حققنا ه في تحفة النبلاء الفناه في

(اشكال برجوابالا)

<sup>(</sup>١) ( بات فضل الحماعة ١ / ٥ ٩ ط قديمي كتب خاله كراچي )

<sup>( )</sup> ويكره تحريما حماعة النساء ولو في التواويخ والدر الماحتار مات الإمامة 1 3 4 6 طاسعيد ) (٣) وحاشية شوح الوقاية باب الجماعة 1 8 6 0 طاسعيد كمبيي )

مستلةجماعة النساء و ذكرنا هناك ان الحق عدم الكراهة كيف لا وقد امت بهن ام سلمة وعاتشة فى التراويح وفى العرض كما اخرجه،، ابن ابى شيبة وغيره و امت ام ورقة فى عهد النبى تَتِئَّةُ باموه كما اخرجه ابوداؤد،، انتهى . عاشيه ١٣٠٠ طامخرشمالامت «عُرّت ما تُشْه كَرَّاو<sup>ت</sup>؟ عِمْ لَكُلِّ فِي الْحَرِيبَ إِسَامَ عَمَّامِ، وتا بَاكِ كَمْ لِحَرَاقِرُون مِنْ مروح تَّكِ.

(۱)مسجد میں تکرار جماعت مکروہ ہے

٠ (٢)صرف ٹو بي کے ساتھ نماز جائز ہے

(سوال) مجدين جماعت نهز بو ني بعد بي چند آدى اور آگئے تو جماعت ثانيه كا كيا تھم ہے؟ يا نليحده مليحده اواكى جائے؟ (٢) لام صاحب نولى بين كر ثماز بزها ئين تو ثماز ہوجاتى ہے تعميں؟ المستفتى غبر ٢٣ ٢ ملي عظم شيخ معظم (دعوليہ ضلع مغربي غانديس)

٨صفر ٨٥٣١٥٠ ٢٠ مارچ ١٩٣٥ء

(جواب ۲۰۶) جس محبد میں نماز کا قامد دانتظام اور التزام ہو اس میں دوسر می جماعت کرنا کرود ہے اُسر جماعت او ٹی سے بعد کچھ اوگ آپ میں تووہ اپنی اپنی نماز ملیعدہ و چھیں (۶) ٹوپی مین کر اماست کر نابلا کراہت چائزے(د)

 <sup>(</sup>١) (كتاب الصلوات المرأة نؤم الساء ١٠ و ٣٤ طدار الكتب العلمية بيروت لبناد)

<sup>(</sup>٣) (ابو داؤد' باب إمامة النساء' ٩٠٤٠ ط مكتبه امداديه' ملتاد)

<sup>(</sup>٣) و باب قيام شهو رمصان ص ١٤٣ هـ سور محمد كتب حامه كراچى) (٤) ويكره تكرار الحداعة " هى مسجد محلة الحرد ( دومحتار ) و في الشاعية " و مقتصى هذا الاستدلال كراهة الكرار في مسجد المحتاد في دوم دادان و يؤيده ما في الطهيرية " فودخل جماعة المسجد بعد ما صلى في أهله يصلون وحد انا الحروبات الامامة ٢.٩ هـ هـ صعيد ) ره ، وقد ذكر را أن المستحد ان يصلى في فيمين واردو عمامة رلا يكره الاكتفاء بالقلسوة الحرومة العرعية

<sup>(</sup>۵) وقد دخرو (۱۱ انمستخب آن يصلی کی تعيض وزر روخها نه ولا يجزه الا تصاه بالقلسوة الح (عمده الرخاية على هامش شرح الوقاية باب ما يفسد الصلالة و ما يكره فيها ١٩٩/١ ط سعيد)

مقتدی نے زید کی نیت کی بعد میں معلوم ہوا کہ بحر تھ تو نماز نسیں ہوئی

(سوال) عالمگیری میں ہے نیت اقتدامیں بیہ ضروری نمیں کہ امام کون ہے زیرہ عمر وہے اُسریہ نیت کی کہ اس امام کے پیچھے اوراس کی نیت میں وہ زیر سے بعد کو معلوم ہوا کہ وہ عمر و سے تو اقتدا میں ہے ہوراگراس مختص کی نیت نہ کی بعد یہ کہازید کی اقتداکر تا ہول بعد کو معلوم ہوا کہ عمر و سے تو میچ نمیں عالممیری بیر مسئد میچے سے ناملہ؟

المستفتى نظيرالديناميرالدين إمليزه ضلع مشرقى غانديس

(جواب ۲۰۷) بہباس شخص کی اقتر کی تیت کی جو نماز پڑھارہاہے تو نماز بروج کے خواہ مثند کی کو یہ ملم بوکہ وہ کون ہے بانہ ہو یاس کووہ فرو ذیر مجھر دہا تھا حالا نکہ وہ عمر و تھالان سب صور تول میں نماز دوجائے گ لیکن اگر متند می نے امامت کرنے والے شخص کی اقترانی نبیت نہ کی بلنے سے بیانیت کی کہ زیدگی اقترا کر تا بول اور بعد میں معلوم بواکہ وہ عمر و تھا توزید کی نبیت کرنے والے کی نماز نہ ہوگی،، مجھر کھا ہے: افغد کان اللہ لاد کی فا

> امام کا محراب کے اندر کھڑ اہو نامگروہ ہے (سوال) متعلقہ قیام ام محراب

(جواب ۲۰۸) اگر لام محراب میں کھڑا ہو اور مقتدی باہر ہوں تو نمه ز محروہ ہوتی ہے بال امام کے قدم محراب ہاہر ہوں تو نماز درست ہوگی ہ،

### صف کے پیچھے اُکیلا کھڑ اہونا مکروہ ہے

(سوال) نمازی کوصف سے بلیرہ تناکھڑ اہونابدجود یک صف میں فرجہ نمیں ہے محروب پاکیا؟ (جواب ۲۰۹)صف کے بعد اکیلا کھڑ ابونا محروو ہے اس شخص کو چاہیے کہ اگل صف میں سے ایک آدگی کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لئے لے لیے بال اس کا خالا رکھے کہ سمی واقف کار کو لیے تاکہ نماز میں مزاحمت کی صورت پیرلنہ ہو جائے: «اللہ اعلم باصواب۔

### محمد كفايت الله كان الله اله أو بلي

<sup>(</sup>۱) وتو نوى الافتداء بالإمام أولم يحطر بيالة أمه زيد او عمرو أو يرى أمه زيد فيذا هو عمرو صح اقتداء ه فيا دا نوى الاقتداء بربد فإذا هو عمرو لم يحو" كذافي التيبين ويا مالكريمة قصل في البية (۱۷/۳ مكنه عاجديه كونه) رام كون هو روايا الامام في المحراب لا متجود علية و قدماه خارحه لأن العرة للقدم الحر (التو ير و ضرحه" باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۵/۱ طسعيد) رام قال في انتشابية " رام وجد في الصند في وخد شده" وزلا اعتظر حتى يحتى آخر فيفقان خلفه وإن لم يجنى حتى وكم الاسم يحتار اعلم الناس نهده المسندة فيجد نه و يقفان خلفه الخ رياب الامامة" (١/٣ قاسعيد)

### (۱)مىجد كى بالإ ئى منزل پرجماعت كرنا

(۲) درول کے در میان صف بنانا

(سوال ) (۱) مبحد میں نینج نماز پڑھنا ابہ ج بااہ پر ۴ چند قماری کتے ہیں کہ جب او پر بھی ہا قاعدہ مبحدہ حراب بنس ہو کی ہے تواویر بھی نماز پڑھنے کا لواب اتنان ہے جتنا پینچے کا۔

(٢) برى جماعت مين تيم ى يدويتى صف مين لوك عكدتم بوك كاوج سد درول سے ي يس لماز ك لئے مير الله اللہ اللہ اللہ ال كئے كر بد بروجت بين كيان لوگوں كى لماز بوجاتى ہے ؟

(جواب ۲۱۰) (۱) اُرکوپر بھی مجد بنی ہو کی نے تو بیچے یا دیر شازیز هناجائز ہے اور اگر اوپر مجدند بنی ہو بینی عمر اب ند ہو توفر مش کی ہما دے بیچے پر هیں سنتیں اور نوا قل اوپر پڑھ سیتے ہیں ۱۰

(۲) درول کے در مین کھڑے ہوئے والوں کی ٹماز ہو جاتی ہے دو) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

جهال امام مقرر جودبال جماعت ثانية كالتقلم ا

(النمعية موري ٢مني ١٩٢٤)

(صوال) لیک متجد شام مقرر ب نُنُه قند شاعت : و تی به اس مین جماعت نافی کے واسطے کیا تھم ہے؟ (جو اب ۲۱۷) ایک متجد ش بهاعت ؛ بید معروب ، ما مجد کفایت الله کان الله لدا

تسحن مسجديين نماز كالحكم

(انْمعینه مورنه ۲ ۴ نومبر که ۱۹۴ و)

(سوال) ایک مبحد کے متول سامبان نے مجد کی فد مت کے لئے ایک فض مسمان کو متخوا متحر کر کہ کہ رکھ اوران سے یہ شرط کی ہے کہ مبجد کو نوب صاف دکھنا اور سمجد کی حفاظت کر ہااور جب نماز کی جماعت مبجد میں محر کی ہووے اس وقت تم ہوت ہماں مصلیوں کے رکھے جاتے ہیں س کے قریب کھڑ ہے ہو کر نماز اہماعت اواکر باجیا نجے موافق اس شرط کے وہ نماز مہماعت سے بہت وو باعد مبجد سے باہر جو تیوں ک نزدیک جماعت فدند سے ملیوں کا فرا ہو کر باہماعت نماز اواکر ہے ایک صورت ہیں اس خاد مکی نماز ہیں کو نی فلل واقع ہو تاسیا تمیں؟

 <sup>1)</sup> الصعود على سعح كل مسجد مكرود و بهذا إدا اشتد انجر يكره أنا يصلون بالحماعة فرقه (لا إذا ضاق المسجد فجيد لا يكره الصعود على سعجه للصرورة الح (عالمكرية" كتاب الكراهية" الباب العاملي في اداب المسجد الح ه ٣٣٠ ما عبده .
 ح) والا صفاف بين الاسطرا بس غير مكروه لابه صف في حق كل فريق (مسوط" باب الحمعه ٣٠٥ كل

٣٠) ويكوه تكراو الحماعة في مسحد محدة الح ( الدر المحدور باب الامامة ٩ ٢ ٧ ٥٥ ط سعيد )

(جواب ۲۱۷) اگریہ فخص معجد کے باہر ہو قاس کی افقدا سیختہ ہو گی اور معجد کے کسی ہے ہیں ہو تو قتہ: تو منج ہوئے گی مگر علیورہ تن ہوجائے کی وجہ ہے کراہت ہو گی اس کے ساتھ کو ٹی اور بھی روایب آو ٹی کھڑے ہوجائیں توکر اہت ہمی جاتی رہ گی اگر اس کام پر کسی غیر مسلم کور کھاجائے تو بحر ہو گا ، محمد کا خاست اللہ کا بائد لدا

صف میں جگہ نہ ہو' تو آنے والا کہال کھڑ اہو 9

(ائْمعینه مورند ۱۲ اچولائی <u>۱۹۳۱</u>ء)

(سوال) نمازباجماعت ہور ہی ہے کی طرف بگد ضمیں ہا ہے آ نے دا اگلی صف میں ہے ہیں ہے آدمی کو فکائے گاردائیں ہے ؟اگر باہرے آنے دالے کو بائیں دالے ہی ہد شک ہے کہ شاہر یہ صفر روانف ہے یا نمیں اور دائیں والے سے واقف ہے کہ یہ جانبات توکس کو فکائے کا انجر اگردوفوں کو نمیس نکاس مکن تو اسمید نماز ہوستی ہے انسیں ؟اگر اس نے کی طرف ہے آدمی و ناص ایا ہے تو بہتی ہیں صفحی کرٹ جائے و وہی پر دونوں کے بچھے کی صف میں حرے : وجائیں؟ تعنی رکھت تک و و چھے تھے تھی مکم کھی مگر کے جائے

ویں پر ووول سے بیچے کی مقت میں طریع ہوئی ہیں۔ این مست بند او بیچے کی مصرف ایسا آوی ہو جو اشراد ہا ہے۔ (ہواب ۲۹۳) آسوالا صف کے واکس ایک عائب ہے جس طرف ایسا آوی ہو جو انسان میں شاک انگردونوں ہٹ کے ایک کولے کروہیں پر بیچچے دونول کھڑے ہو جائیں است مجھے کر در میان میں شاک کا تھم کی سے در انعمہ طرف ایسا آوی نہ ہو تو تنما بیچنچے کھڑ اہو جائے راحت بھی ہویادو سرکی تیمرک یا پو تھی کا تھم کی سے در محمد کف مت اللہ کان المذہ ا

جماعت ثانيه كأحكم

(التمعية مورخه كم وتمبرا ١٩٣١ء)

(سوال) جماعت نانیه (این متحدین جس میں نماز کے اوقات مقرر ورمؤذن والم مورجین اور تماعت میں شر یک بونے والے متحدیث نماز پڑھنے و لے اکثر حفرات مقالی ہوتے ہیں ) میں نز ہیں جس جس میں مر شرکت جماعت کی وجہ ہے اُر کوئی شرعی مجبوری عدم احلام اذان ہو توالی صورت میں جماعت نانیے ک احازت ہے اِنسیں ؟

. (جواب ۲۱۶) جس معجد مين پيجانية مقرره او قات پر بهوتي واورمؤذن رامام مقرر بواس مين

<sup>( )</sup> يقاء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في قداء لمسجد و اقدى بالإماء صح اقتماء د و , ل له تكن الصفر في منصدة الخ ر عالمكرية كناب لصفر في منصدة الخ ر عالمكرية كناب لصفرة قصل كرد عالم المسجد . ( ) و بال و يكن باحث كوند) و روان وحد في اللسف فرحة مددة و إلا انتظر حتى يجنى احر فيقفان خاشه و به لم يعتز ركم الامام يحتار استقلم المستملة في المستملة في المستملة المستم

دوسری جماعت بھر ارافان اتقامت قیام محراب با غاق تکروہ ہے اور اگر فال دا قامت کی تحرار دی جائے اور پہلی جماعت میں جمہ بھی ہدل دی جائے تو تکروہ تح کی شیم سے نگر ناائے سمنتقین کی ایک یو کی جماعت اس کو خالف اولی ماتی ہے اور دل کس اس کے قومی ہیں اور دوسری جماعت اس کو خلاف اولی شیم کہتی جماعت بولی میں شرکت نہ ہوئے کی جہ بچے بھی ہو اس کا اس مسئنے ریکھ از شیمی ان واللہ اعلم۔

محمر كفايت الله عفاعندريه '

و قت تراوی فرنس کی جماعت کرنا ،

(انْمعيية موري ٢٣ فرور ك ١٩٣٦ء)

(سوال ) رمضان شریف میں ترلوت کی جماعت ہور ہی ہے دوسر ک صف میں چارپانچ نمازیوں نے آسر فرض کی جماعت شروع کر دی آیادونوں جماعتوں کی نماز ہو گئے ؟

(جواب ۲۱۵) دونوں کی نماز تو ہو گئی گر ایسا کر نا مروہ ہے دو وِل جماعتیں میں پیرہ میں پیدہ ایک دوسر ہے ہے کافی فصلے پر ہونی چاہیے تھیں۔۔، گھر کھایت اللہ غفر لہ'

> مىجد محلّه مين تكرار جماعت كانتكم (انمعية مورنه ٢٣ تتبر ١<u>٩٣٢</u>ء)

(مسوال ) ۔ اُمر کسی مسجد میں نماز باجھاعت ہو چک ہے تو کیا ای مسجد میں دوبارہ جماعت ناچائز ہو گی ؟ اور جماعت ہو جائے کے عدائفر او کی طور پر نماز پر حناکیباہے ؟

<sup>(</sup>۱) المسجد (۱۱ كان ماه معالم و جدعة معيره فقي محلة قصير أهله فيه بالجماعة لا ياح نكار ه فافي بأذان ثان اما إدام طبرا معير ادان بـ - احساع الحراق المنكرية العصل الأول في الحماعة (۵۰ م طاحتيه 'كونه) (۲) و قانوي دار العلوه ديويد ۳ ۵ ه كمكه اندانيه مدان و احسى الفتوى ۱۲ ه طاحت مصد تحيي الشابعة " وقوله (۳) قان هي المر راسحار " روكرو نكرار الحماعة بأداد و رفاعة في مسجد محية " الحق و في الشابعة " وقوله يكره ، أي محريمة القول الكانهي " لا يحور " و لو كرر العباء بديوية و أن مسجد أبل عام عاز جماعا كما هي مسجد ليست له ابدو لا تعود و مواقعي معيد المسابح المحافظ وزير يده معلى الطهيرية الوراني و تحت جماعة المسجد بعد ما على يعه الهابية الأواني لا تكرو التي يوصف إداله وكان على الهنية الأولي لا تكرو و تعليم المسجد المحافظ الهنية الأولي لا المجماعة المسجد المحافظ في تكرار الجماعة المحافظ في تكرار الجماعة في السحوت محتلف الهنية الأوانيات الإمامة مطلب في تكرار الجماعة في السحوت محتلف الهنية الأوانيات الإمامة مطلب في تكرار الجماعة في السحوت محتلف الهنية الأوانيات الإمامة مطلب في تكرار الجماعة في السحوت محتلف الهنية المحتلف الهنية المسجد المحتلف المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف المحتلف الهنية المحتلف الهنية المحتلف المحتل

محلّه کی معجد میں دو سری جماعت کا عکم

(سوال) تحل کی مجدیش بام شیں ہے لیکن س کے قریب چھوٹا مباذار بھی ہے اور ہذار کی مزاک بھی مجد کے در سابدہ ہاتھ کے فاصعے پر ہے آیا اس مجدیش دوسر کی جماعت بلا کراہت ہے تزہید میں گر سرکروہ جو تو جماعت بہتر ہے الگ اگٹ؟ المستطنی نمبر ۱۳۴۹ محمد یونس صاحب (مقر ا) ۲ کا وی قعدہ ه<u>دہ سا</u>ھ وافر وری ب<u>ری اور</u>

(جواب ۷۹۷) جس محبد میں کہ جماعت کا انتقام ہو اور نماز کا وقت معین ہو اور امام بھی مقرر ہواس میں جماعت ٹامیہ مرووب بازار کے قریب ہونے نہ ہونے سے اس تھم ہر کوئی اثر نمیں پڑتا۔ ۱۱ محمد کفایت امتد کان المذالہ کو بل

> چو تھاہاب مسجداور عیدگاہ کے آداب واحکام فصل اول۔ مسجد میں جبی کاداخل ہونا

متجد میں موتے ہوئے تحص کو احتمام ہوجائے کو کمیا تھم ہے؟ (سوال) اگر کوئی مجدش موگیاوراس کو احتمام ہوگی تو کیا کرے ؟ (جواب ۲۸۸) اگر کوئی محتمل متبدش موجے اور اس کو احتمام ہوجے تو تیم کر کے باہر نگل جائے۔ اذا خاف الحنب اوالحائص سبعاً اولصاً او بردا فلا مائس بالمقام فیہ والا ولی ان پتیمم تعظیما للمسجد ، همکذا فی التناز خانیہ (عالممگیری ص ۳۹ ج۱) ، وفی فناوی قاضی خان ص ۲۳ م، ولو کان الرجل فی المسجد ففلیة النوم و احتمام تکلموا فیہ قال بعصهم لا بیاح له النحووج قبل التیمم و قال بعضهم بیاح ، انتہی

جنبی صحن میجد میں واقعل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ (سوال) صحن میچد بھی محبد کے عظم میں ہے یا نہیں اور جنبی کے وخول اور خرون کا کیا عظم ہے؟ (ہجواب ۲۱۹) صحن محبد ہے مراد شاہد وہ عجلہ ہو جو قرش میںللصلوۃ ہے زائد خال پڑارہتا ہے وہ مسجد کے عظم وقف میں تومجد کے ساتھ شن ال ہے گر حر مت دخول جنبی میں شیس کیونکدوہ مصالح محبد اور

<sup>, 1 .</sup> قال هي الدر المنختر " و لكر وتكرار الحماعة هي مسجد المحدة رباب الإمامة ١ ٥٥٣ ط سعد ، ٢٠ , (المصل الرابع في أحكاء الحيص والمقاس والاستحاصة ١ ٣٨ طماحدية كولته) ٣٠ , وتناوى قاضي حان علي هامن العالمگيرية قصل فيما يحوز به البيمه ١ أ ٢٤ ط سعيد ،

رام نفسین کے سے چھور دیرجانات اور س کا من وقت کو نتیت پرہے (۱) و لقد علم ہے۔ محمد کشاہت اللہ عظاعت مولاد

فصل دوم۔ مسجد کی کسی چنر ماذ مین کواستعمال کرنامامی**ت ک**ود فن کرنا

متجد کے اندر تیجم کرنا (سوال ) اگر کوئی شخص متجد کے اندر تیجم کر کے نماز پڑھے تو درست بہیا نمیں؟ (جواب ۲۲۰) متجد کے ندر متجد کے اجزاء ہے تیجم کرنا قمیر مستقمن ہے۔فی الاشساہ والنظائر منہ اخذ شنبی من اجزائہ قابلوا فی تو رہ دن کان محتدما حازا لا خلامتہ و مسبح الرجن منہ والا لا

مسجد کی دری کا جلسه میں استعمال

(سوال) معجد کن نت جوسه ف معبد ک سئے بنت کر کو کہ جلسہ جنوس میں استعمار کرنا جائز بیانس ؟ المستعملی نب ۱۹۹۱ کر نسد الدین مدات میں ۱۵ شعبان ۱<u>۵ سا</u>رے ۱۳۱۱ کور کے ۱۹۳۹ء (جواب ۲۲۲) معبد ک ناک کو معبد سے باہر کے جانا اور کس جلسہ میں استعمال کرنا جائز شمیں ۱۶۱ محمد کفریت الاندکان المذافہ کو کئی

مسجد کے پانی کا استعال

<sup>1</sup> واما السحاد عبلاة حارة او عام فهو مسجد في حن حوار الاقتاد لا في غيره فحل دحوله لجب و حابثل كماء مسجد و راحا الحرر الشور مع الشر مطلب احكاد المسجد 1 × 10 ها طاسعيد كميني إياكسان/ ٢- إدا الله الثالث القول في احكاد السحاد £ 6 ها دارق لقر انا كراچي )
٣- إداماد الاحكاد ١ × 12 ها شكيد دار لغلوه أكراجي )

كونى شخص بيانى ئنيس في سكناني ١٠٠٠ جو پائى صرف وه و ك كئي بحر اجاتاب أس كو عشل بيس خرق فد كرنا چايني ١٠٠ محمد كفايت الله كان امتدار أه بافي

الوت کے لئے معجد کی بتنی کا ستعال (سوال) متعلقہ استعال ال معبد (سوال) معبد

(معواب ۲۷۳) عمر وکو بوری میں جانا نماز کے بعد درست میں اگردہ قرآن شریف میدی میں پڑھند چاہے توچونی بھی بین میں پڑھے درندائے تحر بائر جارہ ت مرب، می کھ کفایت اسد کان اللہ اندادی

> مسيد كي زمين مين ميت كود فن كرنا (المعينة مورند ١٩٩ أكتور ١٩٢٥)

(سوال) ڈاموزی کی جامع متجہ میں متوایول نے اپنے پردانی تحاور حکام کی مددے ایک شخص ملٹی عبوالقد کو وفنی کر دیاہے جو عدیہ سے موہ کھاتا تھا دوا تگریزول کے ساتھ بلا تنیز حایال وحرام کھانا کھانے کا عاد کی تھا تیا ہے مقتل جائزے ؟

ر جو اب ۲ ۲۶) جوزین مجد کے لئے وقف ہائی پر سوائے مصالے متحد کے اور کوئی تقرف جائز میں (جو اب ۲ ۶ ۲) جوزین میں جو مجد کا ہے، موات کو و فن کر بنانا جائز تھالوراس تھم میں کیک دید کا کوئی قرق منیں ۱۰۰ مجر کفایت اللہ کانا نشد له \*

مسجد کی در یواں کو عمید گاہ میں استعمال َ سرنا

(سوال ) جام م صح مريار و نيم وعيد كروز عير كاوشك العبالوراس بر نماز بر هناجا زيجا مسيم على المستفتى مودي عبد الروسية من المبير المنافق المستفتى مودي عبد الروف كالمرتبر ورضا فيض آباء

(جواب ٢٢٥) جائ معجد أن دريال الدكاه يل ميد أن نمازك لئے عاصم علي الدجب - اروال

ر ١ ، و (د وقف موضو لا يجوز السرب منه وكل ما اعدلتشرب حتى الحياص لا محرز فيها التوطئز اكتبا في حرامه لتقليس اعالسگيرمة "كاب الرقب الب التي عشو في لرد طاس قيع " 8 " 8 ماحده، " لتقليس اعالسگيرمة "كاب الرقب الب التي عشو في لرد طاس قيع " 8 ماحده، خدا ما در ماه المعاد به ما درمانه

لعليين والمتعدودية المتعدون الوطاعة التي المترفق. . ٣ ) لا يجوز الوصو من الجياض المتعدد للسرب في الصحيح و يسم من الوصو منه رقيه و حمله لاهله الدمانة - خار را لا لا را الدر المتحد كنات الحصر والإناجة قصل في السح ٢ ٧ ٪ هاستند.

خارو را د و زمیر رئیستان در استفاقت می را به نامینی. ۲٫۱ و بخور آنیلارش الکتاف قام السلاد و بعد ها ما د داناس یشتو با تبدرد می جاب علی هامش العالمگیراد. قسیل فی المسجد از ۲۵۱ طاعاحدید) و فی اتفالمگیریة، از لا ناش با بازگ سراح استنجد فی المسجد این نامیسجد

الفيل ولا نترك اكثر من ذلك وقصل كرد علق المسجد ۱ ، ۱۹ م ماحديد ) 2 ، ما ربقي الي مقابر البسلسين و مقتصداً به لا ندفق في مدفل حاص كما يقعده من سبي مدرسة و نحو هذا و يسي له نقر به مدف الح ( رد المحار" كتاب الحائز أعطاب في دش الميت" ۲ ۳۳۵ ط سعد كميني )

سی آیک شخص کی دی ہو تی ہوں اور اس نے اجازت دی ہو کہ جامع مبجد دعید گاہ میں استعمال کی جانبیں د ، حمد کفایت سند کان القدالہ ڈیلی

## فصل سوم- مسجد کے سامنے باجہ بجانا

مسجد کے قریبباجہ بجانا

(سوال) عرصہ پیکیس ساںت نقب سونی ہے میں رام ایلا ہوتی ہاس کے داستے میں چیر مجدیں پرتی بیں تھم سر کارگ سے ہر کید مجد کے قریب چیس قدم آگے اور پیکیس قدم بیٹھیے باجاند ہوجائ تی مگن امسال بھی مسلمانوں نے اس سے ہر عکس کام کرما جایا چین پر دران وطن کے ساتھ مل کرباجا ہوائے گ کوشش کی اور ہر وقت اس کوشش میں سر گرم رہتے ہیں اور اسلام کے ہر طاف کام کرتے ہیں ایسے او گول سے بیٹ شریع کی انگر میں میں ان اور این است سے بیٹ اور مسلم کے سیون اس کا میں میں ایسے او گول

کے شرع کا شریف کا کیا تھم ہے۔ بینوالو پڑوا؟ الصنعقانی سید شریف حسین سید 1999ء کی جیس و سیاری اور مسال کا 199

(جواب ۲۷۱) جب کہ پھین ماں کے عرصہ کے مسلمانوں کا مید حق مسلم ہے کہ ان کی مساجد کے است کی مساجد کے است میں تنظامی قانون ان کا حاصہ کے حاصہ کے احترام کے برق ہوئی مسلمان س حق سے مشہر وار کا کر میں اورو مساجد کے احترام کی عالم سے لو اجب میانا شریعت کا طاحت اور بائے کی اجذات کی صورت میں جو قطعا اسلام میں حرام ہے فادھ مدید کہ باجہ میانا شریعت اسد میں میں ممنون حرام ہے تھی حرام ہوئی میں منون میں میں میں میں کہ اور کہ کا بھی ممنون ہے میں کہ مینون نے میں کی حرام کی جانت الذہ آتی ہوائی سے درست داری کر ماہمی ممنون ہیں کہ دروائن ہے جو اگل کے اجام کے اجام کے ایک کی اجذا کہ دروائن ہے جو اگل کے میں ہوئی کا جارہ اللہ کی کہ دروائن ہیں کہ دروائن ہے کہ دادوائی کہ ایک کہ دروائن ہیں کہ دروائن ہی کہ دروائن ہیں کہ دروائن ہیں کہ دروائن ہیں کہ دروائن ہیں کہ دروائن ہوئی کہ دروائن ہوئی کہ دروائن ہوئی کہ دروائن ہوئی کہ دروائن کی سے دروائن کر سے دروائن کی سے دولی کے دروائن کی سے دروائن کی دروائن کی سے دروائن کی دروائن کی سے دروائن کی دروائن کی سے دروائن کی سے دروائن کی سے دروائن کی دروائن کی سے دروائن کی سے دروائن کی دروائن کی دروائن کی دروائن کی دروائن کی دروائن کی سے دروائن کی دروائن کی دروائن کی دروا

### مسجد کے قریب شور مچانالور گانامجانا

ر صوال ) شمر کے شرکین بخر من ایات و حمارت محدولذ لیل و توجین اسلام و تحقیر مسلمین اینے ہول کے جائز کو شان و شوکت نے می ہادول گاجول اور نعرہ بائے غیر اللہ کے مساجد کے سامنے ہے گزار ، چاہتے ہیں اور بیدامران کے نہ نبی ضرور کی احکام میں سے بھی شمیں سے شعر کی آباد کی مساوی ہے جنی ہندو و مسم اصفا اصف اتعداد میں ہیں ایک صورت میں آیا مسلمانوں کو تئی الا مکان و حسب استطاعت ان خرافات کو

ا شرط أواقف كنش مشارع ى في العمهوم وابد لابة ووجوب العمل به الح ر الدوالميحنار كتاب الوقف:
 ا قال الله معالى " وهم اصلح مني محم مساحد الله ب يبكر فيها اسمه و سعى في خرابها الابة رغرة ايت عام 1.5 وقال الله معالى " من اصلح مني محم مساحد الله ب يبكر فيها اسمه و سعى في خرابها الابة رغرة ايت ...
 ع 1 وقال تعني " معاوماً عني سر رائفيزي ولا يعنو ما على الاثم وانعمون به المهادقة أيت ...

رو کنے اور مساجد کی حرمت قائم رکھنے کا شرعاً حق ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ٥٢ سكريثري جمعية المسلمين مأتكرول ضلع كالمحياداز-

١٩جمادي الاخرى ١٩٣٢ هـ • ااكتوبر ١٩٣٣ء

(جواب ۲۲۷) ہندو ستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے انگریزی تانون رائے ہے عام سز کیں گزرگاہ عامہ کے لئے ہیں غیر مسلموں کو جول کے جلوس نکا نے اور فور کیائے ہے، از دھماعت کے او قت میں روکا شمیں ہے مساجد کے سامنے سڑک پر باجا بجانے اور خور کیائے ہے نماز دہماعت کے او قت میں روکا جاست ہے کہ اس ہے نماز میں اور عبادت میں خلل آتا ہے خالی او قات میں غیر مسلموں کو حق بمسابگی کی منابر باجہ روکنے کی فرید کئی کی جانگتی ہے مسلمانوں کو اپنے طرز نمل سے بید خاصہ کرناچا بیٹے کہ وہائی موال کو بھی فدر تحریم کرتے ہیں اگر خود مسلمان اپنے جلوسوں شاہ یول میں مساجد کے سامنے باجے بجائیں تو ان کو بھی شرم کرتی جائے ہیں اگر خود مسلمان اپنے حکوسوں شاہ یول میں مساجد کے سامنے باجے بجائیں تو ان کو بھی اسے مرکزی جائے ہیں تو ان کو بھی

مىجد كے قريب گانے والول كورو كا جائے

(سوال) شركے مشركين اين يول كے جلوس كوباجول گاجول اور نعوبائے فير اللہ كے ساتھ مساجد كے سننے سے گزار ناچاہتے ہیں مسلمانول كوان خرافات كوروكئے كاحق ہيائيس؟ المستفتى غبر ۲۲۹۳ مكر يغرض محميد المسلمين باگرول

۲۳ جمادی اخری ۱۳۵ ساه م ۱۳۱۷ تورستء

(جواب ۲۷۸) مساجد شعائر الله مین داخل مین اور شعائر الله کا احرام مسلی نوان پر لازم به اصنام کے جوس نکا لنا اور شان و شوارع عامه پر گشت کران کفر و شرک کے شعائر میں ہے جوس نکا لنا اور شان و شوکت کے ما تھے ان کو شوارع عامه پر گشت کران کفر و شرک کے شعائر میں ہے جدو سی بین اس سے ان کو کی شرک کوئی شرح کی موافذہ میں ہے دباسجد کے سامنے شور کا ظمار شعر کوئی ان پر یہ نمازہ جماعت کے او قات میں حقوق عامه اور اطام نمازے منافی ہے کہ اس سے نمازہ عبدت میں ضل آتا ہے اس کے نمازہ عبدت میں ضل آتا ہے اس کے نمازہ عبدت مسلمانوں کو قائونی بھی میں جو تو اپنے جمل تک ممان ہواس قطعے کوہ بھی تھیئے ہے ساسے اس کے نمازہ عبد کا احترام قائم رکھیں اور مناف ہور کے شام نظام کا احترام قائم رکھیں اور مساجد کے سرحنے ہر گزباجہ و غیرہ نہ جائی اور جنگ وجدل ہے حق الامکان احداد ا

<sup>(</sup> ۱ )قال النبي تزدّ " من رادى مكم متكرا فايميره بيده! قال لو يستطع فلسامة فان لو يستطع فيقله! وذلك أضعف الإيمان ومسلم! بأنك كون النهي عن النسكر من الإيمان ١ 1 قط فلديمي كتب حافة "كراچي) ( ٢ ) ( إيشاء)

مسجد کے ما منے ہاجے و نیبر وہجاتے ہوئے گزر نا

المستفتى فمبر ۹۳ ۳۶ ثير مبراسطيف صاحب (آسام) ۱۱ جهادی النافی عرص اله م ۱۹ اگت ۱۹۳۸ء (جواب ۲۲۹) لوقات صنوة من قواج و فيره ت فمدز من خلل واقع و نه کی نما پر باج کورو آن احت به لیکن فیراو قد صلوچین و پیوجه شیران مین قوصرف مجد کااحرام چیش کیا جاسکا به کیکن به احترام آیک امل می محکم جو غیر مسلم این خدتین خط نظرے احرام کی پایند فیس لیز اس معالم میں دواداری اور توسل قدیم کواستد ازال میں چیش کر ناقرین صواب ہے۔ دو محکم کفایت المذکان الفداد

نسل چهارم \_ زمین مضوبه یا نیر موقوف بهنانی بوکی بیال حرام سے بنائی بوکی معید

مال حرام سه ومال بدو کی مسید میس نماز کا تحکم (سوال) جو مسید و چارز من کی سه زمین مصوبه پریاد کی جائزان میس نماز دو سکتی سیار میس؟ المستفعی نب ۱۳۳ می توسید کی رما قد خاند میسه این کی از حمل می ۱۳ مارید م ۱۳ کتابید (۱۹۳۳) رجو سه ۲۳۰) جو مسید مال حراست بهای دویافسیب کی زمین پراس تیس نماز پرسخی محروج به ۲۰۰۰ محمد علایت اندکال القدار و بی

<sup>.</sup> ا المادة محكمه الإساه والمقاد الفاعدة السادسة الفي الاول في الفواعد الكلمة £ ٣٥٨ هـ الاوق المترآن كـ حي . ٢ : وكذا نكره في اماكن كتوق كعمة و في طويق إلى الدقال ) وأرض معصوبة اوللمجر والموالميختار ! كناب تصالا في ٣٨٩ طامعه ;

### ہجروں کی کمائی سے بنی ہوئی معجد میں نماز کا تھم

(الحمعينة مورخه ٢٦اكتور ١٩٢٤ء)

(سوال) قصبہ کونچ ضلع جالون میں اہل ہنوہ کے محیے میں نمایت عمدہ موقع پر ایک معجد قدیم فکستہ تیج ول ک ناپ تز کمائی سے من کی جو کی غیر آباد حاست میں موجود سے کیام جد ند کور کو در ست کر کے نماز پڑ ھنا جائزے ؟ مجد كامليه اى معجدياس كے متعلقت ميں يائسي دوسرى جگه اسلامي مدرسه ميں لگايا جاسكتا ہے؟ نیا ای زمین پر نئے اینک چھرے دوسرے مسلمان نئی مجد ین عکتے ہیں ؟ بھش مفسد ہندواس پر قبضہ کرنا

(جواب ۲۳۱) اس منجد کو غیر مسمول کے قبضہ سے بینامسلمانوں پر لازم ہے اور اس کو تعیم سرے آباد کرنالوراس میں نماز پڑھنا جائزے اس کاملیہ اگر اس میں صرف ہو سکتا نے تواسی میں لگادینا چاہیے ورند روسرى جكه منتقل بقمت كياج سَمنائ أراسل بانى كوارث موجود عين توان كوزمين كى قيمت بدى جب ور مسلمان اپنی طرف ہے متجد کو نتمیر وو قف کرویں 🕔 محمد کفایت بلد کال القد له'

# فصل ينجم \_ مسجد ميں ياسقف مسجد پر سونااور قيام كرنايانماز پڑھنا

مسجد کے اوپر امام کے لئے کمر دمنان

(سوال ) مجد كي چوت بر كرووني و بناناله كرن يدكران بروي ك الح شرعاب تزي يانسين؟ المستفتى تمبر ٢ اعبد المجيد خال ٨ رئيَّ الأني ٢<u>٥ سا</u>ره مرتم أست ١<u>٩٣٣</u>٠

(جواب ٢٣٢) معجد كي چهت ير رونش كرنايار بأنش كے لئے كمر دمناناور ست شيس (١٠ محمد كذيت الله كات المثدلية ، وبلي

مسجد میں سونا

(سوال) بعد نماز عشام تجديش شب بهم سوناورست بي تعيل؟ الممستفتى تمير ۵ مير محديان فروش (سأله) • اجمادى الأفرى <u>۱۳۵۶ ميرا الكتور ۴۹۳۳</u> رحواب ۲۳۴) مجدین بلاشرورت ونامکردون باراکر کوئی تحض مسافر ہولوراس کے لئے لور کوئی جَدَيْهِ به وروه شرورة محمِد مين سورية تؤمنها كته نهين سن محمَّد كفايت الله كال الله لها ويلى

٩) والتصديصرف بني غسارته واللحر لوقت الحاجد النمام الالعد أعداق اللها للع وأصوفي قعبه إليها واللوح ل قالة كناب الوَّقِيلُ ﴾ وهُ ٣ طُاسعية . ٢٠ ١ - ١٠ يات ب عالم الله على شوح السوير - يويني فرقه بند بالإمام لاكسر الاسرس استنساح الدايو للساء للسجادية ثها وإأد الساميع ولو قال عبيل دَنْ لَمْ يَسَدُقُ رَكُنَاكِ الرقف مقلب في احدَّدُ للسبحة ٤ أَرَقَ عنا جعد ٣٠ ربكُره النود و لَا كُل فيد لغير لمعكم لح رلا باس للعرب ولتدحم الدرا ديباه في المسجد عالمكبرة. كداً الكراهلة الناب العَّمامين في أد ب تستحد ٣٤١٠٥ طاسعيد،

خادم ؟ منجد مين مستقل ربائشَ سرنا

(سوال) مسجد کے اندر مین اس بلگہ جمل جماعت ہو کرتی ہے کسی مختص کا قیام بالاستقامت اوروماہ خواورہ مسافر ہویا مقیم اس طور پر کہ شخص فہ کورو ہیں رہے سوئے اور ہاتیں و نیادی کور تمام لواندات زندگی و ہیں مسجد ہیں پوری کرے شر عاجائز سے المیس؟ المصنعفی نمبر ۲۵۳ محمد عمان صاحب بعدینی

ادى الحجه ١٩٣٣ الهم ١٧ يريل ١٩٣٧ء

(جواب ۲۳۶) آگرید مختص محمد کے متعدد انتخاص بھی ہے ہوکہ مجد کی ضروریات اس ہے والہ ہول مثال ام اوقول این دم ہو دراس کے گئر ہے گیا در کوئی جگہ سیسر نہ ہو اوراس کے رہنے ہے نمازیوں کو تنکیف چش نہ آئے اور دو محمد کے احترام کا پورافاظ رہے توان خرانط کے ساتھ محمد بیسی قیام کی اجازت ہے اور آمر دوسری جگہ سکونت کے لئے سیسر ہو اِمحمد ہے غیر متعلق ہو اور مسافر بھی نہ ہویاس کی رہائش ہے نمازیوں کو تکلیف اور منتق ہویا سمجہ کی ہوائی یا تو ہیں ہوتی ہو یا تلویت و تکلیف لازم آتی ہو توان صور توں میں اس کو اجازت میں ہے د، محمد کی ہے اور کی مقامت اللہ کان اللہ کہ وکھ

مجد میں ربائش کرنا

(سوال) کوئی ایسا مختن معجد میں تمس سکتاب یا شیس جو معجد میں بی کھا تا پیٹاہے اور معجد میں ہی سوتاہے اور دیاوی باتیں بھی معبد میں ہی کر تاہ ؟

المستفتى نمبر ٢٩٠ سيني ميال محد دوست محد (بمت گمر) 2 صفر ٣<u>٩٣ مار ٢٤ من ١٩٣</u>٣ء

(جواب ۲۳۵) مسجد میں اس طرح تھی کا معجد گیا آیام گاہ باور نمازیوں پر نماز پر سند کی بگد کو شک کر دائی ہے۔

مریا مجد میں و نیا کیا تین کر نااو برفاضرورت شدیدہ مجد میں مونا حقول کے نزدیک مردوہ کس مسافر کو
جب کہ اس کے ہے مجد ہے عیدہ کو کن جگہ نہ ہو سخت ضرورت کے گئے محبد میں سور بنا جائز ہے گلہ
ای شرط ہے کہ اس کے شم نے ہے مجد کے احرام میں فرال نہ آسے اور نمازیوں کے لئے نماز کن جگہ شک
نہ بواور ضرورت یوری ہوئے ہیں وہ مجد کو چھوڑوے اور محبد میں کھانے چینے ہے اگر مجد واجت ہوئی ہے
قرصورہ ہے۔ درنہ ضیس اگر مجھ کے علاوہ لول قیام گاہ مسافروں کے ہے ہو تو مسجد کو مسافر خاند، نا اعروہ ہے۔
و معروہ ہے۔ درنہ ضیس اگر مجھ کے علاوہ لول قیام گاہ مسافروں کے ہے ہو تو مسجد کو مسافر خاند، نا اعروہ ہے۔
و حداد کلہ معروف می الفقة المحتفی واللہ تعالی و علمہ انہ واحکہ محمد کم ناز کان انداد

<sup>(</sup>١) والعاشرات لا يصيق على أحد في الصنف والرابع عشر ال سرهه عن النحاسات والصبات رعالمكرية كتاب الكراهية أداب المستدد ١٩٦٥ طراحديد. (٢) ويكره الوقع والأكل فيه لهر المصكف الحرولا بأس للغرب ولصاحب الدار الديام في المستعد في الصحح من المذهب والأحس أن يتورخ ثلا يداد الحرر عالمكرية كتاب الكراهية أداب المستعد ٣١٥ ٣٧١ ط ماحديد؟ كرنه باكسان.

#### نماز بول کامسجد میں سونے کی عادت بنانا

(سوال) (۱) جامع محبد دبلی کے دلانوں میں مسلمان بے نمازی اور فقراء آوارہ گرد سوتے ہیں نماز ادامتیں کرتے معجد کو سرائے بنار کھا ہے (۲) نمازی مسلمان بھی جد نماز ظهر عصر کی نماز تک اندرون محبد سوتے رہتے ہیں محبد کے اندر پیر فعل جائز ہے یا جائز ؟

المستفقي نمبر اااا محمد عنهان صاحب بمنتظم جامع محبود والى ، ما ايدادى الاول ۱۹۵۵ الا ۱۹۳۵ م ۱۹۳۹ ا (جواب ۲۳۹) به نماز پول کوممپویش سونے اوراس کوخواب گاه منالين كا کوئى حق تميس كيونكسپ نمازى جونے كى جهت ہے جى بيدانديشر ہے كہ دوممبور كى تطبيرو تعاميات كا خيال بھى ندر كھيس نماز يول كاممبور بيس او قات نمازے علاوہ ليث مبالار سوجانا اگر انفى طور پر جو تو مباح ہے ليكن محبد كو ايك خواب گاه مناليا ال كے سے بھى درست تميس ()

(۱) متجد کے بر آمدے میں سونا

(۲)متحد میں سامان کے نئے صندوق رکھنا

(m) تغمیر کے لئے جمع شدہ چندہ کوامام ومؤوّن کی شخواہ میں دینا

(۴)مىجدىيل رات كود ظيفه يڙھنا

(سوال) (ا) کیک شخص متنقی پر بیر گار کا جائے ٹھیکا نمیں اس شخص کامجد کے باہر بر قدرہ میں رہنا سونا ہو تز ہے! منیں (۲) سجد کا مقال مجد کے اندر بیا ہر بر امدہ میں بڑئی میں بند کر کے دکھن جائز ہے! منیں (۳) مجد میں مؤوّن روز اند پڑے ہے بید اٹھا تا ہے مجد کی مر مت کرنے کے واسطے سب آدکی بلور صدقہ و بتاہے اس جمع شدہ بیسد ہے جیش ام می مختفاوہ بنا جائز ہے یہ میں ؟ حالا نکہ جیش ام می متحوٰقہ بستے والوں کے چندہ سے مقررو معین بھی ہے (۲) مجد میں بعد نماز عشاء کے ایک دوسے دات اس وقت کی آدکی کا نام و نشان کسیں اس وقت میں ذکر واذکارو مراقبہ کرنا جائز ہے انسیاس وا ذکتہ جائے مسئور نمیس ؟

المستفتى نمبر سر ۱۳۳۷ مولوى سرائح التى صاحب (صلع پر ۱۳۵۸) يقعده ۱۹۳۵ است که فروری سر ۱۹۳۹ (جواب ۷۳۷) (۱) مهر کامبرامده اگر مهر سے خارج بے قوال میں کی نیک مثل کے انقاقاً سوجانے کا مضا لقد خمیں آگرید شخص محبہ کے متحلقین میں ہے بے مثلاً امام ہے پامؤون پر گرال تواس کو ہرامدہ میں (جب کے ہرامدہ محبدے خارج ہو) سوماروز لد بھی ہو نزے بیکن اگر محبد کے متحلقین میں سے خمیں ہے تور اکثر یادوائی طور پر محبد میں سونے کی عدت وال رکھی ہے تو یہ کروہے (۱)

<sup>(</sup>١) ويكره النوم والأكل لغير المعتكف وإذا أورد أن يقعل ذلك يسفي أن يتوى الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى نقلو مانوى أويصلى تم يقعر ماشاه وطالمگرية كتاب الكراهية اداب المسجد ه (٣١ ٣٣ ط ماحديم) (٢) ويكره النوم والا كل فيه أى المسجد لغير المعتكف ولا بأس للغريب الخ عائمگرية كتاب الكراهية " آداب المسجد (٢ ١ ٣ ماحديد)

(۲) محبر کاسمان بیٹی میں مند کرئے محبد کے والڈہ میں رکھ ویناجائز ہے، هر طبکہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی ترلیاجائے اور چورکی ہوجائے باضائی ہوجائے کا خوف نہ جوزن

(٣) مؤذن روزاند مجدمیں جو پید تن کرتاہے اگر مرمت کے نام ہے جھ کرتاہے تواس پید کومرمت کے کام میں ہی خرچ کرناچاہیئے مؤون کی بامام کی تنخوانس میں ہے دینا جائز نسیں ۱۰

(۷) مسجد میں ایک دوجے رات کو و طیفہ رج صنایا مراقبہ کرنانی نماز پڑ صناجائزے مگر آوازے پڑ صنااگر کسی سونے والے کو آنکیف پیخیائے تو تکرووے آئیت پڑھنے میں مضائقہ منیں دو، مجھر گفایت اللہ کان اللہ لیار ڈولل

#### مسافر كالمسجد مين سونا

ره) (ايضاً)

(سوال) کیا نقراء ومسکین اور ہر کس دنا کس کام محد میں سونا جائز ہے؟ المستقصی نمبر ۲۸۰ محدا حس کراچی۔ ۲۹ی احد ۱۹۵ سواھ

(جواب ۲۳۸) مجديش لوگول كا مونا كروه ب موائے مسافري سخت ضرورت مند ك كه بوقت ضرورت مند ك كه بوقت ضرورت موائي تومال كالشار دايل

#### متجد کی جھت پر کھانا پکانااور سونا

(سووال) معجد اورات کے صحن میں سونائٹھارات دن درست ہے نمیس ؟ اور معبد کی چھت پر کھانا کھانا اور سونادرست نے امیس ؟ دچود تجرہ ہوئے کے حجرے کواستعال میں کرتے ؟ سرجواں ۲۳۹۹) معبد اوراس کی چھت کو ایسے کامول سے جن میں معبد کی تلویث ہوتی ہوتی ہو یااخمال سرجواں ۲۳۹۹)

(جواف ۱۳۳۹) مید اور این بیشت توانید هم موقع که من سن جدی تویید بوی بویت بوی بویت اس گلویت بویا مجد کے احترام میں نقصان آتا ہو محفوظ رکھنا لازم ہے مفرورة کی مسافر کو پیامباری کی وجہ سے نام پر مؤذن کو مجد میں سور بہنا مہاج ہے گلر جب کہ تجرہ یا دوسری کوئی جگہ موجود ہو تو تسجید کو خواب گاہ بنانے ہے، حرّاز نشرور کی ہے۔ دد فقط

<sup>(</sup>١) ولا يأس بأن يتخذ في المسجد بيأتوضع فيه الوارى وعالمگيرية فضل كرد علق باب المسجد ١٩٠/١ ضامته.
ماجديه)
ماجديه)
ماجديه)
شر قراد ان يصرف شيئا من دلك إلى امام المسجد أو الى مؤدن المسجد ليس له دلك الا إذا كان الوقف
شرط ذلك في الوقف كالمي الله حيره وعالمكيرية كاب الوقف المصل اذمي في الوقف على المسجد ١٩٣١ 
طامتديه
طامتديه
الموجدي من الامام شعرائي أجمع العلمية سلفاً و خلفاً على استحيات ذكر المجمعة في المساجد
الموجدية الأن رئيس مجهد مع على اللم أو مصل أو قارى الخ رارد المحجار كتاب الصلاة مطلب في رفع الصوت
اللكرا ١/ ١٣٠ طاحيد)
كان كرا المراجعة الموجدية المستحد (عالمكيرية)
كتاب الكرا وينه الدرا أن ينام في المسجد (عالمكيرية)

(۱)متجد کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ہے یااو پر؟

(۲)دروازوں کے در میان صف بنانا

(سوال) (۱)مجد میں نیچ نماز پر حن بھر بیالو پھی نماز پڑھنے کادی تواب بچد نمازی کتے ہیں کہ جب اوپر تھی بات عدہ سجد و محراب بھی ہوئی ہے تو اوپر نماز پڑھنے کا تواب تھی اتنادی ہے جتاک نیچ نماز پر ھنے کا تواب تھی۔ بڑھنے کا ہے۔

(۲) بوی جماعت میں تیسری باجو تھی صف میں لوگ بلّد کم بوے کی وجہ سے دروں کے پیمیس نماز ک لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کیالان او کول کی نماز ہو جاتی ہے ؟

(جواب ۲۴۰) (۱) اگراو پر بھی محمد بھی ہوئی نے تو نیچے اوپر نماز پڑ صناح کڑے اور اُسراو پر محمد نہ ہی ہو۔ ہو لیعنی محر لب نہ ہو توفر ص کی جماعت میچے پڑھیں سنتیں اور فوا افل اوپر پڑھ سکتا ہیں(۱)

(۲) دروں کے درمیان کھڑے ہوئے والول کی نماز ہو جاتی ہے۔، محمد کفایت اللہ کا کا اللہ لیہ ''

(۱) گری کی وجہ ہے محدکی چھت پر نماز (۲) جمعہ کی سنتوں کے "الصلوة قبل الجمعة" بكارنا

(الجمعية مور خد ٢٠ جولا في ١٩٣١ء)

(سوال) مجد کی چمت پر نماز پر سناکیها ہے؟ جو کے روز مجد میں صلوۃ پکرتے ہیں۔الصلوۃ قبل الجمعه الصلوۃ سنة رسول الله بجراوگ سنتیں پڑھنے کئرے ،وتے ہیں کیا یہ فعل متحب ہے؟ (جواب ۲۴۲) مجد کی چمت بھی مجد نکا تکم کھتی ہے چمت پر نماز پڑھنا خصوصاً کری کی وجہ سے بلا کراہت جائز ہے: ایر سلوۃ پکر ادر ست نہیں کیو تکدا سکا جو ست نہیں ہے(،)مجد کھا ہے اللہ نفر لد

# فصل ششم\_ حقوق متعلقه مسجد

قادیا نیوں کامسلمانوں کی متجدمیں جماعت کرنا

(سوال) شهر بنیالدین ایک مجدمعروف ووگرال والی مارے ہوش سنبطالنے سے پہلے کی تعمیر شدہ ہے

را ، قال الشامى أو جعل فوقه بينا الله طاهر و أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسحد أو لا لا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كرفة مصحداً فيها اذا له يكن وقاء على مصالح المسحد أو به صرح في الأصفاف اله رود المحتاز أن كان الوقف مطلب في احكام المسحد ٤ / ١٩٥٧ شعيد و املاد الإحكام ١/ ٢٥ على حكم قد اور العلوم كراجي ١/٩ و والا صطفاف بين الأسطوانس غير مكروه لأنه عند في عن كل فريق الح رصيوط باب الجمعة ٣ ٣ ٣ على بيروت المالي (٣) الصعود على صطح كل مسحد مكروه ولها اذا الشد الدوركرة أن يصلوا بالخجاعة في قال الإحداد المتحد في المتحدد على المتحدد مكروة ولها إذا الشد الدوركرة أن يصلوا بالخجاعة المسجد في المتحدد المتحدد على المتحدد على المتحدد على أمر عادما ما ليس مه فهو رد ربخارى كتاب الصلح اباب إذه المتحدد على صلح جور الهو مردد (١٩٧٦ طاقديمي)

سات آٹھ سال سے فرق حنیہ میں سے اس محلہ میں دوائید نمازی تھاس لئے فرق احمدی کے اشخاص جو
اس محلے میں تھا اس محبد میں نمر: پر حد گے ب چو تک اس محلے کے لوگول کو اللہ تعدل نے ہدایت دے
دی اور فرق حنی کے چاہیں پچار اشخاص نمازی ہوگئے ہیں نماز کے وقت دولول فرقول میں تحرار ہونے پ
پولیس نے یہ انظام کیا ہے کہ بعد کی نماز ہیں۔ پہیع حنی پڑھ لیا کر بریود میں احمدی ہیں احمدی کہ ایک میں اور دو میں محبدی میں احمدی ہوگئے ہیں۔
اس کے دریافت طلب یہ امر ہے کہ ایک محبد میں دو فرقول کے دوالم اور دو ہما عمیس ہو عمق ہیں یا
دیس ؟ اس محبد کابار کی بھی حنی قباد المستعندی نمبر ۵ مطبع تحد تھی بیاد

٢١ جمادي الاخرى ١٣٥٣ إه ١١ كتوبر ١٩٣٣ء

#### حفاظت کی خاطر معجد کو تالالگانا

(سوال) قسب نظام آبادگی گنبری جامع مجد (یادگار گی المست دالدین اور نگ زیب عالیگیر) کے چند مصلیان جو نماز جد اور عیدین اس مجد شی بڑے سے جی مل محل اور جد کی جائے گئیر کا جائے گئیر کا جائے گئیر کا محم ادادہ ہے کہ جائے شخل پڑا دیے اور اور اور قات نموز جنگان میں مؤون میں گئی پڑا دیے اور او قات نموز جنگان میں مؤون میں ہو ایک گئی کے اور اور اور آئل گا کا جائے میں موزون میں بھر اور انقل گا و جائے گئی مصلیان مجد مصلیان مجد میں پڑھتے ہیں اکثر خاموش اور بھن باراض ہیں مگر وہ مصلیان جو اکثر قو تی ادار میں کہو جس اور انگل گا کا میں موزون کی اور اور کا میں کا دور مصلیان جو اکثر کا دار اس مجد میں او اگر تے ہیں وہ انگل خالف اور ناداض ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس سے عبادت ایک میں رکا دے میں اور کا دورہ خانہ خال میں ان ساخت عبادت ایک میں کہوں کی ماجد عام

<sup>(</sup> ۱ )" ماكان ليمشر كين أن يعمر و ا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر" (سرة توبه آيت: ۱۷ ) إنما يعمر مساجد الله مرامن بالله واليوم الأخر الآية (سورة توبة - آية : ۱۸ )

المستفتى نمبر ۱۲۳۵ مثل مبداسطيف ساحب (منطع اعظم مَّرَه) الهمادي الدول لاه ۱۲ هـ ۱۹۶۵ و الى پر ۱۹۶۳ء

(جواب ٣٤٣) مجرب در وزور كوري المقطل برع مرده قري بي يوقد يه صورت المات روك ك بهم يب ب كما كره غلق باب المسحد (در مختار) وانعا كره لانه يشبه السع من الصوة قال تعالى ومن اطله معن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه النج (در المحتار بقلاعن البحر) ١٠ بال مجد ك مان واسب ك يورى : وجرك الوف: و تو يُحر فارح از نماز او قات من مقطل من ماح ب الالحوف عبى متاعد به يفتى (ور عيد) . و

مَّر بِیانک رکائے اور تھل ڈالنے کی شرورت نہ ہو تو پھراس میں روپید رکانافسول وا چائزے جن لوکوں کو متحد کے اعلام میں بجاطور پر مداخلت کرنے کا حق ہے ان کو اذام ہے کہ وہلا ضرورت متحد کو مقفل کرنے کے خابف اپنی رانے نویم کریں ای طرح تمازیوں کو بھی چاہئے کہ اس ناجائز فعل کے خلاف اواز بند کریں۔ مُحد کھا بہت اللہ کان مدے ' وبلی

### مبجد کی حفاظت مسلما وال پر لازم ہے

(سوال ) کیا فرمات میں ملائے دین دربارہ تحت عظم آیت قرآئی و من اطلعہ صعن صنع مساجعہ اللہ ان ید کتر فیھا اسمہ و صعبی فی خوابھا اور کون زیادہ فالم ہے ان شخص ہے کہ انڈ کی محیدول میں ڈکر اند تو بند کرے اور اس کی خرائی میں کوشن ہور ریاست دھار میں ایک قدیم محبد ہے جہندوؤل اور دہال کی حکومت نے ہوئ شالہ منا پایا تھالور اس ختی کو نکوادیا اور محید کواس کے اسکی ناست موسوم کیا۔ دا) امسال رمضان شریف میں وال مین کر خرالعواد نے قرآن خوائی تو اس میں شروع کی حکومت الح

<sup>(</sup>١) رباب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في حكام المسجد ١٩٦١ طسعيد)

بوئی اور قرآن ختم نسی کرنے دیا تر مشرہ میں اعتکاف کیا قرات کو نکل دیا جاتا تھااور ممجد میں تفل حکومت کی طرف سے ڈا ا ہا تا ہے چندروز کے بعد معتلف کو معجد سے اور شرسے نکال دیا۔ 1918ء میں تاریخ کا اکتوبر کو احقر نے چاہ کی تھائی موقع پر بھی صورت مسطور دیال چیش آئی تھی اور چید نمیس کرنے دیا۔ محا۔

(۲) محید میں روشن کے لئے کافی حور پر اتصام نسیں کرنے دیاج تالوراکیک ستون جو روشنی کے سے قائم تھ اس کو نکھادیا۔

(٣) وس سے رات کو متحد میں تقل ذال دیا جاتا ہے اور ہر حتم کی عبدت سے مقیم اور مسافر کو روک دیا جاتا

ب (٣) پلک نے چندہ کر کے ایک گئز کی تا نم دیکھنے کے سے خرید ک ہے اس کو معجد میں نمیں لگانے دیاجا تا معجد کے اندر حوض ہے اس میں پانی کا انتظام پھٹایت کرنے سے مانغ ہے اور ای قتم کے ناجائز تقر ف ت حکومت کی جانب سے ہیں۔

صورت ہائے مسفورہ میں مسلمانوں کے کیا قرائض میں اور ایسی صورت میں جب کہ عکومت کا تشد د نگر انی حقوق مسجد کے نہ صابنہ دباؤ پر بنی ہے مسممانوں کو انتقاقی جدوجہد واگزاشت و آزادی مسجد میں حکومت سے برانالور گور نمشند طانبہ کو خاص توجہ دل نالورستی بلیٹے تر ناکس حد تک مشروری ہے۔

المستفتى نمبر ٢١٤٢ عافظ مظهر احمد (بحويال) لا يقعده ٢٥٦١) ٩ جنوري ١٩٣٨ع

(جواب ۴ £ ٧) مسلمانول کومجد کی حفاظت اور گھر افی کا حق حاصل کرنے اور آس کو آزاد کرانے ور آزاد می کے ساتھ اس میں نمازو عمادت اور اسور شرعید اوآ کرنے کا اختیار بہم پینچ نے کے لئے ہر ممکن کو شش کرتی ارزم ہے۔ (۱)

### ملے کی مسجد میں نمازافضل ہے

(سوال) ہم نے محلے کی مجد شریرانے امام کو علیجہ ہ کرئے ایک اچھاحافظ قرآن چیش امام امت کے سے مقرر کیب اس پر ہمارے محلے کے کچھ آو میول نے نارا اس ہو کر دومر کی محید میں جانا شروع کرویہ توان پر محکے کی مجد کا حق سے انسی اور ماخر و بیش امام سے حافظ قرآن چیش امام پچسے یا نمیں ؟ المستعندی نظیر الدین امیر الدین (اسلیر و شاق مشرق خدیس)

(جواب فع ٢٤) اپنے محصے كى مجدكا حق ببالاوجدات چھوڑ كردوسرے محلے كى مجديس نمازك سے جنا

<sup>( )</sup> من راى منكم فنكراً فليغير بناه وإن لم يستطع فلسانه وإن لم يستطيع قلمه و ذلك اصعف الإيمنان ومسلم " باب كون النهي عن المتكر من الإيمنان ١/ ٥ علقايبي كتب حديم اتما يتغير مساحد الله من أمن يالمه واليوم الاحر الأية وسروة توية أية ١٨ /)

ا چھا نہیں ہے وفظ امام اگر قرآت تسجیح پر هتا ہو تو ناظر وخوال ہے افضل ہے () محمد کفایت اللہ کان اللہ لا'

معجد پر ملکیت کادعوی باطل ہے (الجمعیة مورند ۲۷ متبر ۱۹۳۲)

۔ (سوال) اگر کی متجہ پر کوئی مخض اپن یا ہے خاندان کی ملیت کا دعویٰ کرے اور اس کا اظہار نہ صرف خلوت میں باجہ جمع عام میں بھی کرے تو کیا موام کے لئے اس متبور میں نماز پڑ صنادرست ہے؟

(جواب ۴ ؟ ۷) جو محبر قامدہ شرعیہ ایک مرتبہ محبد دی گئی اوراس شریا قائدہ جماعت کے سرتھے

(جواب ۴ ؟ ۷) جو محبد قامدہ شرعیہ ایک مرتبہ محبد دی گئی اوراس شریا قائدہ جماعت کے سرتھے

مسلمانوں کورو کے تو یہ سب نام نزاور فقلم ہے ، ۱۰ اس مجد میں مسلمانوں کو نماز پڑ حنالور نماز کے لئے کلہ

مسلمانوں کورو کے تو یہ سب نام نزاور فقلم ہے ، ۱۰ اس مجد میں مسلمانوں کو نماز پڑ حنالور نماز کے لئے کلہ

درکھنے کی محان فی الحقیقت کی شخص کی ملک میں وافل ہے اوراس نے اے وقت میں کیا سمجہ میں مثالہ

صرف اس میں نماز پڑھی بیاتی تھی تو امیر اس کاد عولی ملک ہے ورست ہوگالور جب والوگول کواس میں نماز
بڑھنے ہے روک و کا توجیح اس کی اجازت کے اس میں نماز پڑھنا ہوگا۔

مکان کے اندر مجدمانا

(التمعيمة مورند ٢٦ فروري ١٩٢٨ع)

(سوال) ایک نمایت وسیق مکان کے اندرایک معجد بے شب کواس مکان کو اندر سے بعد کر لیاجاتا ہے معجد حرصے سے فیر آبد ہے صدحب خاند نماز نمیں پڑھتے ہیں کیااس معجد میں نماز دو جاتی ہے؟

(جواب ۷۴۷) آگراس مجد کاراسته عام مثیل ہے اور مکان والے اس کوجب چاہیں مند کر سکتے ہیں تووہ محبد شرع نسیں ہوئی نماز جب ملک کی اجازت سے پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے البیته محبد شرعی ند ہونے کی صورت میں محبر کا تواب شیس ملام، محمد کفایت اللہ کا ان ابتدارہ'

> مجبر کسی کی ملک نهیں ہوتی (الجمعیة مورند ۱۸۱۸ چ۱۹۲۸ء)

(المعلية مورفته ۱۸ مارچ) (۱۹۲۸ع) (سوال) اگر کوکی متولی متجد چند پایند صوم و سلوة مسلمان مصلیو ل کو محض صوفیاند ساع شف کی مها پر مسجد

<sup>(</sup>۱) والأفضل احتيار الدى إمامه أفله وأصدح و مسجد حدوان قل حمعه أقصل من الجامع رود المحتاز باب مه يصد الصلافوما يكره فيها مفسد في اقضل المسابحة ١ ١٩٥٩ قا صعيد ) (٣) قوله تعالى " ومن أظلم ممن منه مساحة الله السابحة كرشيها اسمه وسعى في حرائها" (سوره تقوة آية ١١٤) (٣) قفو جعل وسط داره مسجد تر أذن للناس في دخوله والتصاوة فيه إن شرط معه الطريق صاو مسجداً في قولهم. والإفلار الإمالمكريمة" كتاب الرقف ٣ ٢ . 18 و ٢ شاحديه )

ے جعد کے وقت نکال و بیا افل جانے کو کئے قواس کے متعلق مثر بیٹ کاکی حکم ہے؟ (حواب ۲۴۸)منجد کن کرمک نمیں وہ خانہ خدالور وقت ہے متولی کو جائز خمیں کہ وہ ان او کوں کو مسجد میں نماز پڑھنے ہے روک کئی خاس کی کئی ناجائز حرکت کی وجہ ہے معجد ہے روکنے کا حق باو خرہ اسلام مااس کے نائب کو ہے، '' محمد کفائیت اللہ کان اللہ لہ اور رسامیٹید و کملی

> لامسجد کی دیوار توڑدی گئی کهنا (انمعیقه مورید کیم مکی ۱۹۳۵) دسه ال محد که دوله شهد کردی

(سوال ) معجد کار دار شهید کرد کا گئی کے جب توری کی که نهایست ؟ (جواب ۲۶۹) "معجد کی د دار شهید کرد کی کئی" یا "معجد کی دادار توری کئی" وی دونوں عمار تول کا مجا

مىجد كاپىيە دومرى جگە خرچ كرناجائز نىيل ك

(الممعينة موريد ۵ تتمبر ١٩٣٥ء)

(سوول) بندہ ایک معجد کا متون ہے۔ حرصہ ایک سال کا دواسمبد پر تھیر نگائی کی تھی جو کہ کچھ روپ ن کی سے نامکمل دو کی تھی معجد نے برابر میں آیک مختل کا مکان ہے "مجد پر چڑھنے سے اسکے مکان م سب پرون جو تی سے یا معبد کی رقم ہے۔ ایم پروم کر ایاجا سکانے "وود پر اسالک مکان کی ہے۔

(حواب ۲۵۰) محبد کی رقمت دوسرے کی دیوار پر بنو خس پردود بوار تغییر کر ناموائز سے بال محبد کی دیو ر پر تغییر کردی جائے تو جائز ہے اور آمر محبد کی دیوار پر پردہ قائم کرنے کی صورت ند دوسکتی ہو قوائل محبد مائٹ مرکان کی اسپینیاسے اتنی اعالت کردیں کہ دوائی دیوار پر پردہ قائم کرسکتے دہ محبر کنایت انڈرکان امارات

> مجد کے بانی کو تولیت کا حق ہے '

(الجمعيط مورند الجون المطاء)

(صوال) گر کوئی بدئے کہ مُجد سرف عادی قوم ک بے دیگر قوم کی امریش د ظرد میے کا حق میں جس کو مَدیز تنی بویز حوظراتھام میں کسی کو دخل دیے کا تق لیس اور کیا حکم ہے ؟

رحواب ٢٥١) نمازير عنه وحق تو تام مسما ول وب محر مسجد كانتظام كُرْت كاحل مسجد كالألور

<sup>.</sup> ١ ، و ليستجد حالص لند نعالي و لسي لاحد فيه حل " قال الله تعالى - " وان المساحد لله " و فتح القدير كتاب الوقف! فصل في حكام المسجد ٣ - ٣٣٤ ط مصر

<sup>(</sup>عُ) آیادگا پر ''مال ''مکردگان نے ''ایان نے ویند می علیہ نعیدر نہ نہ ماہو افریب عمارتہ اٹھ السراح والبساط کلتلٹ الی آخر السفنائج والدر لمحتارا کتاب لوقتیا احکام المسجد 3 ۳۹۷ طاسعیدی

واقت یا متولی کو ہے اگر وہ انتظام ورست رکھے تو نیر ورنہ دوسرے مسلمانوں کو مشورہ وینے کا حق ہے'۔ زیر وسی انتظام میں یداخلت میں کرنی چاہیے، ' محمد خنایت اللہ کال اللہ لیہ ڈبی

> مىجدىكے كى حصە پر قبضه كرناجا ئزىنىيں . (المعيد مورىد ٢٢جنورى ١٩٣٩ء)

ر سوال ) کیپ متجد واقع سیوتی بنارس شیب میں قدیم تھی اس کے بینارہ کو زید نے بطیع نفسانی منهد م ' نہ کے زنانہ مکان میں شال کر باہیاور دوسر سے بیناروں کو بھی گراویہ ہے جس سے بھی متجد تبدیل ہو گئی۔ ''۔'

(جواب ۲۰۷۷) متجدیات کے کسی جھے کو متمد سر کرنالور اس پر غاصیانہ قبضہ کرلینا مخت گناہ لور موجب فتسے الیا شخص فاس لور گناہ گار ور مستحق تقویرے مسلمانول کوالائم ہے کہ اس کا ایکاٹ کرویں اورجب تک و قب نہ ترے اور معجد کے تفصان کی تا کی شکرے اس کوشائل نے کریں قرآن پاک میں ہے و من اظامہ مدن منع مساجد اللہ ان بذکر و فیھا اسمہ وسعی فی خوابھا ، محمد کھایت اللہ کان اللہ ل

### فصل مفتم مساجدين غير مسلمول كاداخله

نيه مسلم مجدمين داخل: وسكتاب ياشين؟

(سوان) ہلزار بین مسلم آباہ ہیں سلمانوں نے ایک ورڈدائے اتنی وائم کیاہے بھس میں مہرہ مسلمان شاش جیں، رائم جائے 'برناخر درئی ہالیک جکہ کوئی نمیس ملق جمال یہ مشتر ک جلسہ کیاجائے یہ جلسہ برائے اسمن ہ اتناہ ار معید بیس کر بیاج نے تو کیا تھرے ؟ المصنعفی غیر اے حقد ادخان۔ دوجیہ کال ڈبلی

۲۵ جمادی ال خری ۱۵سیاه م ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۴ء

(حواب ۷۵۳) مضائقہ نئیں۔مجد میں ہندہ میسائی اور دیگر فیر مسلموں کا واطلہ منوی نئیں جائع مہرین سے و تفریق کے لئے روزان فیر مسلم داخس وقتے میں قالیک میچ فرض (اتحاد وقیام امن ) ک لئے وظن و بامین کیامضا کتہ ہے ۔ محمد شاہد اللہ کان اللہ یا دیلی

<sup>(</sup>١٠) حس بي مسجما أو حقله بله تعالى فيو أخر الناس بمر مدو عمارته و يسط الواري و لحصير و القناديل و الا وب لا فيه والأعام، أن كان داخل المسلم وب لو يكون والأعام، أن كان داخل طرحته.
(١٠) وسورة القيرة ١٤ أن أن الن النهماء " و السبحد حالص لله تعالى وليس لا حد فيه حن " قال الله بعالى " و السبحد حالم الله تعالى وليس لا حد فيه حن " قال الله بعالى " و أن السبحد المحلم الله يعالى وليس المسلمة المحلم الله بعالى الله بعالى الله يعالى الله بعالى وليس المحلم الله يعالى الله بعالى " و السبحد و يعالى الله بعالى الله

# فصل ہشتم۔ متجد کے سامان کا فروخت کرنایا منتقل کرنا

ومر ان معجد کے سامان کا تقلم

(۱)مسجد کے مب کا تھم

(٢) ہندوؤل سے تغمیر مسجد کا کام لینا

(انتمعینه مور نهه ۲۰ فروری ۱۹۳۹ء)

(صوال) (۱) مجد کمند کی تغییر کے سلے میں اگراس کا ملبہ فروخت کر کے اس کی قیت کو تغییر مجد میں انگاہ جانے تو اس حات میں بلغے کو فروخت کرم جائز ہوگاہ نمیں اور اگر تغییر کے جائے ذر خمن کو کسی اور معرف میں ایا جائے تو جائز : وکایہ نمیں جامعتی اسحب کو حضرت عالمگیر باد شاہ اسلام کے اس فقر سے ت دعوکا جو رہائے" سادات جاربہ جو ب معجد انعد شاہ کن داشتھے نہ قابل سو فقتی "

(۲) تعیم ومر مت مجدمیں اُر بندو مقداد اور بندومز دور بومستعداد ربوشیار بول کام کریں آوشر یا کراہت سے انہیں؟ اورانعا المعشور کون نجیس کا کیامطلب ہے؟

(جواب ٢٥٥) (١) محد كامه جوكام شاند آسكهاس كوفروخت كركے جدید تغییر میں اس كی قیت خرج

<sup>( )</sup> و لو حرب ماحوله واستمى عند يقى مسجد، عند الإمام والتابي أبدأ إلى قنام الساعة وبه يفتى الح ( الدر المحتار" كتاب الوقف" £ ٣٥٨ ط معيد )

کردینا جائز ہے۔ (،) منگیر کا فقر ہ بھی سیج ہے شرائ پر مطلب نہیں ہے کہ فروخت کرنا بھی ناجائز ہو(۲) تغیر معید کا کام غیر مسلم مز دوروں معدروں سے لین جائز ہے۔ اندہ الدمشو کون نجس سے نجاست ظاہری مراد نمیں ہے۔ (م) مجمد کفایت الند کان الندلہ

> متجد کی تقمیر سے چی ہوئی لکڑی کا تھم (الجمعیة مورند ۱۱ کتوبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) (۱)ایک تعب کی جماعت نے مجد کی تغیر کے لئے چند کئری جگل ۔ ار کر تی کردیں اس مجد کی منتشد جماعت کی اجازت ۔ ایک شخص نے وجہ ضرورت ان جی شدہ کنزیوں میں ۔ ایک کلزی لیکرائے گھر کی عمد منت میں لگا دی کی ایپ فض جائز تھا دشیں ؟

(۱) متجد کی تغییر کے سے جو تکزیاں تخییا تی کردی تئیں آبادہ تمام تکزی متجد کی تغییر میں گئے سے قبل متجد کی ملکت میں شار ہو گیا دمیں ؟

(جواب ٢٠٥٦) جن لوگوں نے مجد کی تعیبر کے لئے کلایاں جمع کی تھیں اگر جماعت نتنظمہ کے حوالے کردی تھیں تووہ کلزیل معجد کی ہوگئی تھیں اور اگر معجد کی تقیبر میں ان سب کلزیوں کی عاجت نہ تھی تو جماعت منتظمہ زائد از عاجت کلزی کو معجد کے لئے بیشمت کسی کو دیکر قیت کو معجد میں خرج کر سکتی تھی بد قیست کسی کو دیکر قیت کو معجد میں تقیب جس خفص کو وے دی شئیر اس سے اب بھی قیت وصوں کی جاستی ہے۔ قیست کسی کو دیے دینکہ کان اللہ لا۔

> تعمیر متجدسے بیج ہوئے سامال کا تھم (الجمعینہ مور ند ۲۸جوانگ ۱۹۳۰ء)

(سوال ) -----

كتاب الوقف ٩/٢ هـ\$ ط ماحديه ؛

(جواب ۷۵۷) اگر مجد کے لئے سال تقیر اس کے متولی کے توالے کردیاجائے اور اس میں سے پھیے سامان فارے تووہ سامان محبد کی ملک ہو تاہے اور اگر معبد میں گئے کے قابل نہ ہو تو فرو دخت کر کے اس معبد

<sup>( )</sup> وها انهدم من ساء الوقف ولند صوفه الحاكم في عمارة الوقف إند احتاج اليه وإن استغنى عنه امسكه حتى بحد ح الى عمارته فيصرفه فيه الح و ل تعذر اعدة عمه لى موضعه بيع و صرف تمنه إلى المؤمة صوفا لبيدل إلى مصرف

المبدّل (هدایة کتاب الوقف ۲۰ ۳ ۳ ۳ ط مکند شرکة علیبه مابان) ۲ و وفي النجر قفلا هی الحاوی ( ۷ س) سر ندست الکائل و لاهل الدمة المسجد الحرام و بیت المقدس و ساتر المباحد لمصالح المصبحد او غیر ها من المهمات رود المحدر " کتاب الوقف ۴ ۳۷۸ ط سعید) ۲ - جنیس المسجد اوا کانت له قصنه لاهر ها المسجد آن سعود او آن وقعو الی الحاکم فهو اولی رعاسگیریة:

ئے مصارف متعاملة تهيم ميں اناديج باد رأ مركونی شخص معجد ميں از خود تهيم كراتا ہولور سامال تهيم خريم كر عاتا جاتا ہو بیٹن خرید شدہ سابات کو مسجد کی ملک قرار نددے اور ند متولی کے حوالے کرے تواس صورت میں چا: واسامان اس في ملك ب زوجيت مرب مسجد كاكسته سامان مسجد مين كام أسط توكام مين مناجات اركامت كَ تُوفِّهِ وَلَتَ مَرِكَ مُحِدِيِّن قُرِينَ مُروينا جِاشِيهِ ﴿ مَمْدَ كَفَايتِ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لِيهُ ا

فاحتل سامان كوفر وخست كرنا

(اتوجهة موري سرموانوم ١٩٣٤ه)

ا مسوال ) ایک منجد کان کوٹ کچیر مل تارہاہوائے او گول کاار ووہے کہ اس کے بجائے پختہ چھت بناہیں س مجھ میں بتدر نند ورت پیندہ فر اہم نمیں ہو مکنا آس سے خیال ہے کہ جو لکڑی وقیم وسا کان کے تطلعہ و فرو المت كر كويي را پيه تجت ميس لكايجات.

رجواب ٢٥٨) كبيرين كبدينة بهت رمناه جائزة كبيرين كالكابوسان جوجهت كالام يلن آ يكاس كوفروخت كرات كل قيت بنته بحث منائب مين صرف كرويا جائز يبار فضله يصرف الى عمارته ان احتيج اليه والابيع و صرف ثمنه ٥٠٠ ثم كفايت الله كالتالمدار ولحي

### قصل تنم به مسجد میں چندہ کر نااور سوال کر نا

نماز كے بعد مسجد ميں چندہ مرنا

سوال ، عیدین میں :حدنماز میدیا تمل نمازن ص مسجد میں مسجد کی ضروریات کے سنٹے آسراو کو بات (ندو: يوبات توجائزت يانس ؟المستفتى فم ٤٣٥مون تاته بزرك صاحب متمم جامع املامية الجميل هير شعبان ٣٥٢ إير ١٩٣٠ أو مبر ١٩٣٣ء

جو اب ٢٥٩) اکر عبدین فی نه زمتید جهاعت میں ہو ورجد نمازے الله عبد نمازیول کو مسجدیالار کی ویل ے ورت کے بنے چندہ کی تر غیب دے اور ٹو ک خود جاجا مراہ م کویا کسی دیگر تشخص کو جو چند دے لئے متعمین یہ یہ وا نااپنا چندہ میریں آواس میں کوئی قباحت شمیں اور نمازے قبل بھی امام کی تر غیب پر دینا جائزے بيين تعلوف ك ورميان وكون كالحوم ، ما للناكر إيذابُ مطلي م ورثين يدي المصلي ب خالي بو تؤوه بهي جائز ے اثر صید شورہ شغب جی نام میں شدک کے پیتا بغد ہاں بندائے ا

الدام برما بيو مستحدا و فصل من حسيهم سبي قالرا بصوف الناصل في ساله ولا يصوف إلى بدهن والحصير ر ... ٠ سنسود إلى المنولي بسي له المسجد و لايكوب لقاصل لهمايتسعوك ماما و كدافي لنجر الرابع بعلاعل لا سعاف عالمكبَّرية الفضَّن تُسمى في الرفق على السبحدُّ ٢ ٤٩٤ إط سِعد - ١٣ آوشرخ الرَّفاية كتاب لوفف ۲ ه۳۵ صابعید کیسی ۱۳۰۰ و بخره فیه آشترال ویکره ۲ مطار مطاعا و قبل داینجطی ودرمجبار فيُّ لسامية : " تكره أعطاء النباس النساجد الَّا: ذا لم سأحقاً وقات الناس في السجار ويَّات ما يعسم الصلاة وعا بكردفيها ١ ٢٥٩ طاسعت

عنوان مثنل مالا

(سوال ) بعد نماز مجديل الله كى راه يرسوال كرناكيس اورس كل كوديناي بنيا النيس؟ المستفتى نمبرا ٢٠٠ اغلام رباني عماس صاحب (ضلع غازي يور) ٩رجب ١٩٣٨ عام ٢٦ ستمبر ٢<u>٩٩٣١</u> و ب جو اب ، ۲۹۰ محد میں سواں کر ناحرام ہے اور سائل کودینا بھی ناجائز ہے کسی محتاج کو بغیر سوال کے مسجد میں وید ہے تو جائزے یا مسجد میں سوال کرنے واے کو ہاہر نگل کرویدے تو یہ بھی جائز ہے ال محمد كفايت الله كان الله ب.

دوران خطبه چندے کا حکم

(مبوال) عین خطبہ خوانی کےوقت مسجد یامدر سے کی نقذہ صولی کے سننے صف یہ صف تک و تاز کر نااور پیسہ ، غیر ہ کو آوازد ہے ہوئے جان تا کہ مصلمان متنہ ہو جائیں جائز ہے! ناجائز ؟ المستفتى نب ٢٣٠ احافظ عبد مريم انصاري (صلع بكلي)

٣رجب ١٩٥١ ١١٥٥ تمبر ١٩٣٤ء

(جواب ۲۶۱) انتائے خطبہ میں بیاکام شعیں کرنا چاہئے دوں محمد کفایت اللہ کانا مقدلہ اوبلی

عنوان مثل بال

(المعمقة موريمه والست ١٩٣٥ء)

(معوال) عبدین کے خطبہ ٹائی میں کی عالم اِمسافر اِلهم وموذن کے لئے بھورخوشی چندہ کیا جائے مجبورا ' تر. حديث كرت مين مخصود برنتيس آثال وحام كثير ك وجدت

(حواب ٢٦٢) الطيد ك الثالث چنده كرنا جائز تعيم الطيد عن فارق بوت ك عد كر سكة بين يتن ام . غارش كروب ادراوگ ويدين توييه عمل خطب كه عد دو سَاتا ہجه و مستحد كفايت الله كان مقداله "

> فرنس نماز کے بعد دیاہے پہلے چندہ کرنا (المعينة مورجه لاافروري لإ ١٩٣٦)

رصوالی جعد ک فرض نمازباندا مت اوآ ر کے بعد و ماما تگنے سے بہلے چندہ کرنا کیسا ہے؟

٩ ، ويجره فيه السوال و يكرد الإعطاء مطنقا و قبل ال يحظي الح رالدر المختارا باب ما يقسد الصلاة وها يكرد

٠٠٠ , وكان ماجره في الصاء حره فيها ال الحظلة احداضة الرغيرها فيجره أكل و شوب و كلاه ايل يعجب ال سلسة ويسكت لتى الدر السخدر أب الجمعة ٢ ١٥٩ طاستيد). ٣ ريض اد حرج الامدفلاصنود ولا كلاه الح الموير الانصار باب الجمعة ٢ ١٥٨ طاسعاد.

(جواب ٣٦٣) سام پيم نے يعدد عالم تَنف بي پيشر كى فد بى كام كے لئے چنده كرنا جائزب، محمد كفايت الله كان الله ك

# فصل دہم \_مسجد میں بدیو دارچیز کا استعمال

مىجدى د بوارول كوروغن لۇ نا

(سوال) محید کے اندرکا حمد چاروں طرف سے نیچ کا جس کوادارہ کتے ہیں یو بر نولیانگ جانے کے خراب جو جاتا ہے جو دیکھتے میں بہت برامعوم ہو تاہے اس صورت میں یا توٹائی مگوائے جا میں یادا؛ بی روغن مگایا جائے تو کچھ عرصے کے لئے محتوظ ہو جاتا ہے روغن جب تک موکھتا میں بعبائی رمتی ہے۔ المصنطعی نمبر ۱۲ امرادی تھ انتی سا دب امام مجھ شکے والی قصاب بورود کی۔

سر مضان عن المساهم الاد تمبر سامواء

(جو اب ۲۲۴)رو خن میں مرنا گوارید دیو تواس ہے مجد کو محفوظ رکھناچا بیٹے البیتہ اگرنا گوارید دینہ ہو تو جائز ہوگارہ محمد کفایت اللہ کان التدایہ ( بلی

مبچه میں مٹی کئے تیل والی لاکٹین کا استعمال (سوال) مبچه شدستم کا تیل از کنین میں ہمر کر جوا سکتے ہیں ایسیں؟ المصنفق نمبر ۲۰۱۴ حافظ المرجمہ ل پورشلورا کیور ۲۳ تیادی اثاثی اس ۲۹ اور ۱۹۳۳ء (جواب ۲۲۵) مبجد شرید ، داریخ لانام نے ہے مٹی کا تیل مجی مبچہ میں جانا کردوہ ہے (مامجہ کا ایت اللہ

متجد کوہر قتم کی گندگی ہے پاک رکھاجائے

(سوال) مُحِدِ کے تجرے کے نیچے د حولی نے ہوئے ہیں بھنی پٹروں کی وود ہیں پڑھاتے ہیں جس میں ہر مشم کے کہنے نے بیزو وغیرہ وہوتے ہیں اس کی تمام لففن مجید میں جاتی ہے اور اس کے برامر سائیس اوگ آباد ہیں ہمن کے ہاس محوزے گاڑی ہیں ووان کو میں رکھتے ہیں اور حوبیة اس کی سل مجلی و ہیں رہتے ہیں قرب و

<sup>( 1 ،</sup> قال الدو المحتار " و يكرو التحقى للسوال بكل حال الح و في الشامية " قال في النهر " "والمحتار " السابل ان كان لا يميز بين يدى المتشلي و لا يمحلي الرقاب ولا يسئل الحافة بل لا مولا بدصه فلا بأس بالسوال و الا عشاء" رباب الجمعة مطلب في الشددة على سوال المستحد ؟ ١٩٤٤ طسعيد "

<sup>.</sup> ٧) وعن حامر ً قال . " قال وسول الله ؛ ". " أمن أكار من هده الشجرة المستنة قد يقربن مسحدنا" فإل السلامكة تنادى هماينادى منه الانس ومنفق عليه ، ومشكوة اباب المساحد ص ٦ ٣ ط سعيد كميني)

جوار میں گھوسی بھی آباد ہیں متولی متجد کواس بت کی اہل محلّ نے اطلاع بھی کر دی ہے مگر متولی کوئی توجہ شمیں

(جوب ۲۲۱) مسجد کااحترام لورادب ، زمی ہےاس کوغد ظت اکثر فت' بدبو ہے محفوظ لوریاک صاف رکھنا واجب ہے() دھونی گھوی وغیرہ کو مبحد کی جائیداد میں مبحد کے پیچے یا مبحد کے متصل آباد کرنااس لئے ممنوع ہے کہ ان کی سکونت ہے مسجد اور اس کارات اس کی ممارت غلاظت میں فت بدیو ہے محفوظ نہیں رہ سکتی متولی کا فرض ہے کہ وہ ایسے ہو گوں کو جن ہے مسجد کے .حتر ام میں نقصان آتا ہے مسجد کی جائیداد میں آباد نه کرے ورندائل محلّه بر حفاظت مسجد کا فرض عائد ہوگا۔ وائڈ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ له و والی

### مسجد مين ليمب جلانا

(ایمعینهٔ مورخه ۱۱۰رمل ۱۹۲۶)

(سوال) المارے بال ایک مواوی صاحب فرماتے میں کہ مٹی کے تین کالیب معجد میں جازما منع ہے' استدیال بیے کرتے ہیں کہ چونکہ حدیث نثریف میں آباہے کہ پازلسن کھاکرمبجد میں نہ جائے ای طرح مثی کا تیل بھیدہ کی وجہ ہے ممنوٹ ہے۔

(جواب ۲۶۷) ہاں بیہ صحیح ہے کہ بدیو دار چیز صحید میں ۔۔ جانا منع ہے 'اور مٹی کا تیس بھی یدیو دارہے اور جلانے میں اور زیادہ میدیو ہوتی ہے اس لئے مسجد میں مٹی کا تیل جاد نامکروہ ہے (۱) محمد کھابیت اللہ کاك اللہ كـ '

### فصل یاز د ہم۔مسجد میں مکتب بامدرسہ جاری کرنا

مسجد میں مدر سہ جاری کرنا

(سوال) ایک معجد مسلم آبادی سے دور محمد جنود میں داقع ہے جہال شاذو نادر بی کوئی مسلمان نماز کے لئے آجاتاہے کیالیی معجد میں مدرسہ قائم کر سکتے ہیں یاشیں ؟ نیزاس مسجد کے متعلق جو د کانیں ہیں اس کی آمدنی مدرسہ کے مصارف ضرور بدیس خرج کرناج تزہے یاشیں؟ المستفتى نمبر ٣٩٢ قامني محدامير (يالن يور)

۴۰ جمادی الاول ۳۵ ساچه مخیم ستمبر ۴ ۱۹۳۶

(جواب ۲۹۸) اس مجد من مدرسه قائم كرلياجائز بدرسه قائم مونے سے اس كى معجديت باطل

<sup>(</sup>١) (ايضاً حاشية لاصفحه كزشته)

<sup>﴿</sup>٧﴾ وَعَن جاءر َّ قال قال رسول الله ﷺ ، من أكن هذه الشحرة المنتنة فلا يقربن مسحد نا الحديث (متقَّق عليه) (مشكوة باك المساحد ص . ٩٩ كا طاسعند)

شیمن ہو گی باعد مدرے کے قیام سے معبد کی آباد می ہوجائے گی اس لئے قیام مدرسہ کی اجازت ہے صورت مذکورہ میں دکانول کی آمدنی محبور مدرسہ ند کورہ پر سرف کی جاسکتی ہے(۱۰ محمد کفایت اللہ کالت امند یہ

### متجدمين وبني تتأثن پڑھانا

(سوال) شربحانچور میں خشرادر میونیل صفیت کچه دورشاد جنگی تالاب کے متعلی تالاب نے بورب اس میں اکیہ قدیم میرگاہ کی محبر سباب جماعت کی روز افزوں ترقی کی جیہ اس کا ترقی در اپورب بیانب پنتا چادر بواری سے محاسر و سردیا گیاہتے جمہ حت اس میں کثیر بوتی ہاں کے چچھ جانب بڑاتا ہے ہے ادر تراور قشن جانب میران کرباہے بورب جانب قریب دو تشن رس کے فاصلے پر بستی ہے چئر روز سے
س محبر کے اندر ایک شخص نے چھوٹے چل کی تعلیم کا سعنہ جاری کیا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی در تی بند ان کنٹیں اور قرآن شریف نے تعلیم پالی کی تعلیم کا سعنہ جاری کیا ہے جس میں چھوٹی ہوئی ہے ان ندران تعلیم کا سعند جاری رسخت کے بارے میں دو مختلف جماعت پیدا ہوگئی جی ایک جماعت کا طیال نے کہ محبر سے اندر تعلیمی سامند رہنے میں کوئی قباحت نمیں ہے اور دوسر افرائی تحت ہے کہ محبر صرف ندر ن

المستقتى فمبر كسهم بيداحس على بحالكيور عصرم المصابط مكابريل وعواء

(جواب ۲۹۹) عید کاد کا تھم معجد ک ادکام ہے کچھ تھوڑا مختلف ہے لیکن تعلیم کے حق بیل کچھ زیادہ ادشاف نہیں خال کا ا اختیاف نہیں حق اا رکان متجد یا میر گاہ میں چول کی تعلیم کا مسلم جاری ندکیا جائے کہ ہے پاک ناپان اور احتیام میں اسلام کے است میں احتیام کی جائے میں متجد کا خیاں نہیں کہ تھیم کی جانب میں متجد یا میر گاہ میں کا گاہ کے دیا میر گاہ کا گاہ کے دیا ہے کہ کا انتقام کا کہ کا گاہ کہ کا کا کہ ک

### ب سمجھ پول كومىجد مين نەيزھاياجات

رسوال السين چھو فيهول كا مُتب مير من قائم تروادك استجاد الدرت بھى ميس كرتے ند مير كا ب و حد الدكر سكتا ميں ال كي جمرو الرس كا دمارت بھى مطلوك بوتى ب معجد كى چيز ميں شائع اور مير كا ياتى فراب مطلوك رتے ہيں اورب طدارت رہے ہيں اليب بوت و ميس پر جدااوران كا ملت مير ميں قائم

<sup>.</sup> ١. واما أشعلم الذي يعلم الصياف ناجر إذا حلس في المسجد يعلم العبياف لقطورة الجرا وعيره لا يكره. وعلمكم بدا احكاد المسجد ١- ١١ (١ ماجد) 2. أو إما أشعم الذي يعلم السباب ناجر إذا حلس في المسجد بعلم الصباف تصرورة الجر أوعاره لا تكره عالمكرية فضل كرة على بت المسجد ١- ١١ أما الماجية إلى يعم لتزيهم المسجد عنه كما نجب تربهم عن لمحاط واللغمالج (رد لمجاز كانت عبلاة احكام المسجد ١- ١٦٠ طاسفيد)

أرناجائز بي؟ المستفتى نمبر ٢٠٢٩ شيخ ماتى بتعود محم مصطنى سلطانيور (اوده)

اار مضان ۱۳۵۱ه ۲ انومبر ۱۹۳۶ء

(جو اب ۲۷۰) مکتب کے لئے متحد کے مداوہ کو فی دو سر کی جگہ تجویز کر فی چاہئے اور جب دوسر کی جگہ تجویز جو جائے تو مجد کو چو ل سے محفوظ رکھنا جائے۔ انجمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ڈو بکی

# فصل دوازد ہم ۔ استقبال قبلہ

مكه سے دورر بنے والول كے لئے جھت قبله كافى ب

هم جمادي الاول سم ٢٥ ساهه م ١٥ اگست ١٩٣٥ ء

( ہجواب ۲۷۱) مید محیح ہے کہ معقب دوروراز فاصلے کے شروں میں خاص کہ بی طرف مند رہے تھم دیناد شوار اور مسمانوں کے لئے مشقت کا موجب ہاں گئیٹر من آسانی جت قبلہ کو تا کم مقام قبلہ کا قراد وے دیا تیاہے مشرقی ممالک میں رہنے والوں سے قبلہ مینی تصدیحت مخرب میں واقع ہے اول مشرق کا قبلہ جست مغرب ہے اور یہ عظم اسامہ پر دیا گیاہے کہ مسلمانوں کو استقبال قبلہ میں وشوار کی ایسی نہ جو اور قبلہ سامنے نہ ہوٹ کے ودجود مسلمانوں کی جماعت مخلف سموں کی طرف مند کرتے ہی کھری ند ہوکہ بیجنی اورا تحاد لمت اورا تھاد قبر کہ عصت کے یہ امر من فی تھاس تھم کا فائدہ یہ تفاکہ نہ صرف

<sup>(</sup>١) ويحوم إدخال صياد و مجانين حمث علب تحبيسهما والا فيكرد و للنز المحتارا أحكام المستحد ١٥٦١ ط

آیک شریادس شرون بالیک صوب باایک اصافے کا قبلہ ایک رہے ہتد کعب سے مثر قی سمت میں رہنے والے تمام شرون اور تمام صافول کے مسلمان ایک ہی جت میں نماز پڑھتے رہیں اور ای کے عث وصدت قبلہ اور دحدت ملت کا نظام تو تم رہ اس کے تمام الل مشرق پر الذم ہے کہ وہ سید شی مغربی جت کو قبلہ قرار دیکر محمد ہیں۔ ناکیں اور نماز اواکر میں اور ای پسلفاہ طافا میں جان اور اس مغربی جون اور جت میں نماز پڑھنے والے خاص لعب سے محمد ہونی اور بحث میں درہنے والے خاص لعب بحض شائی ہیں۔ خوادوہ آئی میں شمالة بھر سے خوادوہ آئی میں شمالة بھر سے مغرب سے خوادوہ آئی میں شمالة بھرت مغرب سے خوادوہ آئی میں شمالة بھر اس محمد ہوں۔

یس نمبر ۴ میں جو جت مغرب پر تعتیج ہی ہوئی باور متعد نماز پہنگانہ نمبر ایک کے موافق ہے ' نماز جناز در پڑھئی چاہیے اور نمبر ۶۳ و نمبر ۴۷ کھی اس کے موافق کر لیس بیال میں کھڑے ہوئے کے وقت ذرا تر چھے کھڑے ہوں تاکہ سب کا قبلہ ایک ہو لور ایس میں اختداف واقتشار طاہر زنہ ہو۔

ید بات کد ایک می بستی باعد ایک می قبر سمان کے اصابے میں تین جنازہ گاہوں کے شیئے تین سمت کو ہول سخت میں مسلم حت ند موم بے اور اسل می حکت وحدت قبلہ کے من فی بے جس کے لئے شریعت مقد سے ختیق استیال قبلہ کو مادہ کر کے جست قبلہ کے استیال کا حکم دے دیا قدارہ ان لوگوں نے اس حکم کی حکت کو میں میں میں تین شینے بنائے اند تعالی بدایت دے اور اتباع حق کی توثیق عط قریائے۔ مجمد کھایت الشکال اندالہ و بلی

(١)استقبال قبله كاطريقه

(۲)معمولیانحراف مفید نماز نهیں

(٣)قطب سار ك ك ذريع ست قبله كي تعيين

(سوال ) اگر قطب نمازی کے غین ثانہ ہے ذراہ حمر او هر بث جائے تواس کی جت درست ہو لے کی بہت کیا تھم ہے جت کعبہ کمال سے کمال تک کی جاتی ہے ؟

المستفتى نمبر ١٣٩ مويوي خدا فش (ييم تره) ٨ ارجب ١٣٥٣ إهم ٤ ااكتوبر ١٩٣٥ ع

(جواب ۷۷۷) قطب واکس شاند نے ذرا تیجے رہنا ہے والی کی جامع مجد کا قبلد اس طرت بدت تعبد میں تو اسعت ب تاہم قبلد کی جت مساجد قدیمہ کی جت سے تعج کر لینا چاہئے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لند ادبالی۔

<sup>(</sup>۱) والسادس استقبال القبنة فلنمكي إصابة عينها ولعره أي غير معاميها إصابة حيتها بأن يقى شنى من سطح الوحد مسلما للكبدة از لهوانها الغج (المرافعتاز كتاب الصلاق مبحث في استقبال القبنة ۲۸/۱ علا طبعهد) (۲) قال في المنافعات (جوهم في القرى و الأمام محاوريب الصحابة والتابعين أو في المفاوز و البحار التحوم كالقطب الح و قال الشنامي \_ وقوله "كالقطب"، وهو أفي كاذلة وهو نعج صغير في بعات البعش الصعرى بين اللو قدين و العدى إذا جعلة الوقف حلف ادنه البيني كان مستقبل القبلة (مبحث في استقبال القبلة ۲۰۱۱ ط صعيد)

(جواب ۲۷۳) (۲۷۳) قد أبداً وجود من و رور ج كافح اف كو نظر انداز رويالور فعط مت پر نماز پر هند مسلول ك قلوب من خطرات دوسادس پيدا كرنے اور استقبال قبله كي و قعت كو گفتات كا موجب ہو كاس كئے محيد من صحيح مت ك نشان قائم كركے الى نماز مي ادا كرنے چائيس بال بيد سيح مج كه ادا شده فماذول كا اعاد مالاء منس به كيونكه موجوده انحواف انتا شمن به كر سمت قبله كي حد معين بهر جو گيا به دان محمد كفايت الله كال الله له أس ۱۳ اشعبان ۱۹۵۳ه

(جواب ۲۷۴) (۱۷۴) تم ہندو ستان کعبہ معظم ہے جت مشرق میں واقع ہے اور جت قبلہ میں اس تعدید کا میں اس کا درجت قبلہ میں اس قدرت تیجے کو یا قدرت آگے کو ہنا ہوا ہو وولول صور تو تیجے کو یا قدرت آگے کو ہنا ہوا ہو وولول صور تول میں جت قبلہ کا ستبال ہو جاتا ہے لیکن تیجے صورت ہیں ہے کہ قطب تارود اکمی کندھے کے پچھلے حصر تعدید کا میں جت ہے۔

محمد كفايت الله كان التدله ٢١ شعبان ١٠٥٠ إه م ١ أنومبر ١٩٣٥ع

#### جس متجد کارخ قبله کی طرف درست نه ہو

(سوال) ایک شرقی ملک میں ایک شرب اس میں ایک قد کی قبر ستان ہے اس میں نماز جنازہ کے تین میں مار جنازہ کے سے تین م عمارت پختہ بھی ہوئی ہیں ہے میں قریب قریب واقع ہیں اور ای قبر ستان شی نماز پچالانہ کے لئے ایک مجد اور مجل ہے ہی بھی ہے بین جنازہ کا ہی تین قسم کی جہت ہے ہیں ایک بیا بھی مغرالی جہت پرے شرکی قد یک مجد سے اور البات قطب نمارے بھی دوسری پیچالانہ مجد کے مطابق نے نمبر میں آرے قطب نماے نیز شرکی مجد سے اور البات قطب نما سے بیا کھی کی مجد سے ایک درجہ شرکی کی مجد سے ایک درجہ شال کی طرف بھی ہے نمبر میں آرے قطب نما سے نیز شرکی مجد سے ایک میں درجہ شال کی طرف بھی ہے نمبر میں آرے تا قطب نما ہے نمبر کی آرے قطب نما ہے نمبر کی آرے قطب نمار جنازہ ہو نزمے ؟

المستفتى نمبر ٩٣٢ ماجي محد طنيف مركوني ٢ معفر ١٩٥٥ الع ١٩٣١ ع

ر جواب ۲۷۵) نمازہ بگاندوال میداور جنازہ کی صحید نمبر ۴ورست میں نمبر ۴وہ باط میں آگر چہ نماز جنازہ ان کے اندر پڑھنے ہے ہوجائے گالیکن قصد آفیط جست پر نمازاداکرنا محروہ ہے ان دونوں کو نمبر ۴ کی طرح درست کرلین چاہئے اجنازہ رکھنے اور صفیق تو گم کرنے میں جست نمبر ۴ کے موافق انحراف کرلینا چاہئے۔ فقط (۲)

اليميني كان مستقبل القبلة رهبت في استقبال القبلة ( ، ٣٠ قا طريفيا) (٣) والسادس استقبال القبلة . فللمكن اصامة عيبها ولهوه اي غير معابيها بصابة حهتها بالذينقي شتى من سطح لحج مساحنا للكعبة أو لهو انها " والسوير مع المعر كتاب الصلاة مبحث في استقبال القبلة ٢٠ ١ ٤٣ ١ ١ ٢٠ ٢ المعاد

<sup>( )</sup> فعلم أن الإنحراف اليسر لا يضر و هو الذي يـقى مـه الوحه او شـق من حوانيه صـاحنا لعين الكعبة أو لهوانهها الخار رو المحتاراً مبعث في منطقال القلمة " ١١ ٣٣ كا طسميد وامداد المفضير ١ ٣٦ ) را تا و في المعاوزة والبحار العنوم "كالطف" (در محتار) وهي الشأسة وهو أقوى الادلة. إذا حمله الواقف خدف ادمه المبنى كان مستقبل القبلة ومحت في استقبال القبلة ١ ، ٢٠ كا صعيداً

قبلدے معمولی انحراف

(سوال ) ایک متبد کی بیاد تموزی می نیم حمی رکھی ٹی اور شارت باند ہو چکی ہے زمیندار غریب آدمی ہے۔ اس کی عدت پر چھت ذال دی ہے سالیا منہیں ؟

#### منحرف مهجد كا قبله درست كياجائے

(سوال ) تقب پر آپوروریاست بے پورش آیک معجد قد مجزاب شای کی تقبیر کی ہوئی ہا ہیں بعد و جماعت ہو تی ہا اب تک کی و بھر خیل ند ہوا اب چند شخصوں نے قصب ثماد غیر و کے ذریعہ ہے در بھاتو مجد کار فرست تبیہ ہے کی قدر نہیں موجوم ہوتا ہے بدر اوجہ پذر مساحیاں کتے تیں کہ بغیر ورسی معجد موجود وہ ہے۔ جدید ہے کیو کا قد تسب بذاتاں ہیں تحقوق کھر غریب مسممانوں کے بیں ملاوہ اس کے قشہ و فائد کا پوراا خال ہے کہ معصب بندویوں کی آخرے کا خلا ہے محمد کو شہید کرنے بیل مار جدید تھے کر سکر ضرور رکووں پیدا کرنے کا کھ جانے فلوط کے ذریعہ صفوف کو سیدھا کرنے میں جائے دو صفول کے آیپ سف کا ہون بھی ماعمل ہو جات ہے اور نمازیوں کو میڈ شیر سی کے کہ مولوی صاحب فرمات ہیں کہ طالعہ مجد میں ابذا کا کہت درست و جانزے یہ مجوبادشائی زمانے کی بھی ہوئی ہے قطب نمانی جت کہ بھی انتہا شیم ابذا کہ میں میں کو مشکور فرمانے کہ ایک صورت میں جو تھم شرع شریف کا بواس ہے تھا۔ کس فت ختی مطاح فرماکر مسلمانوں کو مشکور فرمانے۔

المستفتی نمبر ۹۱۵ ماعبرالفی صاحب( ہے پور) ۱۸ شعبان ۲<u>۰ سا</u>رے ۱۳۵۸ کتور ک<u>ی ۱۹۵۰</u> ( جو اب ۷۷۷ ) اس محبر کی ست کا نفشہ سمجھ سمجھ قصبہ نماکے لحافہ ہے واکر میرے پوٹ مجبورہ تو گو گھر میں اس کا تکم ہمائوں گا نفشہ کینے کی سورے ہیے کہ ایک کا فمد پر محبود کی عمدت کام راتے نفشہ عالور گھرات



پر تھب نمار کھ کرو کیلو کے معجد تی ست سے کس قدر بہت کر خط ست جاتا ہے اور بھوبا خالا کس قدر نقوت بوت ہے یہ نشخہ معجد کے اندران کی ست شارت پر کا غذر کھ کرن سکے گاشاہ پر من معجد کی موزوو و نمارت کی ، مت پر درست کرے رکھو کے بھلے مغرفی مغرب کی دیوار پر سیدھا منطبق جواس کے : حد مغربی خط پر نظب نمار کھواوراس کی موٹی کی وفوس طرفوں کی میدھ جس خط لگاہ ہے محمد کھانے اللہ کان اللہ اللہ کا بیا

> قبلد کی طرف پاؤل کرکے سونا خلاف ادب ہے (اٹھید مور خد ۱۸ تتبر ۱۹۲۵ء) (سوال) قبلہ کی طرف پاؤل کرکے قصد سونا کیساہ'' (جواب ۲۷۸) قبلہ کی طرف پاؤل کرکے تصد سونا کیساہ''

محمر <sup>ا</sup>غایت الله کان اینویه امدر سه امینیه دیلی

چھت مىجدے منحرف : وكر نماز پڑھنا

(التموية مورى ١٥من ١٩٣٠)

رسوال از پر دب نماز پر حتاب تو پختیم و تص کوف و تبله رق تصور کرت نماز پر حتاب اور مجعت سے تمیں، تن س کے ممال کے قریب بی محب سے معبد قصب ستارے سے کی دوئی ہے بیکن زید معبد و مز سی بتان ہے اور اگر قصب ستارہ کو تجوائے کو کہ مواتا ہے تو زید کتاب کے تم سی شر کی دلیل ہے۔ ستارے کو خارے کروا بھم وگوں کو قطب کی شناخت معلوم کمیس ہے۔

(جواب ۲۷۹) زید جنوب مغرب کی شوشے کی طرف مند کرے کس وجہ سے نماز پاھتا ہے؟ اگرود اس جست واپنے مقام کے لئے اتباد کی تھیج جست جیتائے وراس کے پاس اس کی دیل تھی جو قواس کی نماز تھیج ہو گی ورند اس کواسیے شہر کی مساجد قدیمہ کی جست کا اتباع کرناچاہئےوہ تھے کھابیت اللہ کال اللہ لنہ والی

> دوروالول کے لئے جت قبلہ کافی ہے۔ ر

(الجمعية مور ند ٢٨ متمبر ١٩٣٣ء)

(سوال) قرآن مجيد من منازيخ هيئے سئے تعب صطرف مند كرئے كاتھم بيد فولو او حوهكم شطو

<sup>. ()</sup> وهي العادمگيرية `` ويكره مد الرحين إلى الكعبة في الوه وغيره عمدا الح والباب الحامس في `دات لمصيعه ه ٢٩ ١٩ عاجميد كوسه، وفي الشامية `` ويكره ومحربها استقبال المشلة وكما كره مدر حميس في بود او عيره اليها دى عمدا الانه باساء (ادم العلف في الاكتسار وانفرى للسحاريب التي نصبها الصحابة و تنابعن فعمينا ٣ وحهة الكمة تقوف بالمدل في الشقيل انقباد ٦٣ كا خاحديه)

المستجد العوام دکلور لورمیسوریں عمو، مساجد کارخ مین مغرب کی طرف ہے جو قبلہ سے بہت ہٹ کر پڑتا ہے مستفدی کا ارادہ ایک مجمد تیار کرنے کا ہے کیا میں بھی ای طرح محبد تیار کرول جس طرف در سری مساجد کارخ ہے افتشاد درمیاس کے واقاعے میں خانہ فعدا کی ست مجد کارٹر ھاجائے۔

در سن صماجہ قارات کیا مشتہ اور پا رہ عالم سے ان مائٹ ملا کا است جہ قاران ہوا ہا۔

(جواب ، ۸۸) یہ مسلح کے کئی بات بہت درام یعنی کعیہ مقدسہ ہے لیکن چو کلہ دور را از ممالک کے رہنے والہ دور را از ممالک کے رہنے والہ بیت بہت تبلہ کو قبلہ کا تھم دے دیا ہے اور دور در از کمالک کے بہت مقدم نے قبلہ کو قبلہ کا تھم دے دیا ہے اور دور در از کے ان ممالک کے مشتر کی ممالک کے رہنے والے بہت تبلہ دو تجا اور ان کی نمازیں مغرفی جت کی طرف میں کہ کے اور ان کی نمازیں مغرفی جت کی طرف میں معرفی جت کی طرف میں کہ دوسر کی موائی تیار کی ان کا ظاہرے کہ اس میں مسلمانوں کے میں کا بیت کا دوسر کی طرف کے ایس میں مسلمانوں کے خواہم پیدا ہوٹ کا قوی امران کے ساری معربی کو آپ کی مرب کو متمیز خواہد کے میں ان کا میں مالک کے ساری معربی کو آپک طرب کی خواہم کی میں معربی کو متمیز خطر بیتے ہی دوسر می مساجد کے خواہم کی میں کہ مسلمان ان ساتھ کی ساری مصابح کے خواہم کی میں دوسر کی طرب کی تعرب خواہم کی میں معرب کو متمیز خواہم کے خواہم کی میں دوسر کی طرب کی کا کہ مسلمان ان انتقاد نے میں کا کہ مسلمان کی ساری میں خواہم کی کا کہ کا کہ مسلمان انتقاد نے میں کا کہ کی کا کہ کا کہ مسلمان کی کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

### فصل سيز دہم بہاعت خاندو صحن و فنائے مسجد

معجدے ملحق دکان پرامام کے لئے حجر دمنانا

(سوال) میجد کے دائیں جانب ایب د کان ہے جس کی دیوار میجد کی اور وکان کی ایک ہے لیکن د کان کا دروازہ باہر کی طرف ہے اس د کان کی چھت کے اوپر ایک تجروالم کے رہنے کے واسطے تھیر کرلیاہے جو دیوار میجد کی دکان میں آگئی ہے وہ ہی وہ اوپر تجرے میں آئی ہے اور تجرے کادروازہ آئی ہیر کی طرف ہے ایام بال بچوار شیں 'نتخاہے توکیات تجرے میں دربنا جا رکھ کا۔؟

المستفتى نمبر ٨٥ أور محم لتحوظ ٥ وجب ١٣٥٣ إهم٢ ١ كتور ١٩٣٣ ء

(جواب ۲۸۱) لام کواس جرے میں جو محبد کی فضا پر نمیں ہے باعد و کال کی چست پر ہے رہن جائز ہے: البند محبد کی دیوار کو جمرے میں شامل کرنا نمیں چاہئے تھا (۲۰ تاہم اس کی وجہ سے لام کو تجرو میں رہنانا جائز نمیس ہے۔

<sup>(</sup>١) هي التوبر و شرحه. " والسادس استقال القبلة حقيقة او حكمافللمكي إصابة عيمها ولغير إصابة جهتها نأك ينفي شن من سطح الوجه مسامل الكعمة إلى لهم الهم إدرجت في استقبال القبلة ١ ٢٧١ قاط صعيد )
(٢) و لا يوصح الجدع علي حدار المسجدة وإن كان من أو قائد ( رد المحتار ' كتاب الوقف' أحكام المسجد ٢ ٢٠ عام الماني

### معجد کی دکان پر امام کے لئے حجر منانا

(سوال ) محبد کی دکانوں پر معبد کے متصل ایک مختصر با خانہ جس کابابر آنے جا کا دروازہ بھی معبد کے دروازہ سے ملیدہ ہاس میں امام مجد مذکور مع اپنے الی و میال کے ربتات بداامام کو مع اپنے اللی و عمال کے ایسے مکان یا جمرے میں رہنا جائزے یا نہیں ؟

ي المستفقى غبر ۵۰۵ قارى عبدالرحيم (ویل) الثوال ۱۳۵۳ بيدم ۷ جنوری ۱۹۳۷ د حداد ۱۷۸۷ م گرخم و محرور شهر ۱۳۰۰ بر کافوال ۱۳۵۰ بیدم این کارایته کورو واژه

( حواف ۲۸۷) اگر هجره محبر پر شمین به بعد الحانون پر جاوراس کارات اور روازه بھی معبد ت ملیعدہ ب توسیمی امام معبد مع انگر و عمل ب اوراس میس کوئی شرعی قباحت نسیس ب در انتقا محبر کفایت الله کان الله له

استنجاء خانول كے اوپرامام كے لئے حكه بنانا

(سوال) ایک دومنزله مسجدے نیجے ہے جس قدر مبعد نماز کے سے مقم رہے سیدھااویر کبھی اسی قدر جُلد نماز کے لئے مقررے بیمن نیچے ہے لیکر سید صالوں تک ایک برار جکد نفس معجد بنبی ہو فی ہواو مشرقی جنب نیج میں کی قدر جگد میں حوض سے متصل اس کے پیشاب خاندے کی قدر جگد خان جہاںاوگ جو تی وغیرہ چھوڑتے ہیںاس کے متصل ً وشہ میں چھوٹی ہی کو ٹھری د کان ہے جس قدر جیسہ میں نیچے حوض د کان وغیرہ ہیں اس کے سید هاای قدر اوپر جگہ میں امام کی کو نھری بھی ہے جو کہ وقت بنائے معجد خودوالف وبانی معجد نے امام کی بیت سکونت کے لئے خارج کرے رکھا ہے بیت المام میں اوم م از کم چالیس سال ہے سکونت بھی کر تاہے خناصہ سے کہ میہ کو ٹھری امام کی شرقی جانب مسجد کے سامنے وو منز لہ پر ہے جس کے پنچے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بابحہ حوض ود کان ونیہ ہ ہیں پنچے جہال تک مسجد ہ او پر بھی وبال تک معجد ہی ہے بیت الام مہالا خانہ پر اُمرچہ مستقل ہے لیکن اس کی حدود داوار ہے علیحدہ ک بونی میں یعنی بذر بعیہ ویوار و غیرہ کے کو ٹھری محدود و محفوظ ک ہوئی ہے اسکا دروازہ بھی امگ ہے اوپر ینجے مجدمیں آمدور فت کے دروازے الگ میں غرض امام ک کو تحری کے بعث کوئی آاود گی یاب حرمتی معجدیا مصلی کی آمدور فت او پریدینچے میں کوئی رکاوٹ شمیں کو ٹھری کا تمام انتظام ماجدہ ہے آنا جہایا ٹی وغیرہ میں ایک حالت میں کو ٹھری نہ کورہ میں امام اپنی اہید کے ساتھ بودوباش کر کئے میں یانہیں؟ ورمخار بحر الرائق وغیرہ مين جو لكت بيل لو بني فوقه بيتا للامام (للسكني) لا يضر لانه من المصالح أس يكراد ب-نیالام کا مجر در بنایامع دبل وعیال کے 'یالام کا خال بیٹے رہناور کھاتا پیناو غیرہ حاجات انسانسیہ کچھ بھی یہال پر خہ ترنا جس ہے حرمت محدییں خلل ہوجال آنکہ یہ کو ٹھرئ زمان ابتدائے نائے معجدے ہوارامامیدے

 <sup>(</sup>١) وكرة تحريما الوطاء فرقه والمول وانتعوط الأنه مسجد إلى عناق السماء ( الدر المحتار عاب ما يفسد الصلاقا
 وما يكره فيها ١٩٥١ قط سعيد )

٣رئيِّ النَّانُ هُوهِ ٣ إله ٢٠جون ١٩٣٧،

### مجدے دروازے کے متعسل بازار نگانا

المستفتى تمبر ١١٥١ه مان تحددين صاحب ليس وال (خلف عدق رفي الدين مرحوم (ج ندني جوك وبلي) ١٩ استر ٢٥١ ماري ١٢٥ مار ٢٥١ هـ ١٦١ ير ٢٢ م ١٤٠ ع

١١. الدر لمحار كات الوقف حكام لمسجد ٢ ٣٥٨ طاسعيد)

ر ۲) والسوير و سرحه و كره الوص فوقه والمول والتعوض لانه مدحه إلى عبان السماء وياب ما بقسدالصلاة رما يكره فيها ۲ م ۲ م م سعيد )

٩ إ راب دا يقسد الصلاة وم يكر دفيها مطلب في احكام المسجد ٩ ١٥٦ ط سعيد و

٠ . كاب الطهارة ١ ١٧٠ طاسعت : ٣٠، ودب الاعتكاف ٢ ١٤٤٩ طاسعت

#### تسحن متجد میں حوض استنجاء خانیہ نانے کا تھم '

(المُمعية موريد لاانومبر ١٩٣٤ء)

(سوال) کیا محن مجر میں برائے و ننو توض اور برائ بول و براز طبارت خانہ ناسکتے ہیں؟ ایک مجد کو مشدم کر کے محن قرر دیالور تقریباً کچھیں گزئے فاضلے پر دوسر کی مجد تیر کرنا کس حد تک مجھے؟ (جواب ۲۸۵) محن محبد کا اطاباق دو معنول پر کیا جاتا ہے لول مجد کے اس غیر مرتقف جے کو محن کت بین جو میاللسوہ تو برائے جی نمازو ہما حت او اگر نے کے گئے نالاج تا ہے وز بیا جو میاللسوہ تو برائے جی نمازو ہما حت اور نہ کے جو موضع میاللسوں تا کے متقف اور غیر متقف جھے کے مدخل دیں کے دوست کے طابا بھوڑ حد خالی زیمن برفرش کی صورت میں پھوڑو یا جاتا ہے ظروہ نمازو جماعت اداکر نے کے لئے میں متایا جاتا۔

مد خالی زیمن برفرش کی صورت میں بھوٹو ہو ہما ہے گئے دو نمازو جماعت اداکر نے کے لئے میں متایا جاتا۔

سی معنی کے ناظ سے محن اور میں اس میں اس کے اعکام میں اس کے اعکام میر کے احکام میں اس کی میں اس کے اعکام میں اس کی میں اس کے میں اس کو میں اس کے میانے کے لئے مخصوص کر دیا جائے گئے اس کو کس ور سے کام میں میں اس کے تاظ سے محن کی سل میں میں اس کے اعلام میں میں اس کے ایک جائے ہیں۔
میں میں اس میں جو تیاں بوئن کر جان جنمت کی صالت میں شرزمانی مزت اس میں جو کی قرورت سے اس میں میں اس میں جو سے میں میں میں میں ہوتے ہیں۔

ر ٩ ) محل دخول حيب وحامص كلت، متحدور باط و مدرسة الح ر الدر المحتار - احكام البسخد ٦ ( ١٥٧ ط معيد و في الدلدكترية - فيه المساحد لا يعور له أن اربيح حوابت في حد المسيحد أو فائد لأان المساحد ١٥ حجل خابرتا أو مسك تسقط حرمته وهذا لا يجور و اللماء تبد المساحد البكون حكيم حكيم المستحد كد في المعيشة - القصل التابي في الوقاف على المستحدر فيصرف القيد ٢ ١٣ كا ماحدية كرنمة :

کو محید میں شامل کرلینایا اس میں حوص اور وہؤی نالی، لینا جائز ہے اگر وہ محید میں ایک مرتبہ شامل کریا جائے گا تو چھروہ محید کے تھم میں ہو جائے گاای تھی بالٹی انٹی کے کہا ہے گوشے میں جو نش محید سے دور ہو پائٹانہ بالینا تھی جائز ہے اخر طلید اس کی بدیو محبد تک نہ پہنچے محبد کو متعدم کر کے حتن بنالیتا بالمعنی الاول جائز ہے اور محید کو تحقی یالمنتی اشانی بنانا جائز ہے۔ مجمد کفایت الند کا منالند کہ وہ کی

## فصل چهارد جم\_مسجد كي ديوارول كومنقش كرنايا آيات لكصناياكتبد لكانا

مسجد کی قبلہ والی دیوار کومنقش کرنا

(سوال) محبر میں قبلہ رخ چاند مورج نچوں پنے و آیت سری رنگ میں بالالی معش کرنا جائز ہے یہ منع ہے؟ المستفقی نم ۱۳۲۱ عبد استار (مسلع باری) ۲۹ بھادی اشانی ۱<u>۳۵ میں ۱۳۵</u> مار ۱<u>۹۳۹ء</u> (جواب ۲۸۹) سرووے ہے ،

مىچە كى دېوارول پررنگىين ئائل نگانا

(سوال) کی متجدیش و یوارول پرناکل لگاناجانزید ؟ المستفتی نمبر ۱۳۸۶ مولوی تحدی فراویچه پور) نگیردیجا اول ۱<u>۹۳</u>۷هه ۲۳ منک <u>۱۹۳۲</u>

( جواب ۷۸۷ ) محید کی دیواروں پر اور خصوصاً قبلہ کی دیوار پر رنگین ٹاکل لگانگروہ ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کاناللہ لا

> (۱)مىجدى ديوارول پر آيات قر آنی ياتر جمد لکھنا (۲)مىجدى قبلە والى ديوار پر نقش ونگار كرنا

(صوال) (۱) منجد کے دروازہ یا کفر کی ایر ونی اندرونی تھے کے کسی مناسب جگد منظر عام پر بنبت نفع خلق کلمہ طبیع یا آیات قر آئی یز جمد کسی آیت، حدیث کی بر زبان مگلہ لکھنا جائز ہیا ضمی (۲) محبر کی قبلہ کی دیوارش یا محراب بٹن فتش و نگار کرنا کیدا ہے خصوصاً چندہ کے پہنے سے اور الیا نخش جواہد قت صلاق فہان کی کے دل کو ماکل کر نے والا ہو۔ المصنفین نمبر ۱۹۳۴ مجد عبدانور صاحب سسٹ (آسام)

۵ اجمادي الاول ۳۵ إهـ ۲۴ جولائي ١٩٣٤ء

<sup>(</sup>٩) وكرة بعص مشائحنا دلقاس على المحراب وحابط القبلة الإنه يشعل قب المصلى الغ رد المحدور مطلب في سخكام المسجد اباب ما يقسد العامل فو منا يكرة وفيها الأ١٥ اط سعيد ) (٩) وكرة بعص مشائحت التقرش عن المحراب ورحائط القبلة الأن ذلك يشعل قلب المصلى الع را عالمحكورية: دلياب العامل في آداب المسجد و ١٩ ١٩ الأعل عن جديد)

( بجواب ۲۸۸ ) و ایوارون دردازه ب محراید ل بیانهارت کے کسی حصه پر گیت واحادیث یال کاتر جمه لکستا خبرف او ب اور تعمروو ہے، (۳) دیوار تبله پر مختش و نگار، تا بھی تعمروه ہے چندود سینے والے اگر اس کام سے رائنسی دو ب تو نگرد جبه ترابت یک بوگ که تمازیول کادل آس پر مشغول رہے گاہ ہ

محمد كفايت الله كان الله له 'د بلي

متجد پر کتبه لگانا

(التمعية مورند مَم فروري ١٩٣٥)

(سون) مشلع جالند حرمیں ایک متجد ، دوچندہ عامیت بقیری گئی ہے عرصہ بیس سال کا ہو کہ ایک پتر ان مشمون کا وہاں مکدلیہ : دواہے۔" بین مسجد مہرک نمر رہیہ چند دہا بتمام شیخ قائم الدین ولدہ ہی احد منظ شمن پذیر منت " ہے محط میں بھن وک سکتے ہم کہ میہ پتر رنگا جائز میں ہے ہر دوفریق نے آپ کو ڈالٹ مانا ہے یہ دیرم جدد ایا تھے صادر فرن میں۔

حواب ۲۸۹) اس پُتر کے گئے ہے میں کوئی شرعی اعتراض فیس ہے جو لوگ اس کو باجاز سیجھے میں حاصت اجازاد کو اس وجد اروشت کی جائے جب کہ اس میں اس جودہ لکھانے توسب مسلمانوں کا حق صراحت ند کارے ما

# فصل پانز دہم۔معجد میں نماز جنازہ

جا عذر مسجد میں نماز جنازو پر حن عکروو ہے ۔

رسوال ) مىجدك فى شى ئازىنادى ئى ئابىلىدى ئى دىسە ئىلىمى ؟ المىستىتى ئىر 87 ئىر ئىر ئىر ساھىيە بىدى سىدى دىر ئىلىگىردال

سااليتعده عرف الدم الأوري وعواء

. حواب ۲۹۰ ) مجدين بالمدر جنازے في نماز كره وجه و فيد كفايت الله كان الله له "

١ ولس بمسخس كتابة القراف عني استجرب و لحد إن منا يحا قيا من مقوم الكتابة و نا يوط و في حمع استاني فضيح و بستاه قيا است. لله بعاي بكرد سنفه نج عاسكرية القصر الذي قنيا يكرد في المسلام وما ألا يكرد ١ ٩ / ١ كل حديث على المحراب و حدظ است. لاية يسحل قب المشلع الح. رد ستجر مصت في

احكاد المسجد ١٠ ١٥٨ طاسعيد . ٣٠ عبر الفناوي باب احكاد ليستحد ٢٦٣ كا طاملتان .

رة و كرهات تحريباً و قبل تبريها في مسجد حداثاً فر أن السبب فيه وحده وسع أنها و واحتلف في الحرجة في المسجد وحدد و مع يعش القيام (السحد راتكرده) مطاعاً - ملاصلةً الله على أن السبحد أساسي للسكم به و لواجها (الدر المحتراً الما للحاسر) 740 كان صعيد )

## فصل شانزدہم ۔ عیدگاہ

(۱) کافر کی یہ ئی ہوئی مسجد میں نماز

(۲)مسجد کومنیدم کرانے دالے گناہ گار ہیں

(۳)مبحد کو شہید کر کے دوسر کی جگہ مسجد بنا

( ۴ )مسجد میں نماز عید بڑھنا

( حوال ) ایک ہندوریات ہے عیرگاہ میں جو قدیم زمانے ہے قائم متھی تین جار سال ہے عیدین کی ماز شیں پڑھتے وی جاتی تھی اور س کے شاز دوسری جگہ اداکرتی ہوتی تھی اب دائی ریاست کے تعلم اور تین یار مسلّمول کی رائے ہے۔ مسجد نیبر مسلموں کے ذریعہ شہید کرادی گئی ہے۔ اس مسجد نے پھم ہے اور ریات کے قریق سے دوسر می مسجد تقریبادہ میں کے فاصلے پر بلارضائے مسلمانان شہر مذاقعیر کرائی ہے۔ مسلمانان شریذاغریبی، دباؤ ک وجہ ہے کچھ بھی ول نہ سکے چونکہ بلارضا مندی مسلمانوں کے مبیدگاہ مسجد

شهید کر کے دوسری معجد تعمیر کرائی ہاں لئے اس کا تعمیر میں ایک بھی مسلم کا ہاتھ نہیں لگا۔

(۱) آبال مسجد میں نموز معید ن جائزے ہائمیں (۲)وہ مسلمان جنوں نے مسجد شہید کرنے کی رائے وی اور عدوہ ان کے جو مسلمان اس کے خلاف ہیں مگر بوجہ غریبی وخوف ود همکی سے غیر مسلموں کو مسجد شهید کرنے سے روک نہ سے ایک حالت میں کن مسمانول پر کیساگناہ عائد ہوا؟ (۳)ای طرح اُمر ویگر مبحدیں جن میں چنج وقتہ نمازیں ہو سرتی میں جبرا شہید کردی جائیں اور بجائےان کے دوسر می مقیم کراد می ے میں توائی متحدول میں نماز جائز ہے یہ شمیں ° ( ۴ ) جن متحدول میں جمعہ ویٹج وقتہ نمازیں ہوا کر قی میں کیو ان متجدول مين عيدين كي نمازين بوعلق بن ؟

المستفتى نب ٧٠٢ شاد محرة وتمراور ١١ شوال ١٢٥٠ إها ٥ جنورى ١٩٣١ ء

٨ حواب ٢٩١) (١) نماز توجائزت تكر مسلمان اس مين فمازند يزهين توبهتر بينه ١٠٠٠) زنيدام كَ را ہے وینے والے سخت مجرم لور آمناہ کار میں اور مجیوری ہے خاموش رہنے والے معذور میں (۰۰ ( ۳ ) اس کا کھی وہی جواب ہے جو نہ ایک کا ہے (۳) ٹماز عبد تو جائز ہے مگر بہتر پیر ہے کہ شہ سے بام محمركة بيت الله كال الله اله [ ميدان مين يزشي جائے: ۱۴

#### (۱) عید گاہ میں فرنس نمازیز بسنا جائز ہے؟

١٠٠ ولو حص دمي داره مسحدا للمسلمين وسانه كما سي المسلمون وأدن لهم بالصلاة فيه قصنوا فيه تم مات نُصبر أميَّرا لله وكته وهنَّه قول الكل رعالمكَّرنة كتاب الوقف مطنبٌ في وَقف السَّمَى ٣ ٣٥٣ ط ماحَديَّه . . ٢ ) وَمَنَ اطلبَهُ مُسِنَ مُمِع مِسَاحِد اللَّهِ ال بدكر قيلًا سبه وسَعي في خوابها اللَّج (البقوة ١٩٤٤)

٣. وَالْحَرُو حَ الْبِهَا أَيَّ الْحَالِةَ لَصَلَاقَ الْعَبَدُ لَيْنَةً وَانْ وَسَعْهِمُ الْمُسْجَدُ الْحَامَةِ هُو الْصَحَيْحِ ( لَذَر المُحَدِّرُ فَاتَ العلائم ٣ ١٩٩ طاسعت

(٢) عيد گاه ميل نماز جنازه پاسن جائز ب

(سوال ) عمید گاہ بیل علاوہ میدین کے کسی روزائد قائمی وقت نماز تعلیہ جماعت سے یز هند چائز ہے امیں ؟ المستعنی نمبر ۸۲ حمیب الله صاحب (شلع عازی پور) ۸ خرم ۱<u>۳۵۵ م</u>م کم ایریل ۱<mark>۹۳۶</mark>ء (جواب ۲۹۷) بال عمید گاہ بیس احیان فرائش ہیکانہ میں ہے کوئی نماز پڑھی جائم ہے تعلیا جماعت ہے

پڑھنادوٹول صور تیں جائز ہیں ، مجمد کھایت اللہ کال اللہ کہ ۔

(جواب دیگر ۲۹۳) عیدگاه ش جذاے کی نماز پڑھنی جائزے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان المدلہ و بی

عيد گاه مين فث بال ڪيانا

(سوال) عيرگاه ش فسال يا لور كن هتم كالحيانا با زب يا نهر ؟ المستفتى تمبر ٢٥٣ م اتم اتر (مگال) ٢ شعب ١<u>٣٥٥ ما انتراكتر و ١٩٣٥ ع</u> (حواب ٢٩٤) عيرگاه يس بعور مووعب كے فشول هيلز اوركو في كيسل كھينا كروه بـ (١٠) محمد كارت الله كان الله له وقال

(۱)عید گاه میں حائصہ اور جنبی داخل ہو سکتے ہیں

(۲)عید گاه میں نماز جنازه کا حکم

(صوال) محبداورعیدگاه دونول میں کی فرق ہے؟ مرتبہ محبد کازیادہ ہے باعیدگاه کا؟ المستضنی غبر ۲۴۷۲ شخ عظم شخر مظلم(دعولیہ ضلع مغرفی خاندیں)

٨ صغر ٨٥ ١٥ اله ١٩٠٠ مارچ و ١٩٣٣ء

(جو اب ۹۹۵) متجدید می جنبی آدمی داخش شیس ہو سکتا عبد گاہ میں اجازت ہے محبد کا مرتبہ زیادہ بلند ہے ءم محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' دبلی

(حواب دیگر ۴۹۳) عید کاه می نماز جنازه پاهنی جائز ہے۔ اس کا تھم محبد کا نہیں ہے(د) محمد کفایت امتد

 <sup>(</sup>١) أما المتحدة لصلاة حدارة أو عبد فهو مسجد في حق جور الاقتداء الخ ( الدر المحتار مطلب في احكاد المسجد ٢٥٧/١ طاسعيد )

<sup>(</sup>٧) وكرهت تحريف و قبل تربية في مسجد و حماعة هوالمبت فيه الح ( الدر المختار اباب صلاة الجائز ( ) وأد المنحدان اباب صلاة الجائز ( ) وكرهت تحريف و إلى المنحدة لصلاة حازه أو جدة فهو مسجد في حق جواز الا قداه ( هرمختار) وفي المناسبة في المحرف الله و باب ما يلسد الصلاة المناسبة في المحرف الما و باب ما يلسد الصلاة ( من مكرة فيها مطلب في احكرة المسجد ١٩ ١٩/ ١٩ طاسجه و فاوى ها (الملوة موبيئة ٥ و ١٩ ١٠ مكرة المسجد ١٩ ١٩ ما المسجد و فاوى ها (الملوة موبيئة ٥ و ١٩ مكرة مكرة المكرة موبيئة ٥ و ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة المحرف المحرف المسجد ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة المسجد ١٩ مكرة مراسبة ومصلي عيد لأنه ليس لها حكم لمسجد في الاصور وصلي عيد لأنه ليس لها حكم لمسجد في الاصور وصلي عيد لأنه ليس لها حكم لمسجد في الاصور حاصلية المضحة المعرف عيد الأنه ليس لها حكم لمسجد في الاصور حاصلية المضحة المسجد في الاصور حاصلية المسجد في الاصور حاصلية المضحة المسجد في الاصور حاصلية المضحة المسجد في الاصور حاصلية المسجدة الاصور حاصلية المسجدة الاصور حاصلية المسجدة المسجدة

گاؤل میں متعد د جگه نماز عید

(سوال) اکی شرجس کی آبادی ایک ہزار مسلمانوں کی ہے دور عیدگاہ موجود ہے کی اختلاف کی بنا پر چند مسلمان دوسر می عیدگاہ اس کے قریب می مناتا چاہتے ہیں چند قدم کا فاصلہ ہے دوراکیک تحبیر کی آوازیں تھی دوسر می عیدگاہ تک پنچیس گارات تھی ایک ہی ہے۔ (جو اب ۲۹۷) دوعیر گاہیں چھوٹی می بستی ہمی بنانا اچھا نمیس سب کو ایک ہی عیدگاہ میں نمیز عیدادا کرنا چاہئے اور خصوصاً آتی قریب دوسری عیدگاہ بنا کہ ایک کئیر کی آواز دوسری میس من جائے زیادہ درا

فصل ہفد ھم متجد میں خریدو فرو نت کرنا

، محمر كذيت الله كان الله له 'ديل

امام كامسجد كے حجره ميں خريدوفروخت كرنا

(سوال) مجد کالام نمازیان الل محلّه کی اجازت ہے جمرہ مجد میں اپنے ذریعہ معاش کے سئے فرید و فروخت کر سکتا ہے نہیں؟ مثماً جلدمند کی کتب فرو ڈی فیرہ؟

المستفتى نمبر ١٨٢٥ كبر حسين أوار حسين (لد حين) ١٨ محرم ١٣٥٥ مر كم ١٣٥٥ م كم إيريل ١٩٢٦ = (جواب ٢٩٨) اگر هجره كادروازه محبر كه اس حصه بين نه كلنا بوجر نماز كه كن مخصوص بوتات يعنى تريدو فرو حت كريزوالول كومنچه مين بين ترزيايزت توام كااب كام كر، مباح ب(٠) محمد كفايت الله كان الله كه

فصن يتجدهم متجدمين جلسه ياوعظ وترجمه

مسجد میں دعظ و تبلیغ کرنا

ر ١ ) والحروج إليها أي لحدثة لصلاة الهيد سنة وأن وسفهم المسجد الجامع" وهو الصحيح ( أندر الفحور أأب ا العلاية ١٩٩٣ 6 طابعيد) ٢٦ كان كو تحريما الرطاق قد والوأن والنعوط واتحاده طريقا نغير عقر اللع والذر المحتار أناب ما يفسدا لصلاة وما كم قائباً مقلب في أحكام لمسجد ١٩٥٦ طاسعية )

مىيە مىل قۇي ماددات كەدىپەت مىشورۇ ئەرە تۇلىپ اشخاش يىلار كى كەنىپەت دو تفر قدازى پىدا ئەست مەر چەھە ئايدە ئائر كى تىم كىيا ئاپ ياختيال ت

المستعنى نبه عادا محدامير ساهب بريز يمث الجمن اللاميد كاكارا تواد

٦٠ ئِنْ الْأَلْيُ هِ هِ اللَّهِ مِنْ ١٣٥٩ وَ لَا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ١٩٣٧ وَ لَا اللَّهِ الْ

ر حوال ۱۹۹۹) مجمعیت تبلغیده طاکاجسد و مشوره کے لئے ایجان کرہ جائر ہادر مازیع سے جد اس قسم کا ایجان من سب بنیان نے پہلے علاق کرایا جائے تاکہ لوٹ سٹیل انگلیس پڑھ کر جد فراقت بر بیں اور اعمیدین سے تقریب درمشورہ او شکے اور تقریبی مشورہ گرون ہوئے کے حد جس او و سام سٹی نو ظل پر حدیدی اور ن کے نتو بیر منا ہے ہے کہ وہ جس کے موضع سے ملیحد واو کریوہ فاؤں میں ج شمار پر حمیدی

مسید میں محفل میاد و کرنا درسوال نے زیر کا دکان محد ک<sup>ار م</sup>قب قریب میں ہے مرم کان میں اتنی مخوائش میں ہے کہ آدمی تن دو سکیں

آر ووزید مهر کند نمازوقت به ماه وقت مین میا دشتی میا دشتی میا توشر ماگونی شاداس پر ماند و تند است.

المستطفی نب به ۲۰ میر تردا و بشن سه به (بود) ۱۳ شال ۱۳ میاف از استم می 19 میل از این مهر می از این مهر مین از این مهر این مین از این این به این این مین مین از این می این این به این به این به این به این به این این مین مین این این به این این به به این به این به این ب

چارز آمين چين . ۱ د اما المدورس او المدكار فلا الاما الله الله كارو الحرافية ولا الحرار اللعلم في ذكان في هذا المستحد عند لي حديمة و عندهما يحور الحجاز عندرية وإصلاحة للاماة أول به بالنجر الرافق فصل كرد استثمال الشدة ١١١ شا

مات زوت کا کھی بیان مواجہ اور مختول را مام مواجہ میں دیت مجتلب رہے تو اس میں کوئی انتصال اور من نوت فیس بلند البیابیان موجہ نیم وادر سے وقاع وادو مرون میں آشا مواد خوال روایات موضوع مدیون رہتے ہیں اور ہے موادر یا معل واقعات کا مرارک میں اُمرور دوت کے مقت قبام مرک ہیں ہو آگ

سروس البنان 7 على واللقائل المتعار أن اللبي . . . فان - حيو صباحد كه فسيانكه و معد بسكم و شراء كه و معكم و خشوه بالكم 2 من هم ويذكه العقلبات أمين أن محدثات ما يكرو في المستاخذ عن 60 طامر معجمه كتب حالم الد السيارس و لمديكم والالاندماني له والدخر فيه اللح أراض فيتس كرو منشال القملة 7 4 طامرونا الدان

#### (۱) نماز عشاء کے بعد ترجمہ قر آن یادینی کتاب **کا ویس**

(٢)سنتول اور نوافل كوفت كتاب سنانا

سدر دید میں مستقبل کے دو الب دیا ہے کہ جو صاحب دیر تک و ضف پڑھتے ہیں اجماعت ختم ہوں ۔ ۔ مد آتے میں (اوروہ تھی ایک دو صاحب اگر ان کو خلال واقع ہو تاہے تواہے صاحب ذرا علیمدہ فاصلہ پر جاکر پر یہ لیس کیا حریج ہے اور جو نیک کام مر سے ہے ہورہا ہے اور خلوق خدا کو فیض کڑتی رہاہے اس کو کہ وال مند نرتے ہو تن تک سی مالم نے اعترائش نمیس کیا در آمر ہا فرض الیا فیض ، جائز ہے قائش ساہ و وظ و نیرو نیرو کی جہ اس مساجد میں کیول منطقہ کرتے ہیں ای طرح چی لیام صاحب جمعہ وہ تھی مستعد سام میں ور دو نیرو پڑھنے رہتے میں اور میں کیوں بیان کرتے ہیں۔ اس وقت تھی بہت سے اشخاص سنن و توافل و ور دو نیرو پڑھتے رہتے میں اور مید وقت بہ نمبت عشائے وقت کے بہت کم ہو تاہے صفاع میں قض نماز و نوائل جد تاخیر ہے تھی بڑھ سے ہیں اور اور فیص کیا کہتا تھی ہو گیا کہ اس میں جو تاہے مشاہ میں قب

(٣) زید معترض کمتا یک و مظاوید دفید و نیس کو خصی کاتر بمد بغته سیس ایک بار بوتا ب اور بید نعل بی با در بید نعل بی با در بید نعل بی با در بید نعل بی بی با در بید نعل بی بی با در بید نظر و نواند کر اسکات نیسی تو بی با در بید کرد می بازی فوراند کر اسکات نیسی تو بی بی بازی کو کرد می بیاس می می بیاس می بیاس می بیاس می می بیاس می بیاس می بیاس می می می بیاس می بیاس می می می می بیاس می بیاس می بیاس می بیاس می می بیاس می می می می بیاس می بیاس

المستفتى عبد هزيزخال پير مواوئ ميدائر يم صاحب مفقد ١٩٥٢ بريل <u>١٩٥٢ ع</u>

(جواب ۲۰۱۱) (۱) نماز عشاء کے نسف گھنٹہ بعد مسجد میں لوگوں کو ترجمہ القر آن مجیدیاضرورمات دیعہ سنانی جائز ہیں (۱٫۶ جولوگ ٹوا فل و سنن پڑھتے ہوں اور مسجد بری ہو تووہ ہٹ کر ٹماز پڑھیں 'یاایئے گھر جائر یڑھیں انوا فل وسنن کے لئے گھر پر اواکر نافض ہے (c)

(۲) بحر کا قول سیح اور شرع کے موافق ہے دور

(٣) زید معترض کامیہ سناکہ وعظ بفتہ میں ایک دن ہو تاہے اوروہ بھی ناجائزے تعییح نہیں ہے اس کو خود ا بني نمازوعظ کے مقام ہے ہٹ کر اواکرنی چاہیجاس ذکر ٹیر کوبند کرانادرست نہیں ہے، ٠٠ محمر كفانيت الله كالناللدله أوبل

(جواب) (از ملاء ٹونک) استفتاء بزااوراس کے ہمراہ دوسر استفتاء دو فریق کی طرف ہے پیش کئے گئے میں دونوں استفتاء ایک ہی موقع کے لئے میں لیکن مضامین استفتاء اپنے اپنے خیال کے تحت لکھے گئے میں میہ واقعد ع مع معجد امیر شخ نونک کی سبت ہے اس معجد میں ایک عرصہ ہے ایک صاحب تفسیر حقائی وغیر واقتصے مقتریول کو سنایا کرتے میں سننے والول کے علاوہ دیگر مقتدی اس مقام پر صحن میں جمال عشاء کی جماعت ہوتی ہے' سنن 'وتر' اور دوو ظائف پڑھتے ہیں اور ایسے بھی نمازی جو شریک جماعت مہیں ہوئے تتے دہ آکر اپنے فرائض وغیرہ پڑھتے ہیں اس واقعہ کو ہم نے اپنی آگھ ہے دیکھا ہے ایسے وقت میں جب کہ عشا ک جماعت حتم ہو پکی تھی اور مقتدی اپی نمازیں پڑھ رہے تھے اور بھض مشغول و ظائف تھے تغییر حقانی بیان کی جار ہی تھی اور دوجیار آدمی س رے تھے۔

ہر ایک کام خواہ ادامر سے ہویا نوائ سے 'اس کا ایک موقع اور محل ہواکر تاہے ہر ایک کام ایک موقع پر زیباہو تاہے اور دوسرے موقع پر وہ ناریبہ ہو جاتاہے دیکھوامر معروف۔ نئی منکر ہر وقت ضرور ہو تا ب یا جس دقت حضور ﷺ کانام مای آوے اس وقت درود شریف پر هنی چاہئے لیکن بد موقع اگر خطبہ کے وقت آوے تو ہر گز امر معروف ننی منکر کی اجازت نہیں اس طرح نطبہ کے وقت حضور ﷺ کا نام نامی باوجود نف کے درود شریف پڑ صنازبان ہے درست نہیں کئی تفسیر حقانی وغیرہ کتابوں کا پڑھنا پڑھانا سناسانا اگر جہ ا یک بہتر کام ہے گراس کی بہتر ی ای حد تک ہے جبکہ دوسروں کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو تا ہو رکیھو قرآن شریف یز هناافض عبادت بے مگراس کوالی جگدند پر هناچاہئے جمال نمازیوں کی نماز میں خلل واقع بوتا بو بحكم اذا قرء القران فاستمعواله وانصتوا (جب قرآن باك يرها جائة تواس كوسنواور كان وهرو) قرآن شریف کاسننافرض ہے ہیں ایس جگہ قرآن شریف کایڑھناجہاں ووسرے لوگ مشغول نماز

<sup>(</sup> ١ ) أما للتدريس او للتذكير فلا الأمه ما بني له وإن جاز فيه اولا يجوز التعلم في دكان في قناء المستجد و عند أسي حيفة وعدهما يجوز إدا لم بضر بالعامة والبحر الرائق فصل كره استقبال القبلة ٣٨١٢ ط بيروت ، (٢) قال السي الله " فعلكم بالصلوة في بيوتكم فإن خير صلوة المرء في بيته إلا المكتوبة ومسلم باب استحباب

صلوة النافلة في بيته ٢٩٦١ ط قديمي كتب حانه كراجي ) (٣) أما للتدريس او لمتذكير الخ

<sup>(</sup>٤) (ايضاً)

ہوں یاد طیفہ ہوں ہر گز زیب نسیں ہے اور ممانعت کے بادجود اگر دو شخص بازند آئے گا تووہ گناہ گار ہو گا ہیں جس جگہ تفییر تھائی پڑھی چاتی ہے یو ایسی جگہ پڑھی جائے کہ جہاں ہے نمازیوں کی نماز اور و طیفہ میں حربتروا تع نہ ہویا لیسے وقت میں پڑھی جائے جب کہ نمازی اچی نمازاور و طیفہ سے فادرغ ہو کر چلے جائیں۔

اسلام ایک ایساند بہ بے جس کا جزوا مظلم اتحاد بورای اتحاد کو قائم کرنے کے لئے ڈاؤو قتد نماز جمعہ و عمید میں مقرر کی گئی میں آباس میں مسلمانوں کو یک جبتی ہے زندگی امر کرنی چاہیے اور آبیس کے اختمادات ہے بھٹ پر میز کرماجا ہیں کہ تتیجہ اس کا بھر تمیں۔

# فصل نوزد ہم۔مسجد میں اکھاڑ دینانا

مىجدىين اكھاڑا كرنا جائز نہيں

(سوال) اندرون چدارد بوادی محبوطاده صی معجدجوز شن به وه حکم میں معجد کے بور صقد معجد میں متصور بوگ پر شیس بعورت اول صحن سجد یا حلقہ مسجد میں کوئی تحری اکھاڑہ یاد نگل آھاڑہ یاد نگل قائم کرنا اور ساتھ عدم ستر کے محص نگوٹ یا جانگہ باندھ کر گڑنا شر کی نقط نگاہ ہے جائز ہوگا یا نہیں ؟ زید کتا ہے کہ تیر اندازی و فن جبحری کے سے محمد نبوی خاتی تیں صن محبد نبوی می تھالور سحبہ کرام تیر اندازی وغیرہ صحن مجدش بھی کرتے تھے۔ المصنعفتی نمبر ۴۵۰ مشیم بافذ مولوی تجد حسین صاحب (طلع میر)

#### الجهادى الثاني عن المالي عن التعبر ١٩٣٥ء

(جواب ۴۰۴) اکھاڑے میں کشف ستر اور شور و شغب اور بدالو قات سب و شتم ہو تے رہتے ہیں اور اصافہ محبد اور تریم محبد میں مید چیزیں احترام محبد کے ضاف ہیں اس لئے محبد کے اصافے میں اکھاڑہ خواہ محرم کا خواود نگل قائم کرنا جائز نمیں ہے زید کا استدال محبح ممبل کیونکہ سحایہ کرام کے حالات واخلاق بہت ارفع واعلی تتے۔ وداحترام محبد کا بور الحافظ رکھتے تتے۔ وہ افتاط

متجدمیں تھیل کود ناجائزہے

ر مسوال ، متجد کے معنو میں ، مث سکیمنالور سکھانا مسلمانوں کے لئے چائز ہے یا نہیں ؟ در آل حایجہ ستر و حکارے اگر جائز ہے تواس ہے متب کی تو جن تو نہیں ہوتی ؟

ر المستطنعي تمبر ٢٠٠٧ شارة التي تعديد و تا يكي الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ا (جواب ٤٠٤) مبرد مير المريني وشتع مير للنسوة تين) شورو شغب اور سود حب ترياض هي أثرسة احدة رب اوردوت من مقصد جن أيب أن من قليم بو توطف كرامت (المود لعب ياتو جن سحيد و تشف ست) وزيد بوكي المرشور شغب سن شخر: اوراد كول كرف مين ميري وجيست كما الكود و يوب كي الكود و كن دوب كي اس

## فصل بستم\_متفرق مسائل

عن دکی وجہ سے مبنائی ہوئی متجداوراس کے امام کے پیچھے نماز کا ظلم

ان مسجد کواس ہے جانا ہی مناسب ہے۔ ان مجمد کھایت اللہ کال انتدار <sup>\*</sup> وہلی

(سوال ) (۱) مسلمانوں کی بانی ہوئی متجد (خواہوہ حسدہ نفسانیت ہے ہو) ضرار ہو سکتی ہے اسلمی آئر ضرار ہو شخص ہے تو کیا بھٹے اسور اداکا میں وہ محمد مشمل کی محمد ضرار کے بیسی جو منافقین کے حضر سے بھٹے کے زمانے میں بانی تھٹی اور شے آئے بھٹے کے متعد م کردی تھائم مقام امور میں مسجد ضرار کے ماند ہے قوجہ تھم متجد شرار کے لئے دو گیا تھا ک کے بیٹی کا دی ادیا ہے ہے۔

(۲) محید ضرار کالام دیگر مساجد میں لامت کرے تو جائزے دوراس کے پیچیے نموز منتجے ہو گن یہ نسیں؟ یاجو شخص دہال بھی بھی نماز پر هنان در پڑھا تا ہے اس کے پیچیے بھی نموز درست ہے یہ نمیں؟

- ( ۳ ) منمجد ضرار کامؤذن یا وه شخص جو مجھی تبھی وہال اذات پڑھتا ہے دو سری منجد میں اذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں ؟اکر بڑھے تواذان کاایاد و کر ہاجا ہیں!
- (٣) تخيرة فران جدرا س ٢٩٦ مطيوعه معر هي فران كردويت مر قوم بح كيااس به محد ضرار كهام 6 ير شي نموزيز شخواك تختس كادوسرى محيد هي المست كرنا ، ها كرخهت بوتا بهي فيسي ؟ بيروايت خاذن كه سواد يكر كتب معتبر ديس بحى سه اور صحب فدان ساس كوكسات تقل كيا به ؟ ووى ال بمى عمر و بن عوف الذين بهوا مسجد قباء انوا عمر بن الخطاب في خلا فسالوه ان بأذن محمع بي حارية ان يؤمهم في مسجد هم فقال لا و نعمة عين ال هو امام مسجد الضرار قال محمع يا امير المؤمنين لا تعجل على فوالله لقد صليت قيام انا لا اعلم ما اضمر و اعليه ولو المسب

١١) (ابصا حواله صفحه گرشته سانسيه ٢)

الا انهم يتقربون الى الله ولم اعلم مع انفسهم فعدره عمر فصدقه وامره بالصلوة في مسجد قباء . قال عطاء لما فتح او على عمر بن الخطاب الاعصار امر المسلمين ان يبنوا المساجد وامرهم ان لا يبني في موضع واحد مسجدين يضار احدهما الاخر, ١

٢رجب٥٣٣١٥

(جواب ۴۰۰) مدو نفسانیت روانش سامان دو کی سجد بث مجد شرار کا حکم رکھتی ہے کہ تھی مجد شرار کا حکم رکھتی ہے کہ تعید مدارک و کشاف و نیم ویس ات تنہ ہے۔ لیکن آن کل جم کی معجد پریہ حکم میس مگا کے یہ وحسد و نفسانیت ویروو فقر کی نبیت نامی نگ ہیں اور باغلب میں اور بعید او گوا ک حفار تالوب کا ملم مشمن زماند وی میں آنخشر سے بیج کو فیز رہید و تی او گول کے دلی خیالات پر اطاع کردی جاتی تھی اس لئے آپ تھی گائے تھے۔

(۲) معجد ضرار کا امه اُلزخود ضرار کاراده نه رختا ، و بلند ۱ ملمی سنه و بال امامت کرتا بو تواس کی امامت بلا گرایت دانزیت به

(۳) کی جواب اس نمبر کات۔

(۷) اس راویت نے توہی تفسیل معلوم ہوتی ہے: وجوباب نہم المیں بیان کی تخابیہ روایت فازل میں ما با تقییر معالم النمز بل المبغوی ہے گئی ہے اس میں بھی ہدراہت نہ کورے لیکن انوی نے انھی اس کی سند ذکر نمیس کی صفرت روی کرتے بیان ک ہے ٹیمن س حدیث میں کو کیا اعمال نمیں کیو قلہ محبور ضرار کا ام اگر خود بھی صفارت کی میت دکھتا ہو تواس کے فاس یامن فتی ہونے میں کیا کام اور اس وجہ سے وہ کردو النامات اور نا قبل اماست ہوگا کیون اگر روف قصد مضاروی میں شریک نہ بولور المعلمی ہے وہاں امام تحریح موارات کو اس کے قبد الزار مسیل باعد وہ معذور ہے لوراس کی اماست جائز ہے جیسا کہ فود حضر سے عمراع انجماع ہو تھی جاریا تھے مقدر کو

كتبه محمد كفايت الله نتقر له مدرس مدرسه أمينيه وبلل

مسجد میں جو تیال ار کھنا

(سوال) جو تین کس طریقے ہے محید میں رکھنا ہو نزے ور کس طریقے ہے ہو کومٹیں؟ (جواب ۴۰۳)آر کوئی ایک بگد جو جہال جو تیاں رکھی جاکئیں تو جو تیل کا محید میں لے جانا من سب شمیں اور آگر نہ ہو تو محید میں لے جانے کا مف گفتہ ضمیں لیکن اس طرح رکھے کہ محید ملابث نہ جو۔ویب بغی لله الحلہ تعالمد نعللہ و خفلہ (در مختار) ووئ

<sup>(</sup>٩) (تفسير معالم التنزيل للبعوى صوره تونه ٣٢٧/٣ ط اداره تاليفات رشديه اطتان،

<sup>(</sup>٢) (باب ما بفسد الصلاة وما يكره فيها ١٥٧،١ ط سعيد)

#### (۱) جامع مبحد کے کہتے ہیں ہ

(۴) نمازیول کی کثرت کی وجہ سے دوسر ی مسجد بنانا

(مسوال ) مسول ایک پیازی مقام ب فوجی چھاڈنی بھوئی آبادی قریباً تین بزار مسمانوں کی آبادی قرید ایک ارب میال ایک ای مجدے کیاس کو جام مجد کے نامے موسوم کیاجا سکتاہے؟

(۳) موجودہ محید مشتم آبادی کے آپائے بیڑے جھے ہے دورواقع نے دکھوں اور مار کیے بازار پچری اور واکنانہ و غیرہ سے کافی فاصلہ پر ہے اکثر مسلمان ، گھوس تجارت و ملازمت پیشر اسحب بنج وقتہ نمرز جمعہ و تراوش میں یہ جہ دوری و قلت وقت شامی ہوئے ہے قاصر رہتے ہیں اور ایک دوسری محید کی جو قریب ترواقع میو ضرورت محسوس ہوری ہے اندریں صورت دوسری محید کی بناء ڈالنے والے کس حد تک اجرو اثواب کے مستق بورسطے ہیں۔

(جواب ۳۰۷) اس مبحد کوجب کہ وہ جعد کی جماعت کے لئے کافی ہو جامع مبحد کے نام ہے موسوم کیا جاستا ہے،، (۲) دو سر می متجد بنانا موجب اجرو و اب ہے کیونکہ نمازیول کو ہرونت اتنی دور متجدیس جانا پینیڈ موجب حرجی و مشتقت ہے۔ والمحرج معافوع ۔ محمد کھایت اللہ کال اللہ لد'

#### مجد ہونے کے سئے کیاشراط میں؟

<sup>.</sup> ١. المستخد التعامع ، هو النستخد الكبير العام وقواعد الفقه ص 4.4 " ط المصدف پبلشرز كراچى ) وفي لشمى " إقوله الإ الجامع أي الدى غامايه الحممة الح ( باب لجمعة ٢٠٥٧ ط سعيد )

مجھی انہوں نے اس صحن کو متجد میں شامل نہ سمجھا اس کے علاوہ ایک عام رواج یہ بھی ہے کہ اکثر متجدوں کے صحن میں قبر س ساتے ہیں چنانچہ اس فواح کی کوئی متجد اسی مشکل سے سے گی جس کے تعن میں سکی پرائی قبر کا نشان نہ پایاجا تاہو ہل یہ صورت بھی اس کا کھل ہوا قرینہ ہے کہ صحن کو متجد میں دافل منیں سمجھتے۔

المتطنيان محمد اساعيل عارف احدار البيم سنگالوري

رجواب ۲۰۸) کس جگہ کے معجد ہوٹ کے لئے پیاتی ضروری میں۔

(۱)واقف نے جو سیح طور پر زمین کا الک تھا اوروقف کرنے کا اختیار شر کی رکھتا تھا اس کو معجدیت کے لئے وقت کیا ہوخو اوروز میں خال عن العمارة ہویا تمارت بھی ہود،)

(٢) اس کوائي ملک ے ايس طرح پر عليحده كرديا بوكدكس دوسرے مخف كايا خود دانف كاكوئي خت متعلق

تدریت (۱

(٣) ' وقف کر کے ہیں کو متول کے پیرو کردیا ہو یاواتف کی اجازت سے اس میں ایک مرتبہ بھی نماز با جماعت ہو گئی ہو۔

جس زیمن یا عمارت میں ہیہ ہی حقق ہو جائیں ودمجہ ہوجائے گردا، ان میں سے پہلیات لیخی معبدیت کے سے وقت کرنا واقف کی نیت سے متعلق ہے آگر نیت کی تقبر سے موجود ہو جب تو کو کی ایجال ہی نمیں لیکن اگر تقبر شمانہ و تو تجر قرائن سے اس کی نوعیت متعین کی جاسمتی ہجرات کی اکثر مساجد لور بالخصوص مجہد چنارواز (رائد پر شامع مورت) سے وہ محق جو متقف جھے سے سامنے مشرقی جس میں واقع ہیں میرے خیاں میں لک کی مجہد ہیں۔ راج ہے جماعت کیا بھوم متقف جھے میں ہونا اس امر کا متعتنی

<sup>(</sup>١) ولا يتم الوقف حتى يقبض له بقل للمتولى ' لأن تسليم كل شتى يما يليق به خضى المسجد بالا حراز و في غره بصب المتولى و بسليمه بابه انه و التنوير مع دائمر "كتاب الوقف الاما2" ط سهد) . ٢ من مني مسجد أم يؤلد عن ملكة حتى يفرزة عن ملكة يطريقه وبلذن بالصلوة قد أما الا فراز فألأنه لا مخلص لله لا بد المح و عالمكرية "ألبات المحادى عشر في المسجد (14 ف كل ما حديد) \* السلس المسجد إلى المنولى يقوم معصالحة يحرزو إن لم يصل قيه وهو الصحيح (عالمكرية لفصل اول

قد صور بد مسجدا 4,00/ م عديد كونه، والسبية في المسجدان تصلى فيه الحماعة بإذبه الح (ايضا)

معجد کے جو عت ف میں کتنی ہی گفر کیاں جول لیکن جس وقت ہوابند ہوتی ہے تو کھڑ کیاں کب فی کھ و پہنچ سکتی ہیں اُمر مجد ند کور میں بھی کے عجمہ نہ ہول اوروقت ہوا کے بند ہوئے کا ہو تو ہماعت خاند اور صحن کا فرق بد کی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کمر ائل جمز مت میں اس مشقف محصے کا نام جماعت خاند مشہور نہ ہوگیا ہو تا اوران کے خیالات میں ہماعت کے لئے یہ حصد مخصوص ند ہوجاتا تو وہ ہمی گر میول میں ہوابند ہوئے کے زائے میں بہر کے تعنی میں جو عت کرت ہم حال ہماعت کا ہمیشہ اعر ہونااس کو لیل ہے کہ جماعت خانہ چھٹی طور پر مجد ہے مگراس کی دیمل میں کہ تعنی مجد کے تھم سے خارج ہے۔

ری اس محن میں بنازے کی نماز تو حقیہ ہے زویک مجد میں بداعذر جنازے کی نماز مکروہ ہے، ، کوئی عذر ہو مثلا باہر کوئی پاک جگہ نماز کے لئے موجو وقد ہو تواس صورت میں کروہ کھی تمیں وہ سرے کہ مستمہ جمتد فیرے اس میں زیادہ جھڑنے کا موقع بھی نسی ہے جو لوگ پڑھ کیں ان کو مطعول کمنا نسیں چاہئے جو ممجد میں ندیج حیس ان کورا کہنا نمیں چاہئے گریہ منظور ہوکہ سب لوگ شریک ہو سایسے طور پر نماز پڑھوکہ کی کوافتلا ف شدہ و بین صحن مجدے ہم پڑھو تاکہ سبالا فکان شریک ہو تکیں۔ مجھوکہ کی کوافتلا ف شدہ و بین صحن مجدے ہم پڑھو تاکہ سبالا فکان شریک ہو تکیں۔

فتحن متجد ميں د كان بنانا جائز نهيں

(سوال) ناند قدیم کی آیک چوٹی می مجد لب عراب ہوئی تقی اس کے متولی نے اس قدیم مورکی کی چشت پر ایک جدید وستی مجمع تقیمر کی جس شل متولود مگر اشخاص نماز پڑھتے ہیں اب متولی ند کورنے قدیم

و 1 ، وكود تحريما الأنه مسجد إلى عنان السماء الح ( الله الممحتار ' باب ما يقسد الصلاة وما بكره فيها 1 ١٩٣٠ ط سعد ،

چھوٹی می مبحد کے صحن میں جو اب سرز ک بے دکا تیں تھیں کی ہیں اُروے شرع کیا تھم ہے؟ المستنفعی نمبر ۱۲۸ احالی تھی احال باڑہ ہدو الود کل کے رمضان ۱<u>۳۵۳ ا</u> هد ۱۶ سمبر ۱<u>۳۳۳ ا</u>ء (جواب ۴ ، ۴) جومجد کہ ایک و فعید قائدہ مبجہ ہو چکی : و س کو چھرکسی دوسرے کام میں ناکا جائز شمیں ہے اس کے مبحد قد بم بھی دکانوں کی تھیر درست نمیس، فقط کھر کھایت المڈکان لنڈلڈ

#### مسجد ميں کھانا بدينااور سوناو غير د

(سوال) الیک مجد شر میں ب اور خیازار میں بے مجد کا دروازہ اور دروازے کے اور کی جست اور جزار موجود بے اندر مجد کا پیرو تعنی اور وضو سر نے کا تنظام وغیر و مب مند م ہوگی ہے لب اس مجد کے متولی نے مجد مع صنی ایک بورٹی وکر میں کی ہے دوباور پی اندر کھانا پکاتا ہے اور اوگ اس مجد میں پہنے کر کو بت جیں مجد میں تایاک جانور بھی جج جو ہے میں اور متولی نمازوں کا انظام میں کر تا اور اوال بھی ضیم جوتی ؟ المصنعفتی نمبر اس اوا کو اگر ای ایک ایک ایک مقام بین (عجرات)

#### ٢٥ زى قعده ٢٥ سايد ١١١٠ ج ١٩٠٠ ء

(جواب ۱۳۱۰) مجد خداتی لی گاهر ہے اور آس کو خدا کی عہادت کرنے نماز پڑھنے اور ذکر اللہ کے لئے استعمال کرنے کا تھم ہے اس کو کرایہ پر دینا اور اس بیس ایسے کام کر ناجو مجد کے احترام کے خداف ہول ناج نز ہے منول کا ایہ فعل خداف شرک ہے اور اگر متولی اپنے فعل ہے بازند آس ٹور نگر سلمانوں کافر مش ہے کہ مسجد کا احترام قائم کریں اور اس کو محض فمرز وعہادے کے لئے تیار کریں (۱۰۰۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد

### مسجد پر ملکیت کاد عوی

(سوال) زیدایک مجد کواپی ن گی و قف میست نتاتات به اس مجدین نماز پز صناجا نزیدیا فسیس ؟ حالانک اس محبد کوزیرک آبا واجداد نسستایی ایسا جوت نمیس اصرف زید متول به به المستفتی نبر ۲۵۵ تاکم نام ن بی (ضعماحر آباد) سوی انجو ۲۵ ساید م ۱۹ سام ۱۹ سام ۱۹ سام ۱۹ سام ۱۹ سام ۱۹ سام ۱۹

المستطفى جرف اواسمار من جدل بالمربود) دول بير والي المربود المربود المربود المربود المربود المربود المربود الم (حواب ۲۱۹) اس مجد بين الرزيد نماز برخيف في مام اجازت دينا به تواس من ممازت جواز مين كارم شين اگريد بحق فرض مرايد جائي كه وه مام مجد شين بين بعد اين ممازج الزدج في اب بديات كه آياده محيد در حقيقت محيد بيا نمين اس ك ك فرد در در داري زيد جوايل مكيت تا تا بياس عليت كاثبوت

ر ۱ ، قد المسحد لا يحور له ان بسي حواست في حدود المسحد أو في فائه لأن المسجد إذا جعل حاوتا أو سكنا تستقط حرعة وهذا لا يعوز راعائسكرية كندا أو فين أحكام المسجد ٢ ٣ ٤ علا طاحتيه ر ٢ ) أن المساحد لله رسوره حر ١ / ١ فأل في المر استخذار ال المسحد امد بني للمكوبة و تواجها كنافلة وذكر و تدريس عدم الخ ركتاب العائز ٢ ٣ ٧ ط معند حدوا مساحد كم عسيانكم و فعائينكم و شروا كم و يهمكم و خصوعا تكم الحديث رسا اين ماحة ناب ما يكو في المساحد ص ٥٠ طبر محمد كند ساته كراجي)

طلب کرناچ بننے جو محبریت میں ان ہے محبد کا ثبوت انگناچ بننے محبد کے ثبوت کے لئے تولیہ بھی کا فی ہوگا کہ اس میں زبانہ قدیم ہے ہاروک ٹوک جماعت کے ساتھ مسلمان نماز پر منتے چلے آتے ہوں ان محمد کفارے اللہ کا اللہ لذار ک

گرمی کی وجہ ہے مسجد کی چھت پر نماز

(سوال ) منجد کی چھتِ پر نماز جماعت جائز ہے یا شیں؟

المستفتی نمبر ۳ ۳ هیم غلم نام ۱ مرد (براست سروی ۲۷ ارج ۱ اول ۱۳۵۳ ایده جو انگی ۱۹۳۳ ا (جو اب ۳۱ ۳) (از حفرت منتی اعظم) محیر کی چست پر نماز کی جماعت جائز ب اوراگر گری وغیر و ک عذر کی وجہ سے ہو توکمی تشم کی ترابت بھی شیس البتہ یا عذر ہو تواس منا پر کہ جماعت کی اصلی جگہ بینچ کا درجہ اور محر اب سے اوپر جماعت ترناخیات اول ہے۔ وائند اعظم محمد کفایت اللہ کان اللہ ل

(بواب) (ار مولوی نبیب امر سلین ناب مفتی آخرش اس کی بید به کداگر گری کی الدی شدت بوک خشق و در این مشت بوک خشق و در اگری کی الدی شدت بوک خشق و تخفی مرود به بول به خشق و تخفی می مرود به بول این الدر شدت کی گری ند بول و آمر کی جست به نمازجه عند و غیره محرود بولی قاد کی مالکیری ش ب به المصعود علی سطح کل مسجد محکووه و هذا اذا شندت المحریکره ان بصلوا باللجماعة فوقه الا اذا صاف المستحد فحیدند لا یکره الصعود علی سطحه للضرورة کذا فی الفرائب، (جلد علم س ۳۵ می نظر می المراکز در سامینید و نا

## (۱) کافرول کے شور کی وجہ ہے معجد کی جماعت کونہ چھوڑیں

(٢) اينا (٣)

(سوال) شرویس چند نفتوں ہے: ودئے یہ منطقاد نظائے کہ جب نماز مغرب کی افال ہوتی ہے تو بہت ے وگ جمع ہوکر ہاقوس و محمد اور ہے کارے معجد کے قریب ایک زورو شورے لگے تا اور جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانول کو نماز چر صدر شوار ہو جاتا ہے ور سوائے شور کے کچھ آواز کمیں آتی امام خود بھی اپنی آماز نمیس من سکتا لیس ایک صورت میں کیا کیا جاہدی اور میں میں منازے پڑھی جائے؟ المصسمتھتی نمیر ۸۸ مینشل اندر آگرہ) ہے اجمادی الاول سوم ساتھ صطاحت ۱۹۳۶ء (جواب ۳۲۴) نماز مجدول میں ضروریز جی چاہئے اور ہندوکل کے اس تھل کو آئی کمل میقول ہے

<sup>(</sup>٩) إما الصاوة قلأمه لا مد من السلم عند أبي حيفة ألح و التسليم في المستحد أن يصلي فيه الجماعة بإدمه الح (عالمكبرية "كتاب الوقف" حكام المستحد ٣- ٥٥ \$! طاما عديه) (٧) وكتب الكراهية الباب الحاص في أداب المستحد ١٣٢٤، ٣٣ اطاما عديه "كونته)

روئنے کی کوشش کی ج نے مسلمان بنی طرف ہے جھڑے کی ابتدا ہر گزنہ کریں اور اپنے اسلامی فریضے کی وائٹر اور معالمے کو آختی ہے سبجھانے کی کوشش کرتے دہیں، جمد کفایت اللہ کا اللہ لیہ '

رجواب (۳۱۵) (۳۹۱) ایک نمازیتین خراب بوگی اور مسلمانوں کو لازم بے که اس کااطمینان کی جگه عاده کرلیا کریں گراس فتند کو دیے مساجد میں نماز کی اوائیگی ترک ند کریں معجد میں با قاعدہ اوال و نماز و جماعت قائم تھیں (۲)

بندووں کی اشتعی انگیزی سے صبر و سکون ہاتھ ہے نہ ویں اور تمام ممکن مذہبر اور آنگی ذرائع ہے اس فتنہ کو وقع کرنے ک کو خشر کرتے رہیں اپنی طرف سے بھٹڑے کی ابتدا نہ کریں ہندووں کے ظامانہ روسے کی دافعت میں مسلمان معذور ہو بائے۔ محمد کفایت انشدکان الشدائہ

٢٠ جمادي الاول ١٩٣٠ إهم تم ستمبر ١٩٣٧ء

معجد میں غیر مسلم بادشاہ کے لئے دعاما نگنا

بیسین میں در انجامی اسلام کو کائی افتدان آخر کا اسطینانگی میں ان میں کسی غیر مسلم بادشاہ خصوصا اسپاجس کی غیر مسلم بادشاہ خصوصا اسپاجس کی ذات سے اسلام کو کائی افتصال تائی کا کار اس کی سلامتی کے لئے دعاما تکی اور اس کی تائی ہو تی کا خوجی ایسے بادشاہ کی تحقی ایسے بادشاہ کی تحقی ایسے بادشاہ کی تحقی ایسے بادشاہ کی تحقی تحقی ایسے بادشاہ کی تحقی ایسے بادشاہ کی سائے کو مارے مر پر قائم رکھ اینے محض کے بیچھے تمان جائزے یا شیسی ؟ اور ایسا محض تائی را وال مائی خص تائی را وال محض تائی را وال محتقی تائی را وال محتقی تائی را وال محتقی تائی را وال محتقی تائیں را وال محتقی تائیں را وال محتقی تائیں را وال محتقی تائیں را

<sup>(</sup>١) وإن الصلاة في المسجد من اكبر شعابر الدين وعلاماته و في تركها بالكلية أوفي المفاسد و نحو أثار الصلوة بحيث تقص بلي قعود هم اكترابحش عن أصل قعيه ولهذا قال عبدالله بن معمود " أو صليتم في يبوتكم الح ومحموعة المحديث المووى: كتاب الصلاة لا بن القيم: هل اليت كالمسجد في اداء قضيلة الحماعة: ص 200 ظر باض) (٢) ( إيضاً ) (٢) ( إيضاً )

المستفتى تمبر ٢٤٥٣ ثمر عطاءالرحن اجمير ٢٥ محرم ١٣٥٣ه ٣٠٠ يريل ١٩٣٥ء

(سواب ۳۱۳) مساجداتند عرف ذکر وعودت اوراحترامه شدی تراتند کے لئے استعمال کی جانگتی میں کوئی غیر مسلم بادشاہ بعد مسلمان خالم یافات و فرجراه شاہ تھی اس کا متحق تمیں کداس کے اعزاز و کرام یا جش کے و زم مساجد میں اوا کتے جائیں غیر مسلم کی زندگی زیادہ ہونے کی دع کئی خاص وصف مطلوب کی جت ہے اور اس نبیت سے کہ انقد تعالیٰ اس کو مشرف باسلام فرائے میں ہے مساجد کو روشنی کی ہدعت ہے۔ مشخوط رکھنا چاہئے ۲۰۱۶ کے کفایت ابتدائی انقداد

> (۱) قادیانی مسلمان میں پر نہیں ؟ ۱ - برمہ کسس منات کا سے نہو

(۲)متجد مسمی کی ذاتی ملکیت شمیں (۳) جھوٹے اور پر و پیگینڈہ کرنے والے کی امامت

(۳) بھونے اور پروپیلندہ مرے دانے ں امات (۴) بلاد جد کسی کو متجد میں نماز پڑھنے ہے ندرو کا جائے

(۵)منجد میں سگریٹ نوشی اور چائے یارٹی (۵)منجد میں سگریٹ نوشی اور چائے یارٹی

(۲)مبجد کے لئے دھو کہ دیکر چندہ کرنا

المستفتى نم ۱۲۳ حبيب الرحمٰن ميكرية ي جماعت اس<sub>لام</sub>يدر لن ۲۳جادي اثاني م<u>۳۵ اه</u>م ۲۳ متبر <u>19۲</u>9ء

<sup>( \* )</sup> قال الله تعالى ` وأن مصاحد لله "فر ندعو «مع الله احدا \* لأيه (سوره حن ١٩٨) وفي العالمكرية ولا يحور ا ما يو د على سراج لمصحد سواء كان في شهر رفضاك وغيره قال ولا يزين به المصحد اللح ( كتاب الوقف: احكام المصجد ٢/ ١١ ٢ غاط ماحديه ،

(حواب ٣٩٧) (۱) مرزائی فرقہ ضالہ کی دونوں شاخیس . بور کی اور تادینی جمہوری علی اسلام کے منتقد فتوے کے بموجید دائرہ اسلام کے فارج ہیں مرزائی مرفقہ نہ تا دیائی نے دعوائے نبوت کیا ہو عوثی ان کا تابیعات میں آتی کم شاف در صداحت کے ساتھ موجود ہے کہ کمی شخص کواس میں شک و شبہ کی مختان کم سالیہ میں میں شک و شبہ کی مختان کم سالیہ میں مرزالہ اسلام ہوئے کے لئے ایری مرزالساحب کی بوت عاصہ کرنے کے لئے ایری نبیعی کرتی ہو دور گائی کے دور الابوری جماعت اگرچہ التزام میں کرتی اور مرزالساحب کی عمار توال کو تا ویلیس کرتی ہو میں اس کے فار کا زمان کا نبوت مرزالور اور عائے بوت انکار مرزالمسلام ہوئے کے لور ایوری عمارہ بیارہ کی اور میں میں میں کرتی و قب کر دورہ میں ہو تاہدہ میں میں میں میں کہ نبیعی ہو اپنی ان الکر کوئی شخص اپنی ذائی دو ہو ہو اس کو بھی میں ہو گاؤر میں ہوئے کا دورہ میں ہوئے کہ اس کے بعض حقوق کہ تو اس کو بھی وہ اپنی ان الکر میں ہوئے کا در میا ہوئے کا کوئی میں ہو تھا تا تا قبل کہ جائے گاؤر معجد اس کے قبلہ تو توان کی مرز میں میں کوئی بی ہوئے کوئی کوئی میں مسلم نوال نے چند سے سے تعمل ہوئی بین وہ توان کی مرز میں ہوئے گوئی تریا معرول کیا گوئی مرز یا معزول کیا گاؤر میں ہو سکتے باعد چندہ و ہے والوں کی مرضی سے کوئی بین عدت یا کوئی فردا تقام کے سائے مقر ریا معزول کیا حاصر کیا میں کہ اس کے دورات کا میں کہ کے سائے مقر ریا معزول کیا کو اس کی سائل ہے دورا

(٣) أكرامام كاكاذب بونالور جمون برو ، يكند اكرنا المت بوجائ تووه المت كالل فسيس ١٠٠

( ۴) محید میں آئے ہے کسی کورو تنے کا بلاوچہ شر علی کسی کو حق شیس اگر کسی کو دخول محیدے روکا جائے قوا س کے بنے کوئی شر کی وجیدیان کرنی از مہو گیا، ۱۰

(۵) سگریٹ نو تی محبد ہیں حرام ہے اور چائے کیا دنی و بھی ان اوازم کے ساتھ جو فی زما نامر وج ہیں لور جو احرام محبد کے من فی ہیں مکرووہے د ،

(۷) اُگر مسجد میں نِجَّه وقتہ نماز ہیں عت بعد ہی نماز بھی النہ ام کے ساتھ نمیں ہوتی تو یہ شائع کرنا کہ مسجد ند کو بیٹر یا نچل وقت زاان نماز ہوتی ہے کذب میں سی ورد حو کہ دی ہے اور می طرح اس جھوٹے یر ، بیٹینڈے کی شریعین مقد سہ اجازت ضمیں دے متی اور اگر اس جھوٹے پر دیگٹنزے سے جلب زر مقصود

ر ۱ , وان انكر بعض ما علم من الدس صرورة كفر بها الله زالدر المحتار ابات الإمامة ۱۹۱٫۲ ه طابعید)
(۲ ) من نئي منحد الله برل ملكه عب حتى يغرو عن ملكه نظريفه و يافات ناصلاة لها به الافراد والاته لا يختلص لله
بعدلي فقو جعل وصلفا داره مسيحة او اذل للساس في تدخول والصلاة فيه إن شرط فيه الطريق صار مستحداً الم اعلىكُمرينَّ كتاب الوقف الفصل الاول فيما يصيربه مستحداً ۲ فاق ما مجديدًا كرتم، قال في البحر فصف ا الريادية الدوقف تابعة مدحياً تعدلج رد دالمحتار كتاب الوقف مطلب ولا يه تصب لفيه الدوقف ٢ ا ٢ كا ط سعيدًا (٣) مال في التدوير ويكرد امد، عند أعرابي رفسش الخر , بات الإمامة ١ ٥ ه ١ ها صعيدًا.

ر٤) ومن اطلم مُمن مُنع مُساحد الله ال بُدكر فيها اسمة الآية والبقرة ١٩٤٤)

ره) عن حبر أقال " قال رسول الله ٢٠٠ من أكل هذه الشحرة المتنفة فلا يقربن من مسحدنا فين الملالكة تتأدى مما بناذي منه الابس ر مسلم ٩ ، ٣٠ هـ قديمي كتب حابه كراچي)

محركفارة الشركان الله له

ہو تواں کی قباحت دو چند ہو جاتی ہے (۱)

(۱)مسجد کااحترام واجب ہے

(۲)مسجد میں کیا گیا ٹیک کام کر سکتے ہیں 🕈

(٣)مسجد میں بلند آوازے ذکر کر نا

(۴)سوال مثل مالا

(۵)متجديين نعت خواني اور منهائي تقسيم كرنا

(۲) جماعت کے بعد تنانماز بڑھیں

(۷)مشرک کے لئے دعائے مغفرت کرناممنوع ہے

(۸) بلند آوازے درود پڑھنے کا حکم

(9) الماوت كرنافرض نهيس منافرض ہے

(۱۰) مىجدىي د يوارىر د كاندار كايور ڈلگانا

(۱۱)امام کومقتریول کے ساتھ احیماروں پر کھناچا بنیے۔

(۱۲) کھڑ ہے ہو کر صلوۃ و سارم پڑھنا

(۱۳)میلاد میں قیام کرنابد عت ہے (۱۴) چندہ کر کے قرآن خواتی کرنا

(۱۵)مىجد كى د يوارير لگے ہوئے بورڈ كواتاراجائے

(مهوال) مندرجه ذیل مسائل میں شرعی علم تحریر فرمانیں -

(۱) حتر ام مسجد (۲) مسجد میں نماز کے علاوہ دیگر نیک کام کیا کیا کر سکتے ہیں (۳)مسجد میں ہر نماز کے بعد یا سی نمازے بعد کلمہ شریف یادرود شریف جب کہ جماعت ہے علاوہ ووسرے اور نمازی بھی اپنی نمازادا سررے ہوں بلند آوازے بڑھنا کہ دوسرول کی ٹماز میں خلل واقع ہوتا ہمو(۴) علادہ ازیں کوئی نماز بھی نہ ہو قباً وازبينه كلمه شريف يادرود شريف معجد ميل يزهنا جائز بيانسيل؟ (٥)مسجد مين اس مبكه جهاب جماعت ہوتی ہو بیعنی محر اب مصلی میں بیٹھ کر ختم کا م<sub>ال</sub>اک کرنا ور محر اب مصلی کے نزدیک نعت خوانی ب<sup>ہ</sup> وازباند کرنالور ای تقریب میں چائے سعت بان غیرہ تقتیم کرنالور گاب چینر کناجب کہ اور نمازی ایل نماز اوا کررث ہوں جائزے یا نسیں (۱) متبدیش جماعت کی نماز کے عدوہ جس شخص کو جماعت منہ کی ہواس نمازی کوا تی نمار او اَسر نے کا اجازت ہے انہیں؟ (۷)معجد میں مشرک کے لئے دعائے معفرت مانگ علتے ہیں یا نسیں؟

ر ١ بقال في الدر المختار واكن بحو ثوم و يمنع منه كدا كل مودو لو بلسانه (كتاب الصلوة احكام المسحد (1177 طاسعيد)

(۸) نمدند کے بعد معجد میں چند آدی کاام پاک کی تاادت کرتے بول اور وہیں چند آدی با واز بلند در ووشر نف پر شخت ہول دو نول بھی راوار است پر کون ہے '(۹) کاام پاک کا پڑھنا فرش ہے بو تو سنا ؟(۹) کام پاک منافر شمنا فرش ہے بو تو سنا؟(۹) کام پر هنا فرش ہے بعنی دروازہ صدر پر ایک دو کا ندائے آئی جانب ہے با کیمکو پکا تصویر وار بور ڈاکھا ہوا ہے:

مر ما جائز ہے بنا جائز ؟(۱۱) مقتد کی اور اس میں کی سنے پر انقاق ند ہو تو مقتد کی کو الم ہے کہ سکت کے جائد بھی نماذ پر تھوایا نہ بڑھوا کے اس کہ سکتے کے جائد بھی تمان پر تھوایا نہ بڑھوا کے اس کے بچھے نماذ بھی تھی ہوائے اس میں سلام خم الا نہا کی اور ان سے بھی نماذ میں مورت میں اس مورت جائز ہے کی وادات و صفات شریف کا کراجائے ہو میں کو ان کی صورت جائز ہے گا تو اس میں میں اور خابائی ہو تک میں صورت بھی اور خابائی ہو تک میں مورت بھی اور خابائی ہو تک میں ورت بھی اور خابائی ہو تک میں ورت بھی اور خابائی ہو تک کے بیندہ کیکر کا اور معجد بھی نفت تو انی کر ناجائز ہے انہیں جسی انام سنت کی دوائے اس میں اس میں کورت کی میں وائے اس کی جھی کا اس میں ان کورت کی صورت کی ہو تا کہ ان کیندہ کی کا اس کی میں ان کر متا ہو کا کر اس کی خورت کر بی تو عام مسلمانوں کی میں جائے کہ اس کورت کی تاریک ہو گاتا کہ چیکیکیں یا تھی گار متال میں کورت کی اس کورت کی بر کورت کر بی تو عام مسلمانوں کو اختار کھیکیکیں یہ تھیں بھی تھی ان کورت کی اس کورت کی تاریک ہو گاتا کہیکیکیس نام کا کورت کی اس کورت کی کورت کر بھی کورت کی کورت کر بھی کا کر کھی کورت کی کورت کر بھی کورت کر بھی کی کر کھیا گائے کی کھیکھی کی کھی کر کھی کی کر کھی کر کے کہ کورت کی کر کھیکھی کر کھیکھیکھی کر کھی کورت کی کورت کی کر کھیکھیکھی کے کہ کر کھی کر کر کھی کر کھی کورت کی کر کھیکھیکھی کے کہ کی کورت کی کھیکھی کر کر کھیکھی کر کھی کر کھی کر کھیکھی کر کھی کورت کی کھیکھیکھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھیکھی کر کھیکھی کی کھیکھیکھی کر کھی کے کر کھی کر کھیکھی کر کھیکھی کر کھی کر کھیکھی کی کھیکھی کی کھیکھی کر کھی کر کھی کر کھیکھی کر کھی کر کھیکھی کر کھیکھی کر کھیکھی کر کھی کھیکھی کر کھی کھیکھی کر کھی کر کھی کر کھیکھی کر کھی کورت کی کھیکھی کر کھیکھی کر کھی کر کھیکھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی ک

المستفتى نمبر ٨٣٢ عبدالجيدفال (شمله)١٣ محرم ١٩٣٥ه ١ اريل ١٩٣١ء

(جواب ۱۳۱۸) (او۳) بر مسلمان پر محبد کاشر عی احزام مازم به این احزام به به که اس میں نماز اور فر آمند کیا جائے اور اسکوپاک وصاف ر حاجائے شورو خل شدہ و شرات پچایا جائے وغیرہ(۱۰) (۳) دوسر ب نمازی ند جوان توباعد آوازے تھے باقر آن مجید پڑھنا جائزے کمر افضل بیدے کہ آبتہ پڑھے ۱۰، (۵۴ کا واقع فعل کہ نمازیوں کی نمازیش فعل پیدائرے یا محبد کو ملوث کرے یا شورو شخب بدودہ کردہ به ۱۳۰۲) بالبادہ محبد بین ابنی فیز اواکر سکتا ہے اس کو اس کا تق ہے (۱۰) مشرک کے لئے وعائے مفقرت ممنوع ہے محبد بین بوالور کمیں در (۸) باند آواز ہے ایس کو اس کا تق مدرود شریف پڑھناکہ ذکر و علاوت و نماز میں فعل

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى "وال المساحدية الإية رسورة حن ١٥٨ فيحب تبرية المستحد عد كما يجب تبرية من المحاط واللغة ، أح رزد المحدر باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالدكر ٢٩٠١/ حالم سعيد) عن واثلة بن الأسقع أن الني أيث قال "جنوا مساجد كم صبياتكم و مجانيتكم و شراء كم و بمحكم و حضوما تكه و رفع أصواتكم الح ( سنن الن ماحة باك ما يكره في المساحد" ص 60 ط مير محمد كنب حامة.

<sup>(</sup>ع) فَلَنَّ حمو العلماء على استحاب ذكر الحماعة في المساحد وعيرها إلا أند يشوش جهر هم على ناتم أو مصل او قارئ الح. رود المحارا ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في رفيه الصوت بالذكر ٢٠٠١ طسعيد ) (٣) عن والله بن الأسقم أن السي في فال جبوا مساحد كم صبياتكم الحديث رابن ماحه )

ر ¢ ) لو دخل جماعة المّسيخد بعد ما صلى فيه أهله يصلون واحد انا الح ز رد المحتار' باب الإمامة ٣٦٠٠١ ط سعيد،

ره) ماكان لسبي والدين امنو ان ستعفر و النشر كين ولو كانو ا ولي قر بي (سورة توبه: ١٩٣)

یز ... کردہ ہے ۱۱ (۹) اللات ً منافرض نئیں ہے لیکن سنن فرض ہے(۱۰)(۱۰)اس کومبحد کی دیوار پر ہورہ ا گائے کاحق نہیں، مروال) یہ انتگار مام کے شایان شان نہیں ہے آبتگی سے مسئلہ سمجھادینالور افتلاف رفع ئر دین چاہنے(۱۲)مسجد میں صلوۃ و سلام پڑھنا جائزے گر کھڑ اہو ناضروری نہیں پڑھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں قیاس کو نشروری سمجھنانا جائزے (۱۳)میا! دشریف کی مروجہ صورت اور تمام قیودو شرائط جورواج پذیر ہیں بدعت میں ﴿ ) ہال آ تخضرت ﷺ کے حالت اور میرت مقدسہ ملیح روایتوں سے بیان کی جائے تو موجب خیر و یر کت ہے(۱۴) چندہ کیسر قر آن خوانی یا نعت خوانی کرنا می درست نہیں دد) (۱۵)بال متولی اور نمازیوں وا س کی کو ششش مرنی چیمیے که و کا ندارات یورڈ کووبال سے اٹار لے وہ یہ محمد کفایت اُبلند کال القدامہ '

(جواب مکرد ۳۱۹) (۸۴۲)(۱) سجد کااح ام بیاے که اس میں نماز اور فرانتد کیا جائے اور اس و نبوست 'میل کچیل شورو مفیب بی و تر اوت محفوظ مطاجائے اور کوئی ناجائزیات اس کے اندر نہ کی جات (۲) و(۸) جب که میحد مین نمازیز ہے والا کو فی نه جو توان میں ذکر اللہ یا تلاوت قرآن مجیدیاور کیجھ کا نم خیر جمرايز هناجانزي

( m ' و ۱۹۱۳ ) جن او کول کوجہ عت نسین طی ان کومسجد میں نماز اواکر نے کا حق ہے اور ان کی نماز کے در میان میں کسی کوزورزورے فر کرنے کا یا تا وت کرنے یادرودوا شعدر پڑھے کا حق تعیں ہے۔

(۵) جائے بسعت کھانا گل طارا جرت ذکر کے ہو قونا جائز اور بطور اجرت کے نہ ہو تو مہات ہے تکراس شرط ہے کہ مسجد کا فرش ملوث نہ ہو۔

(۱۰) اگراس شخص نے مبحد کی دیوار پر چہیال کیاہے تو اطعانا جائز ہےاور گرا بنی دیوار پر کیاہے تو پہ بات کسی قدرائة المعتبدك خلاف ف السلف فرق اورحسن تدير الماس كو عليحده كراويناجا بنيا

( ۱۴ ) بال مجديل مااس كى جانيه او متعلق مين كونى اليها قعل جو احترام مجد كے خداف جو اور الله في حور پر ناجائز : و تا جولور لهم لور متولى ات نه روكيس تومسلمانول كوروك كاحل ي.

۱ ، وفي حاشيه الحموى للشعرامي . قد حمع العلماء سلته و حلقا على استعباب ذكر العماعة في المساحد وجوها إلا آن يشوش جهر هم عني بانم و مصل او فارى انج رازد المحتارا كتاب الصلاة' مطلب في وقع الصوب بالذكر ١ ٩٦٠ طاسعيد)

ر ٣ ع وأذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم توحموق سورة الأعراف . £ • ٢ ع

ر٣) ولايخور أحدُّ الأحرة مماً ولا أن يحفّل شيبا منَّا مُستعلاً ولا سكنَّى الح ( در محتار) وفي الشامنة. `` قلت و به علم حكم ما نصتعه بعض حيراك لمستخد من وُضع حذّو ع على جدارة الإنه لا يحل ولو دفع الأحرة الح إكنات الوقف أحكاه المسجد ٢٥٨١٤ ط سعيد )

رةً ) عَلَى عَائِشَة قَالَتَ قَالَ أَلَنِي عَلَيْ \* أَمَّر أَحْدَثُ فِي أَمِرنا هذا ما لِيس منه فهو رد ربخارى) (٥) قال تاج الشريعة في شرح الهداية \* إن القر آن بالأجرة لا يستحق القواب لا للمهيت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية و يسمع القارى للدنياء الأحد والمعطى أندات لح رزد المحتار الإجارة المعاشدة مطلب في عدد حوار الاستبجار على التلاوة ٦ ، ٥ ٥ ط سعيد ؛

رة) فبحب هذَّمه ولو على حدار ليستحدونا بحور احدالاجرة منه ولا أن يجعل مسكنا الحرالدر المحتار' كتاب الوقف أحكاه المسحد ٤ ٣٥٨ طاسعند ،

#### محمر كفايت القد ١٦ محرم ١<u>٩٥٣ ا</u>ه ١٩ يريل ٢<u>٩٥١ و</u>

مسمان حاكم يرمسجد كاقيام لازم ب (سوال) شرع موركا تقام كرنا قاضى شرع ير فرض والذم ي كه نيس؟ (جواب ، ٧٧) مجد كانظام كرة مسلماول ير . زم يجهال باختيار مسلمان عام بوتواس ير مازم يك نماز کے لئے محد باوے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

مسجد کے بنیچے کی د کانوں کی آمدنی مسجد میں خرج کی جائے (سوال) ایک معجد جس کے بینچے فلاہو ( لینی د کا نیں ہول)اس میں نماز پڑھنی درست ہے یا نسیں ؟ایس د کا نیں جن پر معجد کی بنیاد ہو معجد کی ملک ہو عتی ہیں یکس اور انتخص کی جوان کا کر ابدو صول کر کے پچھے معجد پر سرف كردية بوادر كهاية صرف مين لا تابو

المستفتى تمر ٩٥٥ وْأكرْ محريا سين (كرنال) ٣ ريخ الاول ١٩٥٥ و٢ مكى ١٩٣١ء (جواب ٢٧١) جس محد ك ينج دكانيس بول الميس نمازيز "في درست ب محد ك ينج كادكانيس مجد ہی کی ملک ہو عتق ہیں کسی دوسرے کی ملک نہیں ہو سکتیں نہ کوئی دوسرا ان کی آمدنی میں حیثیت

شریک ملکیت کے حقدار ہو سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

مجد میں بیٹھ کر حجامت وانا مکروہ ہے

(سوال) ایک مجدیل پڑھ کراہم معجد مجامت واتا ہے اس کے پیچیے نماز پڑھنی جائز سیاسیں ؟اس کا اليان كال بيانسير؟ المستفتى نمبر ٧٨ وارفيق مير محمد يعقوب صاحب مير ( مجرات وخاب)

٠ ايمادي الاول ه<u>٩٣٠ ا</u>ه ٣٠ جول كي <u>٢٩٣١</u> ء

(جواب ۲۲۲) مجد میں پیچھ کر تبامت وانا کروہ ہے طُراس ورجہ کا گناہ نہیں ہے کہ موجب فسق ہولور 

متد کے حصے کو گودام بنانا جائز نہیں

رب ما نفسد الصلاة وما يكره فيها ١٥٦/١ ط سعيد)

(سوال) ایک محد قرستان میں ہے اس کے مقف جھے یعنی دالان کوزیدے وے کا جنگد اور جال لگا کر

<sup>( )</sup> وإذا حفل تحته مبردايه بالمصالحة أى المسجد حاز ( درمجتار ) قال الشامى " وظاهره أنه لا فرق بين اك يكون البت للمسجد اولا" إلا أنه يرحد من التعيل أن محن عقم كونه الج ( كتاب الوقف" مطلب فى احكام المسجد ٢٥٧/٤ ط سعيد) ( ٢ ) فلا يحوز الا سنصباح بدهن نجس فيه ولا نظيبه بتحس ولا انبول والقصد فيه' ولو في إنا ۽ الخ ( الدر المختار '

تنفی نگادیا ہے اور اس میں انداریاں 'منتب احادیت و فقد 'اٹکا ادان 'منگا ' صراحیاں 'ترنگ اور مسر و فیر ورخہ کر مال گو دام بنا لیا ہے اور قضد جمہ ایا ہے اور اس کانام ذرویہ کور خریبال رکھ کرایے نام ہے منسوب کردیا ہے اب اے کہ جاتا ہے کہ اپنیال گورہ ہے بناؤ تو کت ہے کہ سمجد و بران تھی میں نے اس کو آباد کیا تھا پہلے اس میں بہت کم کوئی نماز پڑھنل نگا ہوا ہے جس میں نماز پڑھنے کے لگی پیز حماری کمیں باہم آئے نماز ہوتی ہے نیز دالان میں جس پر تھنل نگا ہوا ہے حصور میں نماز پڑھنے کے لگی پیز حماری کمیں بالک میکنی تو میں بھر سمجد کی سف کی اقدمہ دار نمیں ہو ریان ہو ہے گی دریوفت طلب امریہ ہے کہ آباد کی گھنگ کی ویران سمجد کی صفائی رہے اور اس کے حش میں اتا امار العسادۃ کے لئے سمولت کا نظام کروے تو کیا اس کے صلے میں اس کو حق ہو جائے قواس حالت میں بھی کیا وہ مختص سفقف بھے کو بندر کھے کا جائے ؟ فقط

> المستقتى نمبر ١٠٥٣ البحد حسين يك صاحب طبيب د بلو ك (اجمير شريف) ١٩٦٨ د كارادل ١٨٥٨ عاه ١٩٥٥ كارت ١٩٣٧ ء

(جواب ۳۲۳) مجد نماز کے لئے بند کہ کووام بانے کے لئے اور تفاظت کے صلے میں اس کومال کووام بائے کا تی میں فورااس کوفان کرائے نماز وجماعت کے کام میں لانا چاہئے ()

محمر كفايت الله كال الله لد وبلى

(اللجواب صحبح) معجد معجد ہوئے بعد قیامت کے قائم ہوئے تک معجد ان رہتی ہے اوراس کے آداب و حرمت ہروفت مسمانوں پر واجب ہے گوام بہنا معجد کو معجد کی نمایت بے حرمتی ہے اور گودام بنائے والا خت گناہ گار ہو گاہو جہ ہے حرمتی کرئے معجد کے۔ فقط

حبيب المرسلين عفى عندنائب مفتى مدرسدامينيه وبلى

مجد کومقفل کر کے مد کردینادرست نہیں

(سوال) ایک مجد جس ش لوگ جمده نمازه نبخانه باجراعت مدت تک ادا کرتے رہے ہول اور عرف عام میں ممبور مورف عام میں م مجد مشعور ہو بائد کا نفرات سر کار میں بھی مجد کا اندرائ با قاعدہ ہواور بعد میں کسی وجہ سے مجد کو مفتل کرکے مسلمانوں کواس میں عبادت کرنے ہے محروم کردیا جائے توالیک صورت میں کیا مجد کی جیثیت میں کوفرق آجا تاہے۔ المعسنقدی نمبر ۱۹۱۰ غلام قادر صاحب (ریاست فرید کوٹ)

٢٨ جمادي الثاني هره سواحه ١٦ ستبر لا ١٩٣٠ء

 <sup>(1)</sup> ولا احد الأحرة منه ولا ان يحمل شيئا منه مستعلا ولا سكن الخ ( الدر المحتار' كتاب الوقف' احكاد المستحد ١٣٥٨/٤ طسعيد)

(جواب) (ازناب مفتی صاحب) جب کمی مجدشی بعد تقییر کے بداجازت بانی محید کے اذان و نماز بات بانی محید کے اذان و نماز بات کے اجراعت ایک مرتبہ بھی ہوجائے کی تو یہ محید تا تیام تیا مت محید اتارہ کے اور نماز پر اسان کے اور خص کا درائی محت کا تیام تیا مت کے نماز پر اسان کے نماز پر اسان کا تھی ہوگا۔ اللہ حراد محمل کا فرمان ہے۔ ومن اطلع معن معن معاجد المله ان بذکت فیھا اسمه و سعی کی خواہم اللابد () لذا اس محت کی پر ازم ہے کہ اس بحاج کہ سے توبہ الله این محت کے اس کھی ہوگا۔ اس کے ساتھ کی اس کے اور کے اور کہ نماز برائے ہے کہ اس کے ساتھ میل ہوگا۔ اور نہ مسلمان کو چاہئے کہ اس کے ساتھ میل ہول ترک کردیں تاکہ یہ پریشان ہوکر توبہ کرلے فقط انسان علی عد۔ برائر کے کردیں تاکہ یہ پریشان ہوکر توبہ کرلے فقط انسان علی عد۔ برائر کے کردیں تاکہ یہ پریشان ہوکر توبہ کرلے فقط انسان علی عد۔ برائر کے دورائی مسلمان کی دورائی مسلمان کو بائر کے دورائی مسلمان کی دورائی مسلمان کی دورائی مسلمان کو بھی عدد۔ برائر کے دورائی مسلمان کی دورائی مسلمان کو بھی عدد۔ برائر کے دورائی مسلمان کی دورائی مسلمان کو بھی کا دورائی کا کہ بھی کا دیا کہ کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کا کہ کا دورائی کی دورائی کی

(جواب ؟ ٣٧) (از حفرت مفتی اعظم نوراند مفتید) بسبانی سجد کی جگد کو مجد قرار دید اوراس کی اجازت سے اس میں ایک مرجد نماز باجاعت ہو جائے تو قیامت تک وہ مجد رہتی ہے اے بدر کر ناور نماز ہے روکنا ظلم عظیم ہے (ء)

ضرورت کی وجہ سے دوسر کی مسجد بنانا

(۲) عدالت مجازادر پولیس افر ان اور ہندوؤل کی بید مرضی ہے کہ مسلمان معجد جامع متنازعہ کے بجائے تھی دوسرے مقام پر پنتہ میجہ مالیس اوراس مسجد تہ کور کوبد سنور سنے ویہ جائے تو معامد رفع ہو سکتاہے اور تیز مید بھی ان کا وعدہ ہے کہ معجد متنازعہ کی ہے حرستن نہ کا جائے گی دوبد ستور رہنے کے بعد نماز انوان 'جعد جملہ امور شرعید انبی موسیے کی اجازت ہو گیا اوراس معجد کے جملہ حقوق محفوظ و بیرے کے توکیا مسلمان ان کی صورت

١١٤(البقرة ١٩٤

<sup>(</sup>٧ ) رُصِ أَطُلَمُ مَن أَمْع مساحد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها الآية (الشرة ١٩ ٤) السبليم في المسحد ان تصلى فيه المحاعقة بإنفه الله رعالتكريونة كتاب الوقت: التصل الأول فينا يصبر به مسجداً ٧ ' ٥٥ تا ط ماحديد كردته قال في النور و شرحة " اولر حرب م حولة (استعنى عه يقى مسجداً عند الإمام والثانى أبدا إلى قبام السحة ويه يقين "لوز كتاب اوقف" أحكام المسجد ١٥ / ١٥٥ ' طاسعيد)

یں اس جامع سمید خام کو کچی بن رہنے ویں اور اس کی جگد اور حقوق کو سخفوظ رکھتے ہونے دوسرے مقام پر معبد پنانہ قتیم کریش تو کو کی باعث گزء کا توزہ ہو گا اور جب کہ مبدولوگ کیٹر التعداد میں اور مسمان اقلیت عین تو کیار فع فسدو شرکے کئے امیا مرک نے ن اسلامی اجازت بھی ہے اسمیں ؟

سن ، پیرس المداد مرسک سیار سیار سیار سیار سیار المدین الم

مبجد کے اندر حلقہ ذکر منعقد کرنا

(صوال) کید مجد کے اندر حدقہ ذکر کرہ درست ہے بھر طبید مصلیوں کویا آس پاس سونے والوں کو کوئی تکیف نہ ہو۔ المصنفینی نمبر ۱۹۲۲ اخواج عبدا جیمیر شاہ صاحب (مگال)

اربيخاله ولاهسواهم المجون عرصواء

(جواب ٣٦٣) مبحد کے اندرد کر متعقد کرما مباح ہے بھر طبید سمی نمازی کی نمازی میں یکی سونے والے کی نیندیش خعل اندازنہ ہواورا از بھی زیادہ خوروشغب ورافعال عمر وجبہ پر مشتمل مند ہو۔ (۱۰) محمد کا کا مند انداز دیلی

نماز فجر کے بعد ترجمہ قرآن کاور س وینا

(سوال ) (۱) مجد حننیه کالم منع نیزے فرغ ہو کر مجد فد کور میں قرآن عزیز کار جمد کر تاہے الم ند کور کار جمد قرآن بیان کرنالل حدیث کوخیش شمیں آتاہ وہاہتے ہیں کہ یمال ترجمہ قرآن نہ ہو اور ہ پیشہ مشج ک

<sup>( )</sup> وتؤدى في مصر واحد بمواضح كثيرة مطلقا الخ ز الدر المحتار' باب الحمدة 4 / 2 1 1 ط سعيد. ( ٧ ) قال الشامي " وفي حالية الحموى للشعرائي " أحمه العلماء سلفاً و خلفاً على استجاب ذكر الجماعة في المستجد وغيرها إلا أن يشرش حهر هم على نائم أو مصل أو قارئ الخ رباب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر ( / ١ 1 ك مصيد)

نماز ختم ہونے کے بعد آمرا پی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز کا سلسلداس وقت تک جاری رہتا ہے کہ جس وقت تک قر آن کا تر ہمہ ہو تار بتائے جب تر ہمہ ختم ہو تاہے تو گھر رکی اوگ امام صاحب سے لڑتے ہیں کہ یمان پروگ نماز پڑھتے ہیں ور تم تر ہمہ کررہے ہوئے کمان جائزے ترجمہ مند کرو۔ ایک صورت میں اہم صاحب کو قر آن مجید کا ترجمہ بیان کرنا نمرز گھر ہے ورغ ہو کر جائزے کہ فہیں۔

(۲) ل م فہ کور ما! نے مسلمین سے ساکہ تم اپنے مسلک کے مطابق میٹن پائیم کمو تکمر ضدیس آئر ایزی چونی کا ذور لگاکر محید کو سر پر نہ اٹھاؤ آن انہوں نے اس کے بانکل پر شس عمل کیا دریجی سااور جوانوں نے بہت چیخ اس میں نماز حیس پڑھتے محید حضیہ میں آتے ہیں کیا اوگوں کے جانے اور پڑانے کے سے آئین انتی باعد آواز سے نکارنا جائزے ؟ ے نکارنا جائزے ؟

(٣) مذکورہالائتم کے الل حدیث صاحبان کو محبد میں غل شورلور لڑائی جنگزے کے لئے نماز کے بیائے "بے دیناجائزے کہ منیں؟ المستضعی مولوی محبر رفیق صاحب دہلوی

(جواب) (از موادنا منظر انفر صاحب) (۱) بعد نماز نخر سیان رویید کابیان اور ترجمه قر آن کرنا نمایت سخسن مرے جولوگ جماعت کے بعد نماز کے گئے آت میں ان کو چاہئے کہ کس علیدہ مقام پر بالی محید میں جار نماز پر حیس، (۲) ان مصاحب حیح فرمت میں ان اوگوں کو اس پر عمل کرنا جائے جمر پر عمل صرف انتی آواز ہے ہو سکتا ہے کہ قریب کا قری اس کو من ہے جو دکئے میں دمی حیصور کر حفل فساد کے لئے اس محید میں آتے میں ان کو دو کنان پر واجب ہے جو دو کئے پر قدرت، کھتے میں ۲۰۰

مر سمجد فقوری داد منظر المراحد منظر الد عند معظر الله عند عند الله عند منظر الله عند عن فقوری دیگی (جواف ۳۷۷) (از حضرت مفتی اعظم) قرآن مجید کار جمد بیان کرنالیک بهتر صورت به مگر نمازیول کا خیال مکنالازم به قرآن مجید کار جمد آفاب تکفت که حد شروع کیاجائه تاکد وقت که اعدام نمازیز هند والوں کی نمازش خلل ند آے جواب فمبر ۲اد نمبر ۳ سحیح ہے ۲۰۰۱مجد کفت اللہ کا اللہ کا دبی

## متجدمين افطاراور شيريني تقسيم كرنا

(سوال) (۱) ہمارے بیراں روائ ہے کہ اکثر متجدیش مولود شریف پڑھواتے میں اور پچھ شیر بی و غیرہ معجد ہی میں تقسیم کرتے میں 'یہ جائز سہانا جائز؟

را بأهما للتدريس أو للندكير فلا لأنه ما بني له وإن جاز فيه و لا يجوز التعلم في دكان في فناء المسجد عند أبي حنيفة و عندهما يحوز واللجر الرائق افصل في المسجد ۱۹۸۲ هم بيروت) ۲۷ و اكل لدعو توم و يمنع مه و كذا كل هود و لو بنسانه الح ر الدر المختار" ناب ما يفسف الصلاة وما يكره فيها ۲۷ ام المندريس أو للنذكير فلا الخر المحر الرائق ۲۸ ،۳۸ هم يوروت)

(۲) غیز رمضان شریف میں افطاری محید میں سب مصلی کرتے ہیں 'یہ بھی جائز سیا نہیں؟ المستطقی تمبر ۲۰۲۱ محیر متیول از نمن (سلست) الرمضان ۱۹۳۹ ہے ۱۹ انوم سرع ۱۹۳۳ء رحواب (۳۲ م) (ا)محید میں کوئی چیز متتسیم کرویٹی درست سے بشر طیکہ مجمد کو ملوث کرنے والی چیز ند بیون (۲) ممید میں افظار کرنا بائز ہے تمر ممید طوث ہونے سے مخفوظ رکھا جائے (۲) محمد کانا ساتھ کان انداد '

> (۱) صبح کی نماز کے لئے چراغ جانا (۲) مبحد میں میلاد کے اشعار پڑھنا رسوال ، متعدقہ روشن مبحد

(حواب ۳۲۹) اً رضح کی نماز کی بند جگه پڑھی جاتی ہواور دہاں اند حیرا ہو تو چراغ جلانے میں پکھ حرت مہیں۔ محمد کفایت امتد کا ماللہ اُ

(حواب ۱۳۴۰) مسجد میں شور، شخب کرنالورایسے اشعار پر هناجن کا مضمون تصحیح شیں:و ۲جواکنژ میاء، خوال پڑھاکرتے ہیں۔ شک ناہر بزے ۱۰

#### مجدمیں ر**باضت** (درزش)

(سوال) متعاقدورزش درمنجد

(حواب ۳۳۱) محد ش ریافت (ست) کے لئے تیز رفاری کرناال صورت سے مبارق کدر فار کے اٹناء میں بچر ذکر بھی کر تاریب اورای ذکر کوامس مقصد رکھے اور کی فماذ پڑھنے والے یاذکر کرنے والے کوانیت ند میٹھان

> محبر كوپاك اورصاف متقر ار كها جائ (سوال ) محبد ئـ ادكام متعدّ سفال، قاضت (جواب ۳۳۲ قال رسول الله تنجُّ من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقوبن

ر 1 ) فيجيه بنزية المستحد عنه: كند يحت بريهة عن المحاط و البلغة (ود المحتار" مطلب في وقع الصوت بالذكر 1 - 1.1 طاسعيد )

<sup>)</sup> وابطه). ر٣ ) على عمور من شعبت عر أنبه عن حده قال " نهى رسول الله يكتّ عن البيع والا بتناع و على تباشد الأشعار في المساجد (ابن محه امان ما يكرد هي المساحد ص 20 ط قديسي كنت خانه " كراچي). 2) جن الحالمة منطق و منطاع في سحبت دكر استعادة في المساجد توجيرها إلا أن يشوش جهو هم على مام و توصل و قرى رزد المبحد رست بنصد للشلاد و مديكر وهياء مطاب في رفح الصوب عالمكر لا - 41 ط معيد،

مسحدنا (الحديث بحارى ، و مسلم، ﴿ مشكوة ﴿ ) البزاق في المسجد حطيئة (الحديث يحاري ، و مسلم ه مشكوة م ) وجدت في مساوي اعمالها النخامة في المسجد لا تدفن (مسلم v) مشكوة ٨. ) امر رسول الله ﷺ سناء المسجد في الدووان ينظف و يطيب (ابوداؤد ، ' ترمذي ، ١٠ اس ماجه ١٠ مشكوة .٠٠ ) قال رسول الله عَنْ ادا رأيتم الرحل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان (الحديث ترمذي ١٠٠٪ ابن ماجه ١٠٠ دارمي ١٠٥٪ مشكوة ٢٠٠) راي النبي ﷺ نحامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رني في وجهه فقام فحكه بيده والحديث: بحاري ۱۷٪ مشكوة.۸۸ ) حسوا مساحدكم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شواء كم و رفع اصواتكم (الحديث منذري رد المحتار ص ٤٦١ ح ١) ٢٠٠٠ كره تحريما الوطئ فوقه والبول والنعوط واتحاذه طريفا بعير عدرواد حال بحاسة فيه وعليه فلا يحور الاستصباح بدهل بحس فيه ولا تطيينه بنجس ولا البول والفصد فيه ولو في اناء (درمحتار) لا يدخل المسجد من على بديه بحاسة (رد المحتار ٢٠ عن الهيدية ص ٢٦١ ج١) كره تحريما البول والتعوط فوقه لانه مسجد الى عبان السماء (درمحتار) وكذاالي تحت الثري (ردالمحتار) ٢٠٠٠.

١٠/ رباب ماحاء في النوه والنصل و لكواب ١ ١١٨ ظ فديسي كنب حابه كواچي ) ٣) رباب النهي من اكل ثوما او بصلا الح ١ ٩ ٩ ط فديمي كتب حابه كراچي )

<sup>(</sup>٣) (باب المساجد و مواضع الصلاة ١ /١٨ ط سعيد)

رع) (باب كفارة البصاق في المسجد ٩/١٥ أط قديمي كتب خابه كراچي) (٥)(باب النهى عن البصاق في المسحد ٧/١ و ٢ ط قديمي كنب خانه كراجي)

<sup>(</sup>١) (باب المساجد و مواضع الصلاة ' ١٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٧) (باب اللهي عن البضاق أبي المسحد ١ /٧ • ٢ ؛ ط قديمي كتب خانه؛ كراجي )

<sup>(</sup>٨) (باب المساجد و مواضع الصلاة ٤٩ " ط سعيد)

<sup>(</sup>٩) (باب اتحاذ المساجد في الدور ٢/١٧ ط مكتبه امداديه ملتان)

<sup>(</sup> ٥ ١ ) (باب ماذكر في تطبيب المساجد ١ / ٢٠ ١ \* ط سعيد )

<sup>(</sup>١٩) (باب تطهير المساحد و تطبيبها ص٥٥ ط قديتمي كتب حانه كواچي)

<sup>(</sup>١٢) (باب المساجد و مواضع الصلوة ص ٦٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>١٣) (باب ماجاء في حرمة الصلاة ٢/ ٥ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>١٤) (باب المساجد و انتظار الصلاة ص ٥٨ ط قديمي كتب حابه كراچي)

<sup>(</sup>١٥) (باب المحافظة على الصلوات ٢/١ ٥ ٣ ط قديمي كتب خامه كراچي) (١٩) (باب المساجد و مواصم الصلاة ص ٩٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٧٧) (باب حك البزاق باليدين في المسجد ١/٥٥ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٩٨) (باب المساجد و مواضع الصلاة ص ٩٩ طسعيد)

<sup>(</sup>١٩) (باب مايكره في المساحد ص ٤٥ قديمي كتب خانه كراچي) ( ٠ ٢ ) باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ٢ / ٤ ه ٦ ط سعيد )

ر ( ایصا )

ز بر تغمیر مسجد میں جو تا پہن کر جانا

(اخبارالجمعية مورند ١٠مئ ڪ١٩٢)

(سوال) صحن محید زیر تغییر جمل میں صفائی وغیرہ ابھی نہیں ہوئی ہے اس میں نماز اول کا جو تا ایمن کر جانا کیما ہے؟

(جواب ۳۳۳) بہتر کی ہے کہ جو تا تار کر جائیں تاہم اگر جو تا بیٹی ناپاک نہ ہو تو مہاج ہے () محمد کفایت اللہ عفر بد

قبله کی طرف پاؤل کرے سونا

(سوال) قبلد کی ظرف یاؤل کرے قصداً سونا کیاہے؟

رجواب ٣٣٤) قبله كاطرف وال كرك موناخلف اوب برد) محمد كفايت القد كان القدم و بلى

احاطہ مسجد میں خرید و فروخت ممنوع ہے

(اخبارالجمعية مورند ۵اگست ١٩٢٩ء)

(سوال) اھ طہ محبد میں اٹھ کرامام مجدا پناؤائی کاروبر کرتے ہیں 'میہ جزئر سے یا نمیں ؟ (جو اب ۳۵۵) محبر لیخن اس جھے میں جو نماز کے لئے میا کیا جاتا ہے 'جے و شر اکرایا کوئی ایساکام کرنا

ر ہو ب اس کے تعلیف ہوراحر اس مجد کے منانی ہو جائز نسیں ہے ؛ فی محد کے احد میں دوسر ب حصص جو نماز کے لئے میا خیس کئے جاتے ان میں بیج و شراء جائز ہے مگر متولی کی اجازت ہے ہوئی جائے۔(۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ له '

(۱)مىجد كے لئے ہندوؤل ہے چندہ لينا

(٢)زير تقمير متجد مين جو تول سميت گهومنا

خصوماتكم" زابر ماحة "بات ما يكرد في المساحد ص ٥٤ ه ط قديمي ؟

(الخمعية مور خه ۱۳ د تمبر ۱۹۳۱ع)

(سوال) (۱) تمير معجد مين منظور شده ، ليبد في ايداد غير مسلم 'مبندو وغيره کي شرع ُ عائز ہے، نميں ؟ ----

<sup>(</sup>۱) إذا حشى تلويث المسجد بها يسعى عدمه وإلى كانت طاهرة الخ (رد المحتار ً باب ما يفسد الصلاة وما يكره هيها مطلب في أحكام المسجد ٢٥٧،١ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) كمنا كره مد الرحليه في نوه او غيره إليها أن عمداً لانه إساء ة أدب زالدر المحتار 'باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في أحكام المسجد 1001 هو سعيد ) (۳) عن واثلة بن الأسقع قال " قان التي ﷺ ",جنوا مساحد كم صيبانكم و مجانينكم و شر ء كم و يعكم و

(۲) نی معجد ک تقمیر کے وقت یہ محید لقدیم کی تقمیر جدید کے وقت سر دک یاگر می بیاد جہ منگر پڑول کے رائ مز دور جو تا کین کرممجد میں کام کر سکتے ہی انہیں ؟

مز دور جوتا ئین کرستجدیش کام کرستے ہیں! رجواب ۳۳۶ (۱) اگر غیر مسلم بطیب خاطر کوئی رقم یا سان مسلمانوں کو دیدے کہ وہ مجد میں رہوات کر براہ کے ایک ایک ایک کار میں ایک کار کار میں ایک کار م

(جوائب ۱۱ م) (۱) او کار میر مسلم ان کو سور کار ایا مان کار در و این کار در واجد کار داد الله کرتی کا جائز ہے ۱، (۱) نی مبحد سمیل اور اقامت نماز باجماعت کے بعد معجد ہوگی اس لئے اس میں تقمیر کے ور میان جو تا کہن کر آنے جائے میں مضائقہ نمیں بال ممجد قدیم میں اگر ضرورت واقی ہو قویا ک اور نیاجو تا کہن کرکام کر تاجائز ہوگا۔ نجس اور پر ناجو تا پیشنا خلاف او ب اور ناجائز تا ہی

محمر كفايت التد نمقر له '

سودی رقم ہے خریدی مونی در یوں پر نماز کروہ ہے (ہنموییة مور ند ۱۲ فروری ۱۹۳۴ء)

ر مسیلة و رئيد المرودل المرودل . ( دسوال ) ايك فخنس دو اين رواكي رقم كي دريال خريد كر مبجد كوديتا بيار قم مود فقد دے ديتا بياور اركان مبجد دن مختلق مشد مبجد كے صرف ميں لے آتے ہيں اور حدید كرنے پر ضد كرتے ہيں كہ جو پچھ

ے تھیں ہے اپنے لوگ مجد کے رکن بننے کے اگن جیںیا ٹیس ؟ (جنواب ۴۳۷) اگریہ بات محقق ہو جائے کہ دی ہوئی دریاں سود کے روپ سے خریدی گئی تھیں یاجو رقم فقد دی گئی ہے وہ سود میں حاصل کی ہوئی رقم ہے قواس کو معجد میں استعمال کرنے کے لئے لیانا جائز ہوئے کہ دریوں پر جو مال حرام ہے خریدی گئی ہوں نماز پڑ سنا محروہ ہے جن مجمود ل نے یہ جانتے ہوئے کہ بیارہ ہیے حرام طریقے ہے ماہ ہوا ہے معجد کے لئے قبول کیایا تجول کرنے پراصراد کیادہ معجد نی رکنیت کے قابل نمیں ہیں ہی فقط والعدام م

(١) تقمير ميير كي لئے چنده داتى مكان بنانا جائز نميں

(٢)ميت كا قرضه پيلے ادا كياجائے

(الْمُعينة مور قد ۵ مَنَ ١٩٣٥ء)

كاب الوقف ؟ \* ٢ % هر أسعد . ( ٧ ) السليد في المسجد ان تشمى فيه الحماعة بإذبه الخ (عالمكّروبة الناب الحادي) عشر في المسجد في من المسجد في الأمامة في المسجد كوبة الذي الحادث في المسجد المسادة وما ينفي علمه الخ (ود المحتار) باب ما يفسد الصلاة وما يكون لها إ ١٨ / ٢ فا سجد .

<sup>(</sup>٣) فأنَّ ما ح الشريعة " أما أو أنفي في ذلك مالا حيناً وما لا سبه الخبيث والطيب فيكره لأنَّ الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكرة تلويث بيته بما لا يضله مح رود المحتار "باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٩٥٨ " ط سعيد )

(سوال) (1) اینے مسلمان کے لئے کیا تکم ہے ہو تقیم مجد کے نام ہے وصول کر کے زرچندوا پنے مکان کی تعیم میں صرف کرڈا لے (۲) ایسے مسلمان کی فوٹیدگی کے بعد جو تمام عمر تارک الصلوق و تارک الصومرہ بواس کے ور ٹاکا ایصال والب اور متوثی کی عشش کے لئے خرج کرنا کیا تھم رکھتا ہے اور جب کے متوثی مقروض ہو اور ور ٹاعیار بر نقاضا کرنے کے بعد جھی او اندکرتے ہوں۔

(حواب ۴۳۸) (ا) وہ شخص شخت گناہ گار اور کی سق ہادراس آم کا خاص سے جواس نے مجد کے نام سے سے مرسی نام ہیں کے نام ہیں ہے کریں نام ہیں ہے کریں نام ہیں ہے کریں اور خاص ہیں ہے کریں تو جائز ہے مگر اس کے ذمہ اواکر نام تعدم ہے کہلے قرضہ اداکر ناچاہئے اس کے بعد اگر کو کی وارث اس کے ماتھ احسان کر بیات ہو جائز ہے اس کے ماتھ احسان کری تا جائے اس کے ماتھ احسان کرے تو جائز ہے دو جائز ہے

مىجد كود ھوناجائزے د

(الجمعية موري ٢٣ جنوري ١٩٣١ء)

(سوال) بیمال ہر جعد کو متحد و حق کی جاتی ہے اگر ضروری سمجھ کرو حق کی جائے تو کیا تھم ہے ؟ (جواب ۳۳۹) ہر جعد کو متحبد دحوۃ کو کی شرعی حقم خمیس ہے اگر صفائی کے سے دحو کی جائے اور اس کو شرعی حکم نہ سمجھاجائے تومہاج ہے ، افظ سے محمد کفایت انتدکان اللہ لیا

> ومیان مسجد کوچار دیوار مین کریند کر دیاجائے داند

(المعينة مور فيه ٢٠ فروري ١٩٣١ء)

(سوال ) بدروسال کی دت گزری که مقام کمال ورضاح کے ایک زمیندار نے مجد مناف کو ایک زمیندار نے مجد مناف کو این تعقد زمین و فقت کیا تی گار دومتر کی اور بیر تی افتر کی کوشش سے چندو سے محمد کا اندرونی والان منافر ختم ہوجا نے کی وجہ سے منافر این اور بیرونی والمان فلز ختم ہوجا نے کی وجہ سے شدن کا اس کے حد سے آن بحک مجر بیاری کا ممکن نے قرب وجوار میں مجمع کو کی خوش حال معملان خیمی کداس ک مجمع کے دائری کا محمد کا در کا سے جانور کے سخور کی اعدر آج سے جان کر محمد کی کوشش حال معملان خیمی

١١ وحل حميح مالا من الناس نيسقه في ساء المستحدة وأمق من تلك الفراهم في حاجة تفسه الا يسعه الديمعل دلث مرحواله في الاستحساس ديمق مثل ذلك من ماده في المستحدة فيجوز و يحرج عن الوبال فيما بينه و بين الله المروساوي قاضي خاناً بات الرحل محمد دره مستحداً ٩٩.٩ لا ما عاجديه كواشه)

ره") بديداً كُمْ تركّد العبت " تتخيير هم عمر تقدر و لا تدور" نه نقده ديونه التي أنها مطالب من حهة العاد الح والمو المحتار" كتاب الفرانشي ( ٩٩٩ عل طبيعيا ) و (ج) عن عائمة قالت " أمو رسول الله كيّن ان يتحد المسجد في ندور وأن يتطيب وأن يتطهر الح واس ماحذا بات تظهير المساحد و نضبها ص ٥٥ دسيم كسد حامه)

و بھے کر شخ کارومستری اور سید نبی اخترے فیصد کر باہے کہ جب کہ مسعماؤں کے افعان کودیکھتے ہوئے۔ اس کی تقییر ممنن فیس تواس کو کہ آرز میں کے برائہ کر رایا جانے اب سوال بیہ ہے کہ اس کی ہے اوٹی وب حرمتی کا قائم کھنا کیمتر ہے پاس کا انعدام مجمتر ہے ؟

(جواب ۴۴۰) جب زمین مهم ک یا وقف بوچی اوران پرمجر کی قبیہ بھی شوع ہوگی تو اب اس کو کی دومرے کام میں ۴۰ باز نمیں اس کے شرد احاظ کر ک اے محفوظ کر ویا چاہیے یا کسی طرح مجمل کی کوشش کر فی چینے ، مسلم کا بیت اللہ کان اللہ ایا

> محید میں زنیاوگیا تئیں کرنا محروہ ہے (انجمعیة مورینہ ۵ نومبر ۱۹۲۹ء) (صوال ) محید میں دنیا کیا تئیں کرناکیا ہے ؟ (حواب ۲۶۱) محید میں دنیا کیا تئی کرناکیوں ہے۔ ، محمد کفایت انڈ کان ابتد لہ

> > يانچوال باب زاد چ

نمازجعه

فصل اول - احتياط الظهر

جمال جمعه شرعاواجب بو وبال حقياط الطبر برهناجا مزنسيل

(سوال) زیر قصہ یا قرید شد نماز جمعہ کا مقیاط انظیر پڑھنے کو تاب تزیناتا تاہاور خمر و بائز کتاب اور کتا ہے کہ جو خص اس فمان کے پڑھنے کو تا چائز بتلا اس کے چیچے نماز پڑھنی جائز نہیں اب شر مانماز احتیاط انظیر پڑھنے کا کیا تھم نے اور منٹی کر نے والے کے چیچے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟

حواب ۴۶۳) شراور قعید میں جمتہ کی نماز درست باور صرف جمد کی فرض باور چونک بقولی سے اور چونک بقولی سے وار چونک بقولی سے وقتی ہے وہ مقل ہے وہ مقل میں استعاد الطبر کی ضرورت میں اور چونک اکثر عوام کے لئے احتیاط الطبر کے جواز کا مشہدا وہ جواز کا فقت کے بیار کا فقت کی میں اور چونک اگر بیار کی میں اور چونک المقد کی میں المبرکی نماز مائز میں المبدل کی میں جمدکی نماز جائز میں ایسات میں ظہرکی نماز

<sup>.</sup> ١ ) داسلم المسجد الى مولى قوم بيتمالجه يجوز وزد له نفس فيه وهو القنجيج انج السليم في المسجد أن تصلي في بحدمه بادنه الح إطالسكونية السمالجادي عشر في المسجد ٢ (100 ماجدية) باي والكلام المساح و قفده في الطبيع مان يحلس لأحله لكن في النهر الإطلاق او حه الح ( اللبر المحتار' مات ما مدة المسالة أو ما يكر فو لهذا ١٩١٢ وقضية .

#### محمد كفايت انتدعفاعته مواره 'مدر س مدرسه اميينيه 'ديل

باجماعت پڑھٹی چاہنے۔ 🕜

## ا حتیاط انظہر کے مجوزین کے جوابات

(سوال) جمال پر جعد سیخ اوال موقع پر بھی شراکا کے مدم دجود کی دجہ سے مثانا قاضی و غیرہ شرط اور منظود بیا منظود بی منظود بیا منظود بی منظود بیا منظود بیا منظود بیا منظود بیا منظود بیا منظود بیا منظ

<sup>(</sup>١) و تقع فرص في القصاب والدرى الكبرة التي فيها أسواق لحرو قبيل هده العدارة اوبهدا طهر حهل مع يقول " لا تصع الحديثة من الد الفندة من ينا تصح في المالاة التي مسئولي علمها الكفار التر ارد المحتزز اما الحديدة الع ١٣٨٦ ما الحديدة العربية الحديدة العربية أخر ظهر حوف اعتقاد عده فرصية الحديدة الرائد المحتزاز باما الجمعية ١٩٧٧ فل سعيد) (الدر المحتزاز باما الجمعية ١٩٧٧ فل سعيد) (١/ وقوري في مصر واحد بمواضع كبرة مطاقة على المدهب و عبيه القنوي (التوبير مع شرحه باب الجمعية

میں جوا ختاات قااس میں ہے اہم اور عنیفہ کی بقریف سی ہے ہیں جب کہ ان مسئول میں قوت دیل میں جوا ختال استفادا طعر کے بالی ہے کی دوی جانب دائے اور شعین ہوگئی جس میں جعد کی صحت بیٹی ہے قاب احتیاط الطعر کے بالی ہے کی کو وجہ شیس کیو کدا حتیاط ہو العصل کو کو وجہ شیس کیو کدا حتیاط ہو العصل باقوی الدلستاط ہو العصل باقوی ادائت ہو المحد بیفین (۲) کیا جائے قان الاحتیاط ہو العصل باقوی ادائت ہو جدد کی صحت ہے رہا تھل کو گاری احتیاط الطعر ہو المحد المعاد بیفین (۲) کیلر عام حکم دیتا اس کاجو اس سے کہ اگر بیات کی درج میں قابل اختیار کی ہو تاہم لوجہ خوف مضدہ عظیمہ واجب الترک ہے وہ سے کہ اگر بیات کی درج میں قابل اختیار کی ہو تاہم لوجہ خوف مضدہ عظیمہ واجب الترک ہے وہ سے کہ اضطفاط کا حکم دیتے کی صورت میں خوام کے حقیدہ میں یا تو جدد کی فرطیت مقلوک بوجائے گیا یا کیا ہو دونواں ہی حوام ہو کہ اس مقدہ ہی جہ کے گام نمیس اور تہ تواعد اس کی اجازت دیے ہیں بال خواص خواخی خود خوام کو می کیا کہ کی سجو دار آد کی کاکام نمیس اور تہ تواعد شرعیار کر ہیں اپر عمل کر لیس تو احداث کی بار خواص خود خور باہم کر نیاز دسیں۔ (۲) وانشہ اظم بالصواب کریا ہو ہیں اس فور انتہ کی دیا ہر عمل کر لیس تو مضا اقتد نمیں لیکن عام حقم و بناہر گز جائز دسیں۔ (۲) وانشہ اظم بالصواب کریا ہو جمد کھا بات اللہ عفر لہ کریا استوالہ عفر لہ کو کرا

(١) بعد نماز جمعه احتياط الظهم جائز نهيل

(۲) عربی خطبه کاار دومیں ترجمه کرنا

(سوال) بھن اوگ جعد ئے بعد صرف دو سنتیں پڑھتے ہیں اور بھن چھ سنتیں پڑھتے ہیں اور بھن چار رکھتیں اضاط بر بھی تچہ پڑیادہ کرتے ہیں ان میں سے کون می صورت معتبہ ہے؟

(٢) امام عربي خطبه كاردويين ترجمه كرسكنات ياشين ؟

( جواب ۴٤٤) احتیاط الظهر پر هناجائز نهیں میر مکد بلاد بندوستان میں ند ب مفق بہ کے موافق شہروں میں جد جائز ہے اس

(۲) خصبہ صرف مرنی نثر میں مسئون باور یمی صورت سلف صالحین اور ائمہ متبوعین سے منقول

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار' باب الجمعة ٢ ١٤٥ ط سعيد).

ر٢) رزد المحاراتات الجمعة ٣ ١٤٥ ط سعيد ي

<sup>(</sup>۳) و في النحر "" وقد افتت مراترا بعدم صلاة الاربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرظية الجمعة وهو -لاحتياط في زمانيا والدو المحتار بات الحمعة ۲ ۱۳۷۷ طبيعية وقيما ذكرنا إشارة إلى آنه لا تجوز في الصغيرة "لتي ليس فيها قاص و مبر وحطيب كما في المصمرات ورد المحتار"باب الجمعة ١٩٣٨/٢ ط معيد )

ر ع) و في البحر " وقد النبت مر را بعده صلاة الأربه يعدّ ما يبية أحر ظهر خوف اعتفاد عدم فرضية الجمعة الح ر الدر المعتار أب الجمعة ٢ ١٣٧ ، طبعية ) بنو الولاة كفار يجور للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاصي قاضيا بنر حي المسلمين ويجب عليها أن يلمسبوا و ليا مسلما أر دالمجتارا بأب الجمعة ٣ £ £ 1 طاسعيد )

#### محمر كفايت الله كال الله له '

بإس كاخلاف مكروه ب() فقط

جمعہ کے بعد چارر کعت احتیاط الظہر پڑ صناح ائز تہیں

وسوال ) جمل قب کی آبادی در برار حزا که بوادر جمال متعدد صحیدوں میں اب بھی نماز جعد پر حی
جاتی ہو انکی بستی کا ایک شخص کہ جس کا شہر جانے والوں میں کیا جاتا ہو اور وہ اس خیال ہے کہ
بندو ستان میں کی جگہ بھی جعد سیحی شمیل بچاس سال کی عمر ہوئے تک جعد کی نماز دیر سے اور صرف
ظہر کی نمیزادا کی کرے گر جب دورو ہے مہوار مقرر کرد نیے جائیں قد چند سال جعد کی نماز کی اس مت
ظہر کی نمیزادا کی کرے گر جب دورو ہے مہوار مقرر کرد نیے جائیں قد چند سال جعد کی نماز کی اس مت
سرے اور جب اس خد مت سے موقف ہو تو سطانی نمیز جعد بھی چھوڑ تیلے اورالیا کرنے میں کوئی موائی یا
شخص کا مندر جبالا عمل ورست مجھنے کے لئے کوئی شر کی دیل ہونا ممکن ہے گر شر کی حمل کے خلاف
شخص کا مندر جبالا عمل ورست مجھنے کے لئے کوئی شر کی دیل ہونا ممکن ہے گر گر گی قتیا خد پڑھے تو
ہوتواس عمل کے لئے اورائی شخص کے لئے کیا تھم جب کی نماز کے بعد اگر کوئی اعتباط ند پڑھے تو
اس پر کوئی خد بمی تقصی یاشر کی حرف اسکا ہے ؟ اگر احتیاط پڑھنے کا تھم جی تو تو فرما کی کداس کی نہت
کم طرح کی جائے ؟ احتیاط کہ واجب کما جائے تواجب کہ درست ہے ؟

المستفتى محمد خال منتي تصد وحواقه ضلع احد آباد مجرات از يقعد ه ١٣٣٥م

( بواب ۲۳۵۰) اس شخص کا یہ نقل اس میبائی اور امور وید کی جانب ہے بروائی پر دال سر تر تا ہواں اس میں خوف تر بر تا اس تر تا ہواں سے جہ جائز میں سجستا تھ تو کچر و و رہ ہے اور اس میں خوف تر بر تھیں تو تو کچر و و رہ ہے ہوائن میں سجستا تھ تو کچر و و رہ ہے بیا میں اور ام متفال قوائی نظامات ہے گئے اور کہ منازاں کے پیچیے جائز میں اور ام متفال قوائی کی نمازاں کے پیچیے جائز میں اور اب متفال قوائی کی نمازاں کے پیچیے جائز میں اور اب متفال قوائی کی نمازاں کے پیچیے جائز میں اور اب متفال قوائی کی نمیت ہو قائی کا اس میں اور اب متفال قوائی کی نمیت ہو قائی کا اس سے خاند ہو تا ہو اس کا ہو اور اس صورت میں امامت قوائی کی مسیح ہو گ اور اجرت میں با در و وجد میں ہو جائے گئی ہو وائے گئی ہو زائے ہو کی اور اجرت کی میں ہو تا ہو گئی ہو کہ اور اجرت کی میں ہو ہو ہے کہ ایس ہو گئی ہو اس میں جمال کھر اس کا اس کا ایس خانہ کی تھر تا کے موجود ہے کہ ایسے خبر والے میں جمال کھر اس کا برخان اور معمول یہ کے شخص حاکم ہوں مسلمانوں کو جدو و میں بری جان کھر کا میں جمال کو جدو میں اس کے جوال یہ کے شخص حاکم ہوں مسلمانوں کو جدو و میں بری چھر ہو ان میں جمال کھر حاکم ہوں مسلمانوں کو جدو و میں بری چھر تانہ طاہر نے دونہ کی تھر تا ہو موجود ہے کہ ایسے خبر وال میں حاکم ہوں مسلمانوں کو جدو و میں بری چھر تانہ طاہر نے دونہ کی تھر تا ہو موجود ہے کہ ایسے خبر والے میں جان کو خوف

<sup>( )</sup> وقد لا شت في أن العطبة بعير العربية خلاف النسة المنوارثة من السيكيَّةُ و الصحابة فيكون مكروها تحريبنا وعبدة الرغابة على هامل شرح الرقابة بات لحصفة ١١/ ١٠ ٣ طاسعية ) ( ) قبل الرائة كفار يجور للمسلمين اذامة الجمعة و يصير القاصي فاصيا بتراضي المسلمين ( رد المحتار ابات الجمعة ١٤/ 1٤ طالب

ند کورنزک جمعہ کی وجہ سے فاسل ہے۔

جعد کی نماز کے بعد اصلیاط انظیم پڑھنا کاجائز ہے وابیب کمنا چہ معنی دارد ؟ ننہ پڑھنے میں انقصال جو تا کہا ؟ بلیحد ند پڑھنائی متعین ہے۔ کتبہ مجمد کفایت اللہ عفر لد اسٹر می محبود بلی۔ مهر دارالا فاع مدرسہ امینیہ اسلامیہ ' دبلی

# عنوان مثل بالا

(سوال) جمع كيعد بارر عت احتياط الطهر كي نيت بي إهن كيما ب

(جواب ۴ ۽ ۴) جو تي جد چار کيسي ، و بنت احتياط اظهر پڙه مين يہ تعج عميل ميں مين اور اداف ، واب يہ بعد ت ، ور خواب يو اداون ، واب يو ادان ، واب يو ، وا

### عنوان مثل بالا

را را وفي الحر وقد التيب مزار بعده صلاة الأربع سبة آخر طهر حوف اعتقاد عدم قرصية التحمة وهو الاجتماط في ومنا أخر الدر المنحرات الحمدة لا 27 فاسطية . (٢ والسبة قال المحمة مست ركمات أوهر المروى عن عني ً والا قصار أنه يسلى إنفا له و كفس للجروح عن الحلاف رحلي كبيرا بات الموافق ص ٣٨٩ ط سهيل اكينمي . لاهور إنا إكستان ) لاهور إنا إكستان . مراز يقدم صارة الأربع يقدها بين محرفير خوف اعتدة عدد فرصية الحممة وهو الاحتياط في زمانا الح را لدر الدر الدر الدرات الحمة وهو الاحتياط في زمانا الح را لدر

سنوان مثل مالا

(سوال ) لیک شریاتصدین نماز جعد کے بعد ظهر احتیاطاً پڑھناضروری ہےیا نسیں اور بھرط اختیاف تارک اسکا قابل گرفت ہے یا نمیں؟ المستفعی نمبر ۱۵ عفیروزخان صاحب (جملم) کم جمادی الاول لاسع احد ۱۸ می سام ۱۹۳۴ء

(جواب ۴۴۸) شریا تعبیب جمد کی نماز اوا کی جائے اس کے بعد ظمر احقیا کھی پڑھنے کی ضرورت نمیں ہے بھن فقدانے ظمر احتیا کی کاجازے وی ہے گروہ بھی صروری اور لازی نمیں بتاتے اور تارک کو طامت نمیں کرتے اور قول قوی اور انتج ہے کہ جعد کے بعد احتیا کی ظمر پڑھنے کا محام کو تھم ند کیا جائے ورند ان کے مقیدے خراب ہول گے اور ند ان کا جعد سجے بوگانہ ظمر' یکی احوط اور قابل فتویٰ ہے۔ () جمعہ کانے اند کان اجلد اند رائی

# متعدد حبكه جمعه اوراحتياط انظهر كانحكم

(سوال) اسولد نلف کا خارسہ بیا ہے کہ مجاورت انتہاہ جواز و عدم جواز تعدد مجمعہ پڑھنا کیہا ہے؟ اور جہال مصر جونے میں شبہ ہووہاں جعد پڑھا جائیا شہیں اور پڑھے جانے کی صورت میں احتیاط الظہر بڑھنے کا کیا تھم ہے؟

(جواب ٣٤٩) تعم أن أدى الى مفسدة لا تفعل جهار أو الكلام عند عدمها ولذا قال المقدسي نحن لا نامر بدلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه المخواص ولو مالسبة اليهم. انتهى (شمّل ١٩٤٥) ، أقول وقد كثر ذلك من جهلة زماننا أيضاً و منشأ جهلهم صلاة الاربع بعد الجمعة بنية الظهرو أنما وضعها بعض المتاخرين عبد الشك في صحه الجمعة بسبب رواية عدم تعد دها في مصر واحد وليست هذه الرواية بالمختارة وليس هذه المؤل عنى اختيار صلاة الاربع بعدها مرويا عن أبي حيفة و صاحبيه حتى وقع لى انى افيت مرارا بعدم صلاتها خوفا على اعتقاد الجهلة بانها الفرض وأن الجمعة ليست يفرض ، (١٤ ص ١٥١)

مع مالزم من فعلها في زماننا من المفسدة العطيمة وهو اعتقاد الجهلة ال الجمعه ليست بفرض لما يتناهدون من صلاة الظهر فيظنون انها الفرص وان الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن اداء الجمعة فكان الاحباط في تركها وعلى تقدير فعلها ممن لا

<sup>(1)</sup> قال في الدر المحتران و في النحر وقد أفتيت مرار الح ربات الجمعة' ١٣٧/٣ ط تعيد). (٢) رود المحتار إباب الحمعة ٢/٤٦، طبيعيد).

<sup>(</sup>٣) وبأب الحمعة ٢ ٢ ١٥٥ طيروت لسان،

يخاف عليه مفسدة منها فالاولى ان تكون فى بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها ،، والله تعالى اعلم (ص ١٥٥)

#### اقول و بالله التوفيق

(۱) بواز تعدد بحد ش كو كل شر تميم بمال اقامت بحد جائز بدبان تعدد بحد يمي جائز ب ند بب مخار اور مغتر اور مغتر او معتد اور مغتر او مغتر او المعتد اور مغتر الله المعتبد و المعتبد و المعتبد الفتوى و الشر المحمع للعين والماحة في المقدهب فقد ذكر الامام السر حسى ان الصحيح من مذهب الى حديقة جواز اقامتها في مصر و احد في مسجدين او اكثر وبه ناخذ لا طلاق " لا جمعة الا في مصر المعتبد الله عند ألى المبادق من ان ظاهر الرواية جواذها في موضعين لا في اكثر و عليه الا عتماد قان الممذهب الجواز مطلقا و من اكثر و عليه الا عتماد قان الممذهب الجواز مطلقا و من اكثر و عليه الا عتماد قان الممذهب الجواز مطلقا و من ادر المخار الراكن المناس ا

وتؤدى الجمعة فى مصر واحد فى مواضع كثيرة وهو قول ابى حنيفة و محمدً وهو الاصح وذكر الامام السرخسى انه الصحيح من مذهب ابى حنيفةً وبه ناخذ هكذا فى البحر الرائق.، (تُردَّى السَّرِية)

پس جب کہ ند جب مخار اور مفتی ہدی ہے کہ ایک شریل چند جگہ جعد جائزے تواب اس پس شبہ کرنا فضول ہے اگرچہ حتفظ بین سے عدم جواز تعدد کی روایت ہے لیکن جب معلوم ہو کیا کہ ان کا قول ضعیف اور خلاف ند جب ہے اور جب کہ متاخرین نے بالا نقاق اس کے خلاف پر اولتہ عظیہ وتقلیہ تائم کر کے جواز تعدد کو قد جب مفتی به قرار و سے لیا تواب قول اول کو بخی شبہ قرار دینا کیے تھی ہو سکتا ہے؟ اس کے عادہ امام سر فسی کے قول سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ امام صاحب کا قد جب تھی کی ہے کہ چند مقام پر جو جائزے اور عدم جواز تعدد کی دوایت امام صاحب سے ضعیف ہے۔

(۲) بب بنک کی مقام کا مصر ہونا متعین نہ ہو جائے اس جگہ جعد نہ پڑھا جائے کیو کلہ مصر شر الطا جعد ہے ہاں تاہ فتیکہ وجود شرط فینی نہ ہوجائے وجود مشروط بیٹی صحت جعد کا فینی تھی منسی ہو سکتا اور اسی طالب میں اقامت جعد جائز شمیں اور مصر کی تعریف سیح معتبر بیہ ہے کہ جس جگہ کوئی شخص واقعات مختلفہ میں فتری بتانے والا اور ایک ایسا ھا کم جو فتد وفیاد کو دوک سکے اور مظلوم کی وادر س کر سکے موجود ہو اور وہال گلیال سزکیس اور ہازار ہوں وہ مصرے۔ اس بنا ہر آنج کل تمام شیلے اور اکثر تھے مصر میں

<sup>(1)(</sup> باب الحمعة ٢/٥٥١ ط بيروت البنات)

<sup>(</sup>٢) (باب الجمعة ٤/٢) و ط سعيد ) (٣) (باب الجمعة ٤/٥) و ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (الباب السادس عشر في صلاة الحمعة ١١ه ١ ٩ ط ماجديه)

راض بن \_ وظاهر المذهب انه كل موضع له امير وقاض يقدر على اقامة الحدود كما حررنا فيما علقناه علم المنتقع (درمختان) قوله وظاهر المذهب قال في شرح المنية والحد الصحيح مااختاره صاحب الهداية انه الذي له امير وقاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود .، (دالمحتار) والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفتر وقاض يقيم الحدود و يفذ الاحكام و بلغت ابيته ابنية منى. هكذا في الظهيرية وفتاوي قاضى خال و في الخلاصة وعليه الاعتماد كذافي التاتار خانية و معنى اقامة الحدود القدرة عليها. هكذا في الغيائية ، (فناوي عالمكيوية)

(۳) جعد تائم ہونے کی صورت میں احتیاط نظہر پڑھی جائے یا نمیں اس کے جواب کے لئے چند امور ابطور متمیدے تحریر کرکے جواب لکھول گا۔

(الف) اطلاق استاط كتر بين عمل ، توى الدليلين لو ايخ اگر كى مسئلے بين وصور تيں ، و كتى بين اور ان دونول كے لئے و سين بين ال بين الله بين الله الله بين الله الله بين الله الله بين الله و تعالى عصل باقوى الدليلين وقال في البحر فليس الاحتياط في فعلها لانه العمل باقوى الدليلين وقال علمت ان مقتضے الدليل هو الاطلاق ، و الله الله بين الله الله بين الله بين

(ب) جب کسی نقل کی دو صور تیں ہوں اور ان میں سے ہر ایک بیں کوئی مضدہ شرعیہ ہو کئین ایک میں مضدہ عظیمہ ہو اور دوسری میں اس سے کم تواس وقت ای صورت کو افتیار کریں گئے جس میں مضدہ کم ہو۔ من ابنائی بیلیتین فلیخترا ھو نھھا. وھلذا ظاھر.

(ج) جو نفل عوام کے لئے قابل نوتوئینہ ہو صرف خواص کے لئے ہواس پر عمل جائز ہواس کو عام تحریروں اورار دو ہیں رسالہ یا فتوئی کے طور پر شائع کرنا ہر گز چائز مثیں مفقی کا فرض ہے کہ زبانی یا کسائی تحریر کے ذریعے ہے جس کا عوام تک پہنچنا خیر مقصود ہو خواص کو بتا ہے اور ان خواص پر بھی ضروری ہے کہ دواس کو مشتہر نہ کریں مشتہر وہی فتوئی کیا جائے جو عوام کے عمل کے لائق ہو اور جس میں خواص وعوام کیدں ہوں۔

(د) کتب فاوی تخمید میں بعض ایے سائن ند کور بیں جو خواص کے لئے مخصوص میں اور ان میں نصر ت کی گئے ہے کہ یہ مسائل خواص کے ساتھ مخصوص بیں پس ایس ایس کو محض اس وجہ سے کہ کتب قدوئی میں موجود بیں عام فتون میں تحریر کرد ینالور موام کی حالت کوندد کیسا مفتی کی قست فہم پر

<sup>(</sup>۱) (بات الجمعة ۱۳۷/۲ ۱۳۸ طاسعید)

<sup>(</sup> ٢ ) (الناب السادس عشر في صلاة الحمعة ١٤٥/١ ط ماجديه ) (٣) (باب الجمعة ٢/٤ ١٥ أط دار المعرفة بيروت لننان)

وال ہے

بعد تمید ان مقدمات کے معلوم تراج اپنے کہ یو تکہ یہ سوال عام ہے اور مقصود سائل کا کی ہے کہ اس کے جواب کو طبح کرا کے مشتر کرول گا اس کئے اس کا جواب مقدمات ممبدہ پر نظر کر کے یک ہے۔ ہے کہ امتیاط الطبر پڑھنانا جائزے لوراس کی تین وجیس ہیں۔

اول بير که اطلاع الطبر جم کانام به وه اطلاع کی نمس بے کو کد اطلاع نام ہے عمل باقوی الد تعلین کااور بہال معلوم ہو چکا کہ دلیں قوی کی ہے کہ جعد متعدد عکداد اہو جاتا ہے اور عدم جواز تعدد کا قول ضعف ہے اللہ اس پر عمل کرنا صیاح شیس ہے۔ بحکم المفدمة الاولى کما حققه فى المبحد الموائق وهذا الصحه اقول وقد کنر ذلك النح

ورمری وجہ بیہ بحد رتھ بر سلیم ان بات کے کہ بیا صیاط بمعنی المنحووج عن العهده بیقین ہے جیسے کہ عالم سال کی دائے ہے اس کے اواکر نے بیل خوف ف داعقاد ہے بیتی آیک فرض کی مدم فرضت کا عقاد ہو جانا بار اکثری حال عوام کے ارم آتا ہے اور نہ کرتے بیل صرف آیک و بم غروح عن انعمدہ کا ہو کہ اور نہ کہ ف ماد لوگ می فساد عقیدہ فسادوم میتی و بم مرم تحروی ہے بدر جم زائد ہے ہی تعکم مقدمہ تانیے ضروری ہے کہ فساد عقیم ہے احراز کیا جائے گو فساد تحلیل کا انتخاب کرنا میں معافرہ میں فیلا طاهر جدالمین له نظو و مسیع فی الفقه ویؤیدہ قول صاحب البحر مع مالزم می فعلیا النہ

اگر سمی کوید شید ہو کہ جب فقهائے خواص کے لئے اجازت دی ہے تو اگر کوئی مفتی اس

<sup>(</sup>٩) (بات الجمعة ٩/٣ \$ ٩ \* طاسعيد }

<sup>(</sup>٣) (باب الحمعة ١/ ٩ هـ ١٩ ط بيروت)

طرت فن فَح كرے كد خواص كے خانز جاور عوام كے لئے ناجائز تو اس يس كيا تا وحت بيان ما كا جواب يہ كدائل الله شيء جد شيور اعجاب كل ذى رأى بوأية ايك عام بلايہ تيش كن ہے كہ جالل سے جال النج آپ كو فاص بلغد اخص الخواص خيال كر تاہے وہ ال فق پر عمل كرك خود يحى كم او و كا اور يو حد تلت مبالات كرو مرول كو يحق بتائے كاكہ ش نے قلال مسالد شي يا فق ش و يك

پچریہ کہ عدامہ مقد می کے قول بل ندل علیہ المعواص سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو
اس کے جوازی تجر بھی ندوین چاہئے صرف خواص کو مفتی بطور خود خفید اجازت دے سب سے بوالحظ ویہ
ہے کہ اس فتم کے فتوک سے عوام میں ایک اور فساد پیدا ہوگاکہ شریعت کھی دو قتم کی ہے ایک نواس
کے لئے اور ایک عوام کے لئے اور اس سے مسائل بھی خاص وعام ہیں اور یہ تصور مقتمی فسودات فیہ
متا ہے ہے۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ احتیاط القبر محکم نوی ناجائز ہے اور اس کی اجازت عامد تمام فقراء ک اقوال کے خلاف اور اجازت خاصہ طی الا علال بھی تقریبات محققین کے خلاف ہے اس احتیاط الطبر کے جو فوے علی الا علان شائع ہوئے ہیں اور مقتمن اجازت عامہ ہیں وہ سب خد بب حذید کے خلاف ہیں کتب فقہ حذید معتبرہ میں ال کے سے کوئی دلیس میں ہے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب.

محمر كفايت الله عفي عنه

قصبديين جعداورا حتياط الطهر كالحكم

(اخباراجمعية مور خد ٢٢ اپريل ١٩٢٤)

(سوال) ایک تصبه طلل دهیاند میں بوبال جعد کے بارے میں اختار ف سے کو فی کھتا ہے کہ جعد کی نماز کے بعد احتیاط الهم پڑھنی چاہئے کو فی انکار کر تا ہے جعد کے بعد کی سنتوں کے متعلق بھی اختااف

(جواب ، ٣٥٠) اس قصب ش جعد پہلے ہے ، و تا جل آتا ہے تو پڑھتے رہنے اور اضیاط الطهر پڑھنے کی ضرورت نمیں جعد کے ، جد چار سنتی ایک سلام ہے مچر دو سنتیں کل چھ سنتیں پڑھنی چا جنس (۱۱) واللہ اعلم ۔ محمد کفایت اللہ خفر لد'

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ ( رد المحدار بات الحمدة ١٩٣٨ / ط سعيد ، وذكر في الأصل : وأربع قبل الحجمة وأربع بعدها . وذكر الطحاوى عن أبي يوسف أنه قال يصلي بعدها ست يتمي أن يصلي أربعاً ثمر ركعتين الخ زبدائع قصل في صلاة المستونة ١٨٥/١ ط سعيد و حلبي كبير ، باب صلاة الجمعة ص ٨٨٨ ط سهيل)

# فصل دوم به شر انط جمعه

قصبہ جس میں تھانہ یا تخصیل ہو 'جونہ کا حکم (سوال ) ایک بستی موضع ضرف کر تال ہے ۱۵ میل مغرب کی طرف ب سزک واقع ہے جو آباد کی کے کاظ سے تخییانا چومس کچیں سو کی سردم شاری ہے گاؤں مسمانول کا ہے بابخ محبد یں ہیں سب

ر سور ہا کی کے گانا سے تحمینا چوس مجیس مو گیا مردم شاری ہے گاؤل مسلمانوں کا سے بائٹ مجیرین ہیں ہیں۔ سمیدوں میں پیچھانہ نماز بھی التزام ہے ہوئی ہے قالتہ واکفانہ اور سر کاری مدرسہ بھی ہے عمیر گاہ بھی موجود ہاتی موجود میں اگر چہ علم عرفی کے اہم شیس اس بستنی میں ہمیشہ سے جھہ ہو تا ہے اپ کچھ عرصہ سے بعض لوگوں نے جمعہ پڑھانز کے رویا ہے اور کتے ہیں کہ گاؤل میں جعد شیس ہو تا اب گزار ش ہے کہ کیا ہمارے گاؤل میں جعد جائز ہے کردیا ہے اور کتے ہیں کہ گاؤل میں جعد شیس ہو تا اب گزار ش ہے کہ کیا

(حواب ۴۵۱) جس گاؤں میں قدنہ یا مخصل ہو وہ موما ہزائی ہو تاہے پئی جب کہ ند کورہ گاؤل میں قدنہ موجود ہے تو یہ قصبے کے تکم میں ہے اور اس میں جعد جائز ہے(۱) مسلحم کفایت اللہ کان اللہ لہ

# ديهات ميں جعہ جائز نہيں

(سوال ) ایک بولاگؤں جس کوائل علاقہ یعنی اس کے گر دونواح والے بولاگؤں جانتے میں اور آبودی اس کی اس وقت ۲۵ اآدمی شارش آئی ہے ایک مدر سہ اور کی سمجہ یں جھی اس گاؤں میں میں آیا لیے گاؤں میں عند القبم اجمد و عمیدین جانز ہے اینسی ؟ بیوانو جمروا۔

(جواب ۴۵۴) و سات میں جو پڑ طنافتهائے حنیہ کے نزدیک جائز نمیں کیونکہ تخمص شرائط محت جد کے مصر جائی افاء معرب اور معر جائم وہ جگہ ہی بی بازاد 'مز کیس اور الیاحا کم موجود ہو جو غلبہ کے اعتبارے ظالمے مظلوم کا انساف لے سکے۔

اما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة و شرط صحة اداء ها عند اصحابنا حتى لا تجب الجمعة الا على اهل المصر و من كان ساكنا في توابعه وكذا لا يصح اداء الجمعة الا في المصر و توابعه فلا تجب على اهل القرى التي ليحت من توابع المصر ولا يصح اداء الجمعة فيها ،، (بدائع ص ٢٥٩ ج ١) وروى عن ابي حنيفة انه يلذة كبيرة فيها سكك واسواق ولهار ساتيق و فيها واليقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمه و

<sup>(1)</sup> و عبارة القهستاني . تقع فرصا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسراق ررد المحتار' باب الحمعة ۱۳۸۷ ط سعيد) لأن الأمير والقاضي الدى شامه القدرة على تعبل الأحكام ووقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كملك ردر المحتار' باب الجمعة ؟ ۱۳۷ ط صعيد ) (۲) وبداتو لصل في بيان شرائط الحمعة " ، 84 كل صعيد )

علمه اوعلم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث وهوالا صح.٠. (بدائع ص ٢٦٠ ج إ) وقال في العالمگيرية. ولا دانها (اي الجمعة) شرائط في غير المصلى منها المصر كذافي الكافي والمصر في ظاهر الرواية الموضع المذى يكون فيه مفتِ وقاضٍ يقيم الحدود و ينفذ الاحكام و ملغت ابنيته ابنية منى هكذا في الظهيرية و فتاوي قاضي خان و في الخلاصة و عليه الاعتماد كذافي التتارخانية و معنى اقامة الحدود القدرة عليها هكذا في العناية وكما يجوز اداء الجمعة في المصر يجوز ا داؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصور انتهى ورور (ص ١٥٣ ج١) ين جومقام كرخور مصر ۔ ہویا توابع مصر ہے ہواس میں جمعہ جائز ہے اور جو مقام ایبا نہیں ہے اس میں جمعہ جائز اور صحیح نہیں ہے۔ توابع مصر وہی جگہ ہوسکتی ہے جس سے مصر کے تعلقات وابستہ ہول اور ضروریات مصر وہاں ہے بہم پیٹیے ئی جاتی ہوں ان وہ جُنسول کے علہ وہ کسی اور جبگہ کے باشندوں پر جمعہ فرض بھی شمیں اور نہ ان کے او کرنے ہے اوا ہو گا ہندوستان میں جمعہ صرف ان جنگوں میں حائز ہے جہاں کوئی حاکم محازر ہتا ہو کئی ایک ہستی میں جہاں کوئی حاکم مجازنہ ہو جعہ صحیح نہیں اور نہ دہاں کے باشندوں پر جعہ فرض ہے لیکن اگر کسی جگہ پہلے ہے ہوتا چلا آتا ہے اور اب موقوف کرنے ہے فتنہ پیدا ہوتا ہے جیب کہ میوات و پنجاب کے بعض و بیات کے متعلق ساکیا ہے کہ وہاں جمعہ موقوف کیا گیا تولوگوں نے پیجانہ نماز بھی چھوڑ وی تو ا کی صورت میں اس کا بند کر نا بھی من سب شمیں کیو نکہ نماز چھوڑ ویے سے تو یمی بہتر ہے کہ جمعہ بڑھ لیں اس لئے کہ جمعہ حسب انتلاف روایات یا اختلاف مجتندین ایک جگہ پڑ هنا جائز توہے اور ترک صلوۃ سخت کبیر ہے۔

واستشهد له بما في التجنيس عن الحلواني ان كسالي العرام اذا صلوالفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لا نهم اذا منعوها تركوها اصلا واداؤها مع تجويز اهل الحديت لها اولى من مركها اصلا (روالخار) (باب العيدين مطلب يطلق على المنة وبالعكس س ا ١ اج ١٣ يَّ ایم سعد)

تحقیق جعه فی القری ادر مصرو قربه کی تعریف

(سوال)(۱) عندالاحناف جو جمعہ کے واسطے مصر کی تیدے اس ہے میں عرفی مصر مرادے یالور پیجو " اگر عرفی ہے تو قصبات اور ہو ہے گاول میں جمعہ درست نہ ہو گا کیو نکہ ان کو عرف میں شہر شہیں کہا جات حالا نکہ فقیمان ہر دو میں جمعہ درست کہتے ہیں تعریف مصرمیں فقیما کے کس قدرا قوال ہیں؟ اور مخیار

 <sup>(</sup>۱) (ایضاً حاشیه گذشته صفحه ۱ ، ۲۹ ---- )
 (۲) (الباب السادس عشر فی صلاة الحمعة ۱ / ۵ ۶۱ ط ماجدیه )

متاخرین مثل صاحب شرع و قابیه و در مخار وطحطاوی و بحر العلوم وغیر و کیا ہے؟

(٢) قصبه و قربيه كبير واور قربيه كبير ووصغيره مين بابد الفرق كياب؟ اس كوسط كے ساتھ تحرير فرمانين جس سے شرقصبہ قرید کبیرہ قرید صغیرہ میں تین فرق معلوم ہو جائے۔

 (٣) مولانا شاه ولى الله و بلوى أوريح العلوم مولانا عبد العلى حنى تضيا غير مقلد؟ أول الذكر مصفي شرح مؤطامیں شہر اور قربیہ دونوں میں جعہ واجب کہتے ہیں اور مؤ ٹر الذکر ار کان اربعہ میں کہتے تیں۔ فالقابل

للفتويُ في مذهبنا الرواية المختار للبلخي

(٣) كيشرطيت سلطان ومصرين اختلاف فاحش اس امركي دليل نهيس كديد دونول تخطعي نهيس بلهد ظنی ہیں جیساکہ بحر العلوم اور مولانا محمد قاسم نانو توی فرماتے ہیں فیوض قاسمیہ میں ہے''اگر کے در دیہے جعه قائم کند دست وگریانش نزیند که شرط مصر خنی است بل بهم ضعیف "ایک صورت میں تمام مشروط جعد موجود ہول اور صرف مصریت مروجہ ند ہو توجعد بھر سے ظہر برجے سے باس کا نکس؟ (۵) المجمعه واجبة على كل قرية اس حديث كوعله مه سيوطيٌّ نے جامع صغير ش اور مولانا شاه ولي الله ني جمة الله البالغه مين نقل كياب به حديث تتيح بياضعيف ياموضوع ؟ نيزاس ب موانا شاه ولى الله كا

استدلال على وجوب الجمعة في القرى صبح بيه نسيس

(٧) ایسے گاؤں میں جس بر حفی فقر کی بیان کی ہوئی تحریفوں میں سے کوئی ند کوئی تعریف صادق آتی ہو جمد برصة والے غير مقلد بوجاتے بيں يا شيل ؟ جو شخص حفى الذبب عالم كو صرف ايسے گاؤل ميں جدير صنے فير مقلد كركولول كواس كو طرف بيد كمال كرےوہ كياہے؟ جب كه موانا محمه تاسم "مولانا محمر ليقوب وحاجي إمداد الله مهاجر مكي وموارنا عبدالخالق ديوبندي وغير جم ويهات ميس جمعه

یر صفرے میں کیا ہے سب حضرات دیرات میں جمعہ پڑھ کر گناہ گار ہو گئے ؟ (۷) جس مقام میں تین مبحدیں ہوں بور وہاں گی ہوی مبحد میں مکلّف بالجمعہ مسلمان نہیں -اسکتے باعمہ تیزں میجدوں میں بھی نمیں سا کیتے اور چار پانچ و کا نمیں بھی ہوں جن سے ضروری اشیائے خور دنی و یو شیدنی دستیاب ہو سکیں جمعہ درست ہے یا شیں ؟ مخار شرح و قایہ ددر مخار و طحطادی دبحر العلوم کے موافق آگر نذ کور ہالاگاؤں والے جعہ پڑھ رہے ہول اور وہال ود سری محبد میں چند آدمی ازراہ نفسانیت و تعصب ای وقت بالقابل اپی علیحدہ اذان واقامت کمہ کر ظهر کی تماز جماعت سے پڑھیں جس سے تفرقه بيدا موتا بي ان وويار آدميول كايه فعل كيهاب ؟ حال تك مجانس الارار مي ي لو صليت المجمعة في القرية وكنت فيها يلزمك ال تحضرها الخ سب الالات كـ جوابات مشرح اور مدل حواله أت تحرير فرماكر مطمئن فرمائين فللمسارحافظ امام الدين

(جواب ٣٥٣) حضرت علي ك تول مين لفظ مصر موجود تفاور اشتراط مصرمين يمي تول حنفيه كاماخذ ہے مصر اگر چہ عرف میں معروف اور معلوم المر اولفظ تھا مگر فقهائے حفیہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے اور تعریض مختف عبار تول میں ہوئیں اس کے تعیین مرادیش اختلاف ہوئی چونکہ بھل تعریفیں اسک بھی تھیں جو قصیہ اور قرید کیر و پر صادق آتی تھیں اس لئے نقتماء نے قصیات و قریات کمیرہ کو مصر میں داخل کردیا تھر اس کا یہ مطلب میں کہ مصر اور قصیہ اور قرید کیرہ کو شر عاقم تین چیزیں قرار دیکر تیوں میں جھہ جائز قرار دیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ چونکہ مصرکی تعریف قصیات و قریات کمیر و پر صادق آگئی اس کے یہ تیوں شرعامعر قراریائے اور جعد کے جواز کا تھے دیا گیا۔

پس اَرْ کوئی حفرے شاہ دلی اللہ کے اس قول کے موافق عمل کرے یا فتو کی دے اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اس نے اس سنتے میں اپنے امام کی تقلیہ چھوڑ کر شاہ دلی اللہ صاحب یا مواد ناج العلوم کی تقلید کی ان دونوں پر راگوں نے اس میں آلر حفیز کے اصل فد مہب سے مددل کیا تو حفی ہونے ہے نہ تکلیں گ کیونکہ ان کا تھم اور درج تحقیق بہت اعلی ہے۔

حدیث الجمعة و اجبة على محل قریة بھے اس كى سنداور مرفوع بامو توف ہونے کا طم شيں ١٠٠ گاؤل ميں (جس پر معمر كى كو كى حريف صادق آتى ہو) جعد پڑھے والول كو غير مقعد نہيں كه جاسكان ياده ، نياده ال سے فعل كو مرجوح كم جاسكات جو كلدا ہے گاؤل كے مصر ہونے ندہونے ش

<sup>(</sup>١) ( الدر المحتار' باب الحمعة ٢ ١٣٧ ط صعيد)

<sup>(&</sup>quot;) ويشترط لصحتها سبعة اسبه الدول المصر الكن و الدور العادة إنهاب الجمعة 1977 الحاسبية ) (") متر عدد درية "التربية إلى أن أيز" " بالديس الوقت الما يت "كان كن شراك من شراد فقطى في "من كو شوف ما مت المدين مع صعد دوان مقطعة إلىها الانتينيية إلا حتاج مه درس فاد قطعي الها الجمعة علي أهما القرية ص ٧ ط دار متر الكتب الإسلامية الاهواء كل من "من تبرئ المتحل المن عدد الله متروك و معادية من يعجى صعيف لا يعج هذا ادار هرئ وقد دوى في هذا الماب حديث في الحصيس لا يصح اساده ( ٣ - ١٧٩ ط مشر السنة اليو و نو هر هيئة مقال منالك

ا تشاف ہے اس کئے جمعہ پڑھنے والے اور المهر پڑھنے والے دونوں باؤل میں کوئی دوسرے کی تشنیس یو تشیین شیس کر سکتاباں ہر ایک اپنے نقل کو رائج اور دوسرے قعل کو سم جوح ثابت کر ناچاہے تو کر سکتا

ہے نضانیت امر مختی ہے اس کاانزام کو کی دوسرے پر نہیں نگاسکتا۔ واللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدر سہ امینیہ 'وہلی

تین ہزار کی آبادی اور فوجی چھاؤٹی والی جگہ جمعہ

(سوال ) ممولی ایک بیازی مقام بخوری چیادئی به مجموعی آبادی قریباً تین بزار به مسلمانول کی آبادی قریباً ایک بیال بخوری تجاوی کی آبادی قریباً ایک بیال ایک بی سمجد به کیال محبد می اس ایک بیال ایک بیال محبد با محاصر بوائی بیال ایک بیال محبد می ایک بیال محبد می دن نماز ظهر کی ادا میگی پر اکتفا کرلیناً ما در ایک بیال محبد می دن نماز ظهر کی ادا میگی پر اکتفا کرلیناً داری داد می داد می داد می داد می او ایک بیال می بیال می ایک بیال می بیال می

(جواب 4 80) جعد کے جواز کے لئے یہ ضروری نمیں کہ متعدد مساجد ہوں جب نماز جعد ہوئی۔ مجد میں ہو سکے بستنی پر مصر ک تعریف صادق آئی چاہئے سمولی اپنی تعداد آباد کی اور فوبگ چھاؤٹی ہونے کے کھانا ہے اس کی قابلیت رمھتی ہے کہ اس میں نماز جعد پورے تواب کے استحقاق کے ساتھ ادا ہو لہذا اس میں جعد کی نماز چائز ہے دہ محمد کا بہت انڈ کان انشدار'

## مسجد کے قریب جماعت خانہ بنانا

ر ۱ ، و تقم فرصاً في القصات والقرى الكبيره الى فيها اسواق الح زرد المحتار باب الحمدة ١٣٨/ ١٣٨ ط سعيد ، بلاد كبيرة فيه سكت واسواق ولها ر سابق الح زرد المحتار باب الجمعة ١٣٧/ ٢ ط سعيد ) جماعت کم کرنے کے سے انہوں نے بعض اختیار کیا ہے توان کی جماعت پر حرام ہونے کا تھم کیے جائے گاور اگر اپنے کا فور پر موہود ور تو قوصود ترواقع بھی اس نیت کے ہوئے کر ابت تحریک کا قواب ہر صورت نہ تحریک کا تواب ہر صورت نہ سے گائی طرح آگر جماعت تقدید نے نماز پڑھیں تو جماعت کیڑہ کے قواب سے محروم کا قواب ہر صورت نے محالات مردہ تحریک کی اس بھی سے فات اخو ھا الی مارا د جماعت مردہ تحریک سے ناز پر حمل تحریک کی ای وجہ سے بے فان اخو ھا الی مارا د علی النصف کرہ ان تعریما (رد المحتار) ، والله علی النصف کرہ کے گئا بیت اند خمر لد ا

فتنہ کے خوف سے جمعہ جاری رکھنے کا حکم

سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ چھوٹے گاؤں میں جعد نمیں ہو تا ہے مگر روکنا نمیں چاہئے ندرو کئے کی صورت میں جو اوگ جعد پڑھیں کے انکافر ضراوا ہو جائے گایا نمین اگر نمین ہوگا تو کیا ہوگا ؟

جس خُد نماز جمد فرض نہیں ہے وہاں جمعہ پڑھنے سے اپنے ند مب کے خاط سے چند مکر وہات کار حکاب لازم آتا ہے لول خل کی جماعت۔ دوم نوا خل نمار مل جمر 'موم غیر لازم کاالترام' چیار سرّک

<sup>(</sup>١) ( رد المحتار' كتب الصلاة' ٣٩٨/١ ط سعيد )

جماعت فرض ظهر ' پنجم اً کر کو ئی ضر نہ پڑھے تو ترک فریضہ کہ حرام اور فسق ہے ؟ بیوا توجروا الممستفتي نمبرااا عيدالحميد صاحب موضع ننذ الوگانول ضلع جوكس.

٢٢ر جب ١٥٣ اه ١٦ نومبر ١٩٣٣ء

(جواب ۴۵۶) گاؤل میں جمعہ کا صحیح ہونانہ ہونا مجتمدین میں مخلف فیہ ہے حفیہ کے نزدیک جواز جمعہ ے لئے مصر ہونا شرط ہے کیکن مصر کی تعریف میں اختلاف عظیم ہے تاہم جس مقام میں کہ زمانہ قدیم ہے جعہ قائم ہے وہاں جعہ کو ترک کرائے ہیں جو مفاسد ہیں وہ ان مفاسد ہے بدر جہازیادہ ہخت ہیں جو سائل نے جعد یا صنے کی صورت میں ذکر کئے ہیں جولوگ جعد کو جائز سمجھ کر جعد یا صنے ہیں ان کا فرض ادا ہوجاتا ہے نفل کی جماعت یہ جمر بقر اُت نفل نماریاتر ک فرض لازم نہیں آتا۔ (۱) محر كفايت الله كان الله له '

(۱)مبحد کی تنگی کی وجہ ہے مکان میں جمعہ پڑھنا

(۲) فنائے مصر کی تعریف

(سوال ) (۱) ہوجہ تھی میرکس شخص کے مملوکہ مکان میں کہ جس میں تمام مسلمان بلاروک ٹوک آ عيس اور فراخ ہو جعہ کی نماز جائز ہے یا نسیں ؟

(ع) فاع مصر كس كوكت بين ؟ المستفتى تمبر ١٨٥ محد لاكل يورى ديويدى (ضل لدهان) ۸ شوال اره ساره ۲۲ جوی او ۱۹۳۹

(جواب ۳۵۷) بال مکان میں بھی جمد کی نماز ہو سکتی ہے جب کہ کسی کی روک ٹوک نہ ہو گر ہمیشہ مكان يس بى نماز قائم كرنااورم عبد كومعطل كرنا نهيس جابئيه،

(۲) فنائے مصروہ مقام ہے جوشر سے باہر مگر متصل ہواورشہر کی بھی ضروریات اس مقام ہے بہم مینچتی مول (r) محمد كفايت الله كان الله له مدر سدامينيه أو بل

<sup>(</sup>۱) گاناں بین فتند کے خوف کاہ جہت جمعہ جاری رکھنے کا حضرت کا بیہ قول تو سے اور ذاتی رائے پر جی ہے کیونکھ تمام کشبہ میں عدم جواز یہ تھر سے کی تی ہے اس کے عادہ فاری معاصرہ امداد انقاد کی ۱۳۶۱ ٹیر انقباد کی احسن الفلاد کی امداد او کام ا ۱۳۹۰ العلوم ديونده ، وووغيروش الحي عدم جُوازيج واراحات بد آبوالے سائل جعد في القري كے بدے مي حصرت كررائكا ، ص بي نيز جواب ١٨٨ من المول في قرأن عن المذب كي تصر الله يحي ك بيروتقع فوضاً في القصبات والقوى المكبرة التي فيها أسواق النع ( المدر المحتار' باب الحمعة ١٣٨/٣ سعيد) و في الجواهر :" لوصلوا في القرى لزمهم اداء الطهر الح رود المحتار' جمعه ١٣٨،٢ صعيد ) وفي الدر المختار '' صلوة العيد في القرى مكروه تحريما الخ وفي الشامية: " ومثله الحمعة (بات الحمعة ٢ ١٥٢ كا سعيد ) (٢) والسابع الإدن العام؛ وهو يحصل بفتح أبواب الحامع للواردين الخ ( الدر المحتار جمعه ٢٠٦٠ معبد ) ٣٠) وشرط صحتها المصر و فناء ١٥ وهو ما اتصل به لاجل مصالحه كدفن الموتي وركص الحيل الح و الدو المحتار اباب الجمعة ٢ /٩٣٨ ٥ ٢ ط سعيد )

# كاؤل جس ك او ك مجدين ندسا سكيس جمعه كاحكم

(سوال) گاؤل میں جعد پڑھنے ہے 'کناہ اازم تو نمیں آتا اور ظهراس کے ومدے ساقط ہو تی ہے یا نمیں ؟ وروہ جومھر کی تعریف شرج قابید میں تکھی ہے معتبر ہے پائمیں ؟

المعسقفتى منبر 19 وتبدالعزيز بخسين بوردا كاند كليا ثبور - ضلع جائندهر ۱۵ شوال الاه سواه م ۱۳ جنوري ۱۸ سوواء

(حواب ۴۵۸) اگر آپ کے موضع عمل عرصے ہے جد جاری ہے اور متعدد مساجد کینی دویادوت (اند سبدین بول اور ال میں ہے بوئی معجد میں موضع کے ملکف بالجمعد اشخاص مد سائنین تو وہاں جمد پڑھتے رہنے میں مضر کقہ 'میں اور فرعش فلمہ ذمہ ہے، ساقط بوجائے گاشر آد قابد کی بید تعریف قبل محمل ہے۔ (۱)

#### جس گاؤل میں سوہر س ہے جمعہ ہو تا ہو

ر سوال ) ایک گاؤل جس کے اندرہ پر ہو موجو بہترہ مسلمانوں کے ہیں چند چھوٹی چھوٹی دیا میں من ج مسانہ میں ہیں بازار اس گاؤل سے تین میل کے فاصلے پر ہے اور میدال پر قریب ایک سوہر س سے جعد جو تا چائے ہے لیکن ایک سواوی سامب آئر ہم او گوں کو حدیث وسئلہ سے ہمچھا کر گاؤل میں مطاق جمعہ انگی خدیب میں جائز میں اب گاؤل میں ایک ہماعت جمعہ پڑھتے ہیں اور ایک جماعت ظهر پڑھتے ہیں ہدو توں جماعت میں جھڑا ہو تا ہے میں آئر ہورگ صاحب کے بید کمنے پر کہ موادا مطاق کفایت اللہ سامب جو جمعید علائے ہند کے صدر ہیں اور تمام مسلمان آپ کو درگ عالم مانتے ہیں آئر وہ اجازت دیے س گاؤل میں جمعہ بر چھٹی کی تو ہم سب مشتق ہوں گے۔

المستقعى في نمبر ١٩٤٧ مدالني صاحب محلّه مردها پور دُا كاند خورده شلع پورې.. ٢٥ شوار ٩٣ عليم عافروري ١٣<u>٩ ١</u>٩ء

(جواب ۴۵۹) اگراس بگدالی سورس به بود کی نموز جوانی به تواند ند ند کرناچا بینی کداس کی مندش میں دوسرے فتن و نسادت کا اندیشہ بود وگ ندیز هیں ان پر کلی اعتراض اور طعن ند کرد، پاہیے اوالی فعر کی نماز پر حالیہ کریں اور جو جعد پر هیں ووجعد پڑھ بیاکریں۔(۱۰ محمد کفایت ابتد کان ابتدار دولی

<sup>. 1).</sup> و عند العص موضح ادا حميه اهله في اكبر مساحده له يسعهما افاختار المصنف هذا القول وما لا يسخ كبر مساحده عدم مصر وإنما احدار هذا القول دون تفسير الأول لطهور النواني في احكام الشرع وشرح لوديد بات الجمعة 1/ 14 ما فسرح

<sup>(</sup>٣) واستشهاد له بما في المحيس عن العموامي أن كسالي العوام إذا صلوا الفحر عبد طلوع الشمس لا يمتعو س لايهم إلا صفوا تركوها اصلا را دوها مع تحوير اهن الحقيث لها أولى من تركها أصلا الح رود المحسرا باب العيدين ١٧٧/ طاسعيد

چھوٹی بستنی میں جمعہ چائز نسیں

(سوال) اس جگہ ہمارے ترب خصیں گوہد جو کہ ایک معقول تعب بدو صحید یں بین اور و نول شن نمیز جعہ ہوتی ہے ہر دو امام صاحب بیان ایک مصنو فی حرار کے بچاری بین اور اس کی آمد کی ہے گرتہ اور تاتی کر در امام صاحب بیان ایک مصنو فی حرار کے بچاری بین اور اس کی آمد کی ہے گرتہ اور تاتی مگل استرازی ہے بھی قطع پر بیز خمیں اور خود اپنی تقریبا گئے دس نمازی و در کی بھی خداد نمازیان ایک مجمد میں تقریباً گئے دس نمازی و حراری بھی خداد نمازی جعمد میں شرکت کرتے بین نمازی جعمد میں تربیا گئے دس نمازی جو بین کی بیان بیان میں کیان اس کے دو تربی نمازی جو اور کر بین بیان کیان اور تام کی مسلم آباد ہیں مرتب کے اور کی گئے دون اور عید کے دن اور عید کے دن اور گزر کے مسلم صدب بی میر کے دن اور عید کے دن اور عید کے دن اور گزر کے مسلم سیان بیان میں کیان اور تام دی سمجہ میں بیا تھی اور عید اور کر یہ نین کیان دیں دی سمجہ میں بیا تھی اور عید اور کر یہ نین کیان دیں کہ سمجہ میں بیا تھی اور عید اور کر یہ اور تاری کی سمجہ میں بیا تھی اور عید اور کر یہ اور تاری کیار کر کے بیان کو بیان کیان دیں اور تاری کو بیان کیان کیان کر ہوں کر کی دین کر دی کے سمبر میں بیان کیان ور تاتی کر اور تات نماز کے گئے ذال ہوتی ہے۔ بیان ور حدال ور دین کی دور کر کے دال کر کے دال کر کر کے کہ کر کیاں وقت نماز کے گئے ذال ہوتی ہے۔ بیان ور تاتی کیان کر کے کہ کر کر کے کہ کر کیاں وقت نماز کے گئے ذال ہوتی ہے۔

ما المستفتى نمبر ۲۱۰ مجمد عبدا تمييد زميند رفاضل پورور پلوے اشتین - گو مدروؤ - رياست ً والبيار ۳۰ شوال ۳<u>۵ ميان</u> ۵ فرور کا ۱<u>۹ ۳</u>۴ ميان کا فرور کا ۱<u>۹۳۳</u>۴ ع

رجواب ، ٣٦٠) الي صورت بين آكر ان المامول كى جَلَد كُو كَالور بَهْرَ ور متدين اور مسائلت واقف شخص كو الهم مقرر شين كي جاسكا تو آپ كے لئے بهتر ب كد اپنے گاؤل ميں نماز ظريا جماعت او كريا أربي كيونك آپ كاڭاؤل بيت چھونات اور بعد پڑھنے كے قابل ميش ب (، مجمد كفايت اللہ كان اللہ اللہ

بستى والول كاشهر جاكر جمعه يراهنا

رہے ہیں گار سال گاؤں ہے کوئی شریا قصبہ سبت کو س سے کم شمیران کے جعد کی نماز سے جو اس رہے ہیں گئی اس دو کو س فرید پر ایک اوسطور رہے کی بست ہے وہاں جعد کی نماز ہوتی ہے اس میں وہ مہم میں ہیں ایک شیعوں کی اور سری سٹیوں کی گؤٹل میں صرف ایک آوھ مکان پر پڑھ کئے اس جا تاہے : اور ایک ناتھمل کی دکان شماری کی گئی ہے مصلی کیا سری و کئی و کو دکان فیس پر ست ڈھان کو س ہے۔ وہاں گئی جعد کی نماز دوتی ہیں ہی ہے مصلی کیا سری کے میں میں مگر سب شیعوں کی بین انہوں نے ایک معجد سنوں کو وی ہوئی ہے اس میں جعد ہوت ہے اور جب چاہیے ہیں چیمن لیتے ہیں دوسری و دیتے ہیں مگر ہر سے ہیں ہوائے ہم ہی کے ضروریات کی سب چیز ہیں گئی ہیں اور آبدی دونوں سمتیں کی کے تیں ؟

١ و فيمة ذكرنا اشاره إلى أنه لا يحور في الصفيرة التي ليس فيها قاض و مسر و حطيب كما في المصمرات رود سيحيار بات الجمعة ٢ ١٣٨ طسعيد)

المسند عنى نمبر ۴۲۹ شهراذ خال سب. نسپتر پولیس موضع گزشمی پیر ل ذا گفانه گھروندہ مشلع کرتال ۴زی انجبر ۱۳۵۱ شرکت ۱۳۵۸ شرکت ۱۳۵۱ شدم ۱۳۵۰ شرح ۱۹۳۸ م (جواب ۴۳۹۱) ان دونول مقامول میں سے کمی ایک مبکہ جاگر جعد کی نماز اداکر سکتے ہودں محمد کفاسته اللہ کان الند ل'

# مسجد کی تنگی کی وجہ ہے میدان میں جمعہ برد ھنا

(سوال) آئر الوداع کو د ج کش آمیوں کے جمد کی فرد عیدگاہ یا صدود شریش اور جگہ پڑھی جائے جامع مجد کو چھوڑ کر کیا یہ جزئے ؟ادر اواب میں کی او شیس ہوگی ؟اس جگہ دوبہ تیں قابل خور میں ایک تو جامع مجد کو چھوڑ نا 'دومر نے اُوائب وغیرہ میں کی مہر پائی فرما کر اپنی رائے ہیان نہ کر میں بائے کہ ساجہ کا حوالہ و میں ہاں آئر کتابی میں یہ برخی موجود شدہ و تو پھر اپنی رائے چیش فرما کتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۲ مولوی مجمد عمر خطیب جامع مجد سرگودھانے اور کا قدوم میں اے 1914ھ کارچ کارچ کارپ

المصنعفت نمبر ۳۳۲ مولوی مجمر عمر خطیب جامع محبد سر کودها- ۹ ای قصه ۱<u>۳۵۲ ه</u>ای ۱ به ۱<u>۹۳۲ های ۱۹۳۲</u> (جواب ۴۳۷) کوئی جزگی شین دیکهی به گر محبد کو چهوژنامناسب خمین به ۱۰۰ مجمد کفایت الله کان الله که

#### جمال عرصہ سے جمعہ براھا جار ہامو

(صوال) سمارے گاؤں جس میں تقریباً کیک موسائھ گھر ہوں گے اوربائغ مر دور صورت دن ہیں دو محید میں ہیں جمعہ پہلے ہے جاری ہے تقریبا تین ساڑھے تین صفیل نمازیوں کی ہو جاتی ہیں اب ایک ماہ ہے ایک مولوی صاحب نے آمر جمعہ ہند کر ادباہے اس دن سے ظمر کی اذان بھی سائل شمیں دیتی کیو تکہ ہمارے امام صاحب اور چند آو کی ڈیوال میں جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔

، درجے نا اصاب وربیدہ ویل و دربان بھر پہلے ہاتے ایاں۔ المستفتی نمبر ۳۵۳ نذر مجمد ( شلع جملم )۔ 1اریخ الاول ۱۳۵۳ء ۴۵ جرن ۱۹۳۳ء (جو اب ۳۲۳ ) اس مقام پر کیمنے سے جمعہ قائم تحال آواب آس کوریمر کرنا شین چاہیئے جمعہ کی نماز بدستور

يزهيته ريين. ٢٠) محمد كفايت الله كان الله له أ

(١) و تقع فرضا في القصيات والقرى الكبرة لتي فيها اسواق الح (رد المحتاز امات الجمعة ١٩٨٨ ط سعيد) (٢) و تقع فرضا في القصيات و عليه القنوى والتوزير مع شرحه باب الجمعة ١٩٨٦ الجمعة ١٩٨٦ الجمعة ١٩٨١ الجمعة ١٩٦٢ الجمعة ١٩٥٤ المحيد) وأي ومستهد له بما في لتجسس عن الجلوامي أن كسابي العوام إذا صلوا القبحر عند طلوع الشمس لا يصمودا لانهم إذا صدو القبح إدا مرا المحارف ا

ہندوستان میں جمعہ پڑھا ہے'احتیاط انظیمر کی ضرور ت نہیں

(سوال) بعض او گول کا عقاد ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلم حکومت کی وجہ سے جعد فرض شمیں دلیل کے طور پر کیتے ہیں کہ شمر کے اندر قاضی یا مقتی کا ہو ناضروری ہے جوشر کی حدود جاری رکھ سکتا ہو اور ہندوستان میں شر کل سرائنس دی جا سکتی اس سے جعد فرض تمیں اور اس صورت میں بیار رکھتیں نمرز ظهر ضروری پڑھنی جائیس ؟

المستفقة نمبر ۳۸۴ مؤون صاحب گولروالی مجد دخل ۱۳ ریج الثانی سم ۱۳ بود ان هس ۱۹۳۹ (جواب ۳۶۴) بهندوستان میں جمعه کا فرض ند بونا میح نمیس جن شرائط کی بنایر فرضیت جعد میں شک کیا جاتا ہے ان کا فیصلہ مختقین فتسائر کچ جی اور جب که فرضیت جعد رائج ہے ۱۰ تواصیاط الطبر ک ضرورت نمیس ہے جعد بھی پڑھناور پجرا متیا کی ظهر بھی پڑھناکوئی معتی نمیس کھتااور عام طور پر عقیدے کو بھاڑتا ہے اس لئے اس نمہ: کو رواح و ریتا اور عوام کو تعلیم و بناکہ احتیا کی ظهر پڑھیس در ست نمیس۔ فقط مجرکت الشدار کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کہا۔

جهال کافی عرصہ ہے جمعہ پڑھاجا تا ہو

(سوال) ایب ہستی بی بیشہ ہے اوگ جھ پڑھتے ہیں اب ایک مولوی صاحب مذکرانا چاہج ہیں یہ جائز ہے یا تسمیں ؟ اس ملک گجر ات میں چھوٹی چھوٹی استیاں بندووک کی بسائی ہو کی جیں اور ان میٹ پانٹی یا سات گھر مسلمانوں کے ہول وہال جمد شروع کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

ر ١. فلز الولاة كماراً يحور للمستمين إقامة الجمعة وعصر القاصي قاضياً متراهي المسلمين رود المحتاز باب الجمعة ٢- ١٤ كا طامية ، وفي النحر " وقد التيت مرار المعده مارة الأراء معدم يعدل بيناً آخر ظهر عوف اعتقاد عدم قرصية ٢- واستفهد له بما في التجسس عن الحاواني أن كسائي العوام إذا صارا الفجر عد طلوع الشمس لا يمتعون لأنهم إذا معوار تركو هد أصلاً وأداؤها مع تحويز أهل الحديث لها الى من تركها أصارة العرز رد المحتاز ابات الجمعة الابتحاد

ڈھائی ہر اروالی آبادی میں جمعہ کا <sup>حمل</sup>م

(صوال) منطع مظفر گلر میں ایب مّلہ پھلت ہے جس کی موجودہ حالت حسب ذیل ہے کل تعداد اکیس مو آو میوں کی ہے اشیاع ضرور کی وسٹیاب ہو جاتی ہیں چھ د کا نیس پر چون کی ہیں دوبر از کی دو عمار کی تمین درزي کی۔ یا پچ چھ د کا نیں اور متفرق میں د س ٹیارہ د کا نیں تصابوں کی میں پانچ چھ تھیم میں' حافظ بید ۔ ہ میں کے قریب میں 'مولوئ پندرہ میں کے قریب میں 'ایب بازار ہفتہ وار تعنی بیٹھ ہوتی ہے جار مسجدیں میں' ایک ان میں سے جامع مسجد کے نام ہے مشہور ہے یہ مسجد پہلے چھوٹی تھی لیکن جعد ہو تا تعالور اس مبجد کی دوبارہ تعمیر کی بدیاد حضر ت موایا امحد یعقوب نانو تؤئ نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمانی ہے جوبوے پیانے پر تیارہے ایک مدر سداسا، میہ ہے جو فیض الاسلام کے نام سے موسوم ہے جفت فروش کی کو نی د کان نہیں ہے اور قعانہ کا کینہ 'شفاحانہ 'بدر سه سر کار کیان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے چھلت میں ا کِ عرصہ ہے جمعہ قائم ہے جس کی ابتد امعلوم شیں ہے ایک صاحب مسمی حافظ احمد صاحب جن کی عمر چوراس سال نے وہ یہ فرمات میں کہ میں اپنے ہوش ہے بیال جعہ ہو تادیکے رہاہوں معفرت مولانا شہ ولي الله أور حضرت موله ناشاه الله الله رحمة الله عهيه الن ووثول حضرات كي پيدائش پهلت كي به اور حضرت شاہ اہل اللّٰہ کا تو قیام بمیشہ پھت میں ہی رہاہے حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی چونک یبال قرابت تھی آمدور فت کا ساسلہ ضرور رہا ہو گااس لئے خیال کیا جاتا ہے کہ ان حضرات نے بھی یمال جعد برُها ہو گااور اس زمائے کی آباد کی کا حال کچھ معلوم سنمیں حضرت مولانا شاہ محمد عاشق صاحب و حضرت مو إناشاه محمد فائق وحضرت موالناشاه محمد حميب القد صاحب بيه تينول حضرات بھي پھلت ك میں اس لئے خیال کیا جاتا ہے کہ ان حضرات نے بھی یبال جعد پڑھا ہو گا حضرت مولانا نواب قطب الدين خال د بلوي معفرت موا! ناوحيد الدين بهلتي مولانا محمد صاحب بهلتي مولانا عبد القيوم بهلتي وأنسى رياست بهويال مولانا محمر انوب مجستي قاض رياست بحويال مولانا عبدالرب مجلتي مولانا عبدالعدل بھلق' موا<sub>ل</sub>انا محمہ **یں ح**یسی بھلتی قاضی ریاست بھویال موال**ا فیض احمہ بھلتی' موا**لانا محمود احمہ بھلتی' موا<sub>ن</sub>ا محمہ نى منس ئېلتى `مولايا محمد قاسم بانو تۆ ئ `مولايا څېر نيفقو ب بانو تو ئ <del>"في</del>څ الهند مولايا محمود الحسن وايويند كى رخمېم ا بند نے بیال جعد پڑھاہے آئیز قرب جوار کی مقبول کے آدمی پھلسے میں آگر جعدو عبدین پڑھتے ہیں اور اً شرویهات میں مساجد بھی شیں میں اور وبال کے مسمان کفار کی رعایار ہے ہیں جو حضرات یہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یمال بہت سے علی نے جمعہ پڑھاہے جن کے اسائے گر افی اور درج ہیں ان کے نعل بہارے لئے شدے اگر یا جائز ہو تا تو یہ حضرات کیول پڑھتے دوسرے یہ کہ جس جگہ ایک مدے جد ہورہاہوا ہے، ند نہیں کرناچا ہیے ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تنیں سال تک نماز پڑھی اور مسلمان حامول نے روکا نسیں تواب کسی شخص کورو کئے کا اختیار نمیں ہے جو صاحب بیاب جمعہ شمیں پڑھتے وہ یہ کتے ہیں کہ مفترت امام او حذیفہ کے نزویک گاؤں میں جمعہ درست شمیں اور

پھلت بھی گاؤل ہی ہے جو نکہ آباد کی تھوڑ ی ہے ملی مبراانقیا سیازار جس میں کل تیر و د کا نیس میں اور ایس بستی جس میں تین ہزار آدمیول ہے کم ہول اوربازار بھی نہ ہول وہال جمعہ درست شیں ہے بہت ہے علاء کی تحریرات ہے ابیابی ٹابت ہو تاہے ذیل میں بھض علاکی تحریرات نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت مولانارشید احمرصاحب قدس مرہ گنگوی نے ایک سوال کے جواب میں تح مر فرمایا ے جو فقاو کی رشید میہ حصہ دوم بیس مر قوم ہے و ہو بذا۔ جس موضع میں دو بڑار آدمی ہندومسلمان ہوا اس جُبِه امام ابو حنیفہ کے نزدیک جعدادا نہیں ہو تاہے الخ حضرت مولانا عزیزالر حمٰن ٹورا متُدم قدہ مفتی دار العلوم وبوبند نے ایک استفتا کے جواب میں ارقام فرمایا ہے' وہ استفتامع جواب ذیل میں لکھا جہ تاہے۔ اشتفتا۔ جس آبادی میں معجد نہ ہودہاں جمعہ در ست ہے یا نہیں ؟الجواب۔ اگروہ بستی بو ی ہومثلا قصبہ یا برا اقریہ ہو کہ تین چار ہزار آدمی وہاں آباد ہوں اور ہازار ہوں اواگر چہ وہاں متحد شہوجمعہ سیحے سے حضر ت مولا نااشر ف على تفانوي نه بهشتي گو بر مين تح رير فرمايا ب"مهم يعني شريا قصبه 'پس كاؤل يا جنگل مين نماز جعه درست نئیں ہے۔ البتہ جس گاؤل کی آباد کی قصبے کے برابر ہومٹلأ تین چار بزار آدمی ہول وہاں جمعہ درست ہے "حضرت موانا ضیاحمہ صاحب مفتی مدرسہ مظاہر علوم سار نپور نے ایک سوال کے جواب میں ریہ تح سر فرمایا ہے کہ " قصبے کی آبادی تین چار ہزار ہو تی ہے" اور ریہ کہنا کہ علاکا فعل ہمارے لئے سند ہے غاط سے کیونکہ کسی عالم کا فعل جت شرعی شیں ہے اور یہ کمنا بھی غلط ہے کہ جس جگہ ایک ع صہ ہے جمعہ ہورہا ہے اے بند کرنا نہیں میابینے ضرور بند کرنا چاہئے اگر اس میں فی الحال شرائط صحت بمعہ مفقود ہوں 'یعنی وہ چھوٹا گاؤں ہو'اب چو نکہ وہ محل ا قامت جعیہ نہیں ہے اور ایس جگہ جمعہ پڑھنے کو نتهائے کرام و مجتمدین عضم مکروہ تحریمی فرماتے ہیں سیام دریافت طلب ہے کہ متنام نہ کور میں موالت موجوده نماز جمعه واعياد عندالاحناف جائزے يانہيں؟

المستفتى نمبر ٥٥٠ مافظ محمد قاسم (پھلت) ٢٥ر بيخ اشاني ٣٥٣ إهر ٢٧جولائي ١٩٣٥ و (جواب ٣٦٦) (ازمفتى اعظم) كلي ويثيت بوسوال مين فدكور الماس كو قريد كبير ومناوي کے لئے کافی ہے اس لئے اس میں اقامت جمعہ جائزے 'بالخصوص عرصہ دراز کا قائم شدہ جمعہ مند کرتا مفاسد کثیرہ کا موجب ہے اس نے اس کو بند کر نامصا خ شر عیہ کے من فی ہے ۱۰) محمد کفایت ابتد کان اللہ لہ (جواب)(از نائب مفتی صاحب) موضع کصت میں جمعہ کی نماز پڑ ھنی بنابر فتو کی متاخرین فقهائے حفیہ کے جائزے کیونکہ جو تعریف مصر کی متاخرین فقہائے حفیہ نے کی ہے اور معنی یہ بھی اکثر فقہا کے نزديك آخريف ہے۔ المصر وهو مالا يسع اكبر مساجدہ اهلہ المكلفين بھا وعليه فتوى اكثر الفقهاء (مجتبي) لطهور التواني في الاحكام، ، تنوير الابصار و در مختار على

<sup>(</sup>١) وتقع فرصاً عي القصيات والفرى الكبيرة التي قيها أسواق الح رود المحتاز احمعه ١٣٨/٢ طسعيد ي (٢) وبات الحمدة ١٩٣٨ طسعيد

هامش د ۱ المهمعتار ج اول ص ۸۹ تو اس تعریف ندگور کی به بستی پیملت بلام مصداق ہے اوراگربالفر ش مصداق ته بھی جو توقد کی جعہ وائجاد قائم شدہ کوروکنا نسیں چاہیئے۔ حبیب المرسلین عفی عنہ

تمیں گھرول والے گاؤل میں جمعہ حیائز نہیں

(صوال ) م موضع امو كونه بس كى آبو فى ميں جو تتيس گھر اور اكاون مرز د مكفف بيت بيں ايشا موضع بتا يور ا كد موضع امو كوند سے تخيينا با نسوبا تھ فاصلے پر ب اس ميں تميں گھر بيں اور ستاون مر د مكفف بيت بيں ان سب آو ميول كا پيشر كا شيكار كى ب اور مو تم بر سات ميں ہر موضع كے چاروں طرف بائى سے سياب بوجوا تا ہے جو بدون مختص كے آبدور فت و شوار ہے ہر موضع كے چاروں طرف قراعت اور تين طرف ندى ہى ہى ہے اور دولوں موضعوں كدور ميان جو فاصلہ ہے جرا گاہ ہے ہو تم بر سات ميں وہ ہى دوفتان باتھ بائى تينے بڑتا ہے اس آبادى ميں كوئى بازاد وغيرہ فتيس ہے اب على الا نفر اود دولوں موضعوں ميں جمعہ قائم كرنا لادر در ميان كى جرا گاہ ميں طى ابا جائم عيد گاہ بنائے غاز عميد برحسنا جائز ہے بينس ؟

المستفتى فمبر ۲۰۹ چود هرى مجمد صفرر (شلق سلت) ۱۳۱۳ بداد كالثانى ۱۳۵۳ هـ ۱۹۳۸ متبر ۱۹۳۵ م (جواب ۱۳۷۷) ان دونول موضعول ميں جمعه كى نماز حنى خد بب كے موافق قائم نه كرما چاہئے كين اگر قد يم الايام سے ان ميں جمعہ قائم ہو تواسى مند بھى نه كرما چاہئے كه دومرے ائمه كے خد بب ك موافق جمعہ ہو جاتا ہے در، محمر كفايت اللہ كان اللہ له "

#### جواب بالايراشكال اوراسكا جواب

(سوال) اس جواب حفرت والای جس عبرت کامطب پوری طور پر سجھ میں میں آیاس کے متعلق عرض ہے(۱)ان دونوں موضوں میں جد کی نماز (حقی قد ب کے موافق قائم ند کرنا چاہئے) عمارت فد کوروافیام ناقصہ کے نزویک دومنی کے محتمل ہے اول بدکہ ان مواضع میں اگر پہلے ہے جعد قائم نہ جوابو تو حقی ذہب کے موافق اب جدید طور پر قائم نہ کرناچاہئے( پھر لفظ نہ کرنا چاہئے کا مطلب کروہ تنزیک سے اتح کی سے باتر اموناد رئست)

و وسرے کیے کہ ان دونوں موضعوں میں جمعہ کی نماز حنی ند جب کے موافق پڑھنا ہی میں چاہئے لیکن آگر پہلے وہاں قائم کیا ہوا ہو تو بھی اب ہو جدیم صحت جعد فی القری کے ترک کرنا چاہئے ( اس کا مطلب ترک افضل ہے یاوابد سیافرش)

<sup>(</sup> ۱ ) و فيما ذكر با إشارة إلى انه لا تحوز فى الصغيرة التى لِس فيها قاض و عنير و خطيب! كما فى المصمرات ورد المحتار" باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد )

اگر پہلے احتال کو مواضع نہ کورہ میں نیاطور پر قائم نہ کرناور قدیم الاہام ہے چلے آنے والی نماز کو قائم رہنے دینا ہے تھم ختی فد ہب کے موافق ہے وختی فد ہب میں قدیم و حدید کا فرق شیں رکھا گیا دوسرا احتال مراوہ و قواس حالت میں عبارت کے الفوظ ہے وہ معنی صاف طور پر بچھے میں جمیں آتا (۴) ''مکین اگر قدیم الاہام ہے'' آنوا ہے بند نہ کرنا چاہئے کہ دوسرے انکہ کے فد ہب کے موافق جو جاتا ہے''اس حالت میں اگر جھ کو قائم رکھا جائے تو ایک حتی کے لئے اپنے فد ہب کے موافق فرض ظہر اواکر ناچاہئے یا ٹیم ؟ المصنفھی نمبر ۱۶۰ محد زاہر الرحمٰن (ضلع سلمٹ)

۱۵ جماد کالثانی ۱۳۵۰ اهم ۱۴ متبر ۱۹۳۵ء

کل آبادی کا مسلمان ہو ناضروری شیس مصر کی مفتی یہ تعریف (سوال) جو سے لئے دو مصری شرط ہے فقہ نے تو مصر کی مختلف تعریفیں کی ہیں مصر کی معتبر اور محتق تعریف تع ریے فرمائیں مصر کی تعریف مقرر ہونے کے بعد یہ چیز بھی قابل وریافت ہے کہ مصر کے رہنے والے سب کے سب بیا اکثر مسلمان اوگ ہوں یا مثاناً ایک شعر ایسا ہے کہ سب کے سب رہنے والے کفار ہیں مسمانوں کے دس پندرہ گھر ہیں کیا یہ لوگ بھی وہاں جدیز تھ تھیں ؟ المستفقی نمبر ۵۵ مولوی سراج الدین (شکل بدان) کہ اذبی تقدہ سردہ مصلاتھ م افروری الراجہ اع

<sup>( )</sup> وفيما ذكر با إشارة إلى امه لا تحوز في الصعيرة التي ليس فيها قاص و صبر و خطيب كما في المغضموات (رد المحتار: باب الحمدة ۳۸/۲۷ هل صعيد ، و عرز أي حرية انه بلدة كبرة فيما مكلك و امووق: و بهار سائيق و فيها وأن اللج رود المحتار: جمعه ۱۳۸/۲ هل سعيد ، والثابي السلطان أو مأموره باقامتها اللج (الشوير و شرحه: سا الوكمة ۲ ۱/۲ هل هل مديد ، السابع الإذن العالم من الإمام اللج «الذر المختار" اماب الجمعة ۲ / ۱۵ ها هسعيد،

(جواب ۹۹۹) فی حد ذات تعقق مصریت کے لئے تم م آبادی کا مسلمان ہونا یا اکثر کا مسمان ہونا ما اگر کا مسمان ہونا ضروری میں البتہ طاہر روایت کی تعزیف کی بنا پر وہاں محکومت اسلامیہ قائم ہوئی شرط سے شرطیت مصرین فقسان بہت ترک کر ایا ہے تی کہ حالا یسع اکثر مساجدہ اہلہ المحکلفین بھا سمک اتر مساجدہ اہلہ المحکلفین بھا سمک اتر آئے اور اس تعریف برخان محالا ہوجت ہیں بیز کے اور اس تعریف مصرین واض ہوجت ہیں بیز بہت سے دیسات بھی مصرین الراح وہاتے ہیں انتظامی کا اسالہ کی مصرین واض ہوجت ہیں بیز بہت سے دیسات بھی مصرین الراح وہاتے ہیں انتظامی کا اسالہ کی اور کا اسالہ کی اسالہ دوجاتے ہیں انتظامی کا اسالہ کو کا اسالہ کو کا اسالہ کی اسالہ کی اسالہ کو اسالہ کی اسالہ کی کا اسالہ کی انتظامی کی اسالہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اسالہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کیا کہ کا کہ

ہندو ستان میں جمعہ کی فرضیت

(سوال) ہندیں آج کل جعد پڑھنا فرض ہیا نہیں ؟اً ر فرض ہے تو پھر فقهاء کی دوشر الط لیتی ارمت اور مصریت کا جواب کیاہے؟

المستفنى نمبر ۸۲۲ محرنزر شاهه ۱ محرم ۱<u>۳۵۵ ه ۱۳</u>۰ ماری ۱<u>۹۳۶ مطل محرات</u> (جواب ۳۷۰) بندوستان میں جمد فرض بورامام (یعنی سلطان) اور معرکی ده تعریف جونفاذ حدود احکام شرعیه میر مشتل به خود فقهائ هندیکی تعر<sup>یق</sup> به متروک موت کل به به سالاد علیها و لا ق کفار بحوز للمسلمین افامة الجمع والا عیاد فیها ۲۰ (د دالمهستان)

محر كفايت الله كان الله له

شہر اور قصبہ میں جمعہ پڑھاجائے 'احتیاط الظم کی ضرورت نہیں (سوال) نماز جمعہ کالزوم ہمرے ملک پاکتان میں کتی بستی پر ہوسکتاہے ؟احتیاط الظمر جائز ہے یا ضد

۔ ( جو اب ۳۷۱) جو بستی بڑی ہواوراس میں کم از کم دو محیدیں ہول یاوبال ضروری سامان مل جاتا ہو اس میں جمعہ پڑھناچاہیے ظہر احتیا کی کوئی شر می چیز حسی ہے جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔دونوں پڑھنا سی حصح حسیں دی محمد کفایت امتداک المدل

قربيه كبيره مين جمعه كاحكم

(سوال) یمان جعد کی نماز کی وجہ سے دوہر نیال تائم ہو پچکی ہیں اور آئیں میں جنگ و جدال رہتا ہے اور ایک جن محید ش بیک وقت دو جماعتیں ہوتی ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) المصر وهومالا يسع أكبر مساحده أهله المكالمين بها وعليه فتوى أكثر الفقهاء الخ وظاهر المذهب أنه كل موصح له أمير وقائل يقتر على أهدة الحدود الخر (السوير مع شرحه باب الحمدة ١٣٨/ ١٣٧٨ ط سعيد) (۲) راب الحمدة ١٣٨/ ط سعيل) (۲) وتفعر فرصا في القصاب والفرى الكبرة التي فيها أسواق الحرارة المحتار جمعه ١٣٨/٢ ط سعيد)

تار کین جعد کے استدالات حسید آبل ہیں۔ اول یہ کہ قریباً کیں وحقیقت میں گاؤاں ہا اول کے قریباً کیں وحقیقت میں گاؤاں ہا اول کے نیاز اور آستدالات وہ ہیں جن کو العدل وہ ترز والدے مولول میر کے شرکتی کی نے نقل کیا ہے ' اس منعون کا خلاصہ یہ ہے کہ قریباً تیہ وہ سے بھیشہ تعبیب میں مراو ہوت ہیں اور مصر سے شکوم اور وہ تعقیقت ہے تجھونا ما شعر می ہوتا ہے وہ در کی جدار شاہ فریات ہیں کہ آلریزے گاہاں ہیں جمعہ کی تمام شراکا بھی بالغرض مودود دول تاہم ہے تک وہ کہ اور میں جمعہ کی تمام شواللے بھی

فریق عنی اسپ استدایل میں قدوی اکار است بیش کرت جیں اور ان کا یہ ہمی استدال ہے کہ قریہ کبیرہ طاہر ہے کہ مافوق اعربیۃ الصفی ہومادوں العمر ہواور اگر مادوں اعمر نہ ہو تو و میں مصر ہے فو الراول ہذا قصبات کو قریبۂ امیہ قلس واقس کر ماور مصر ہے خارج کرنامہ ک مستحی ہے اس لے کہ عرف عام میں سب ڈویژن کو قصبہ کمانی نامب اور یہ ظہر ہے کہ سب ڈویژن کو عرف عام میں شہر اور مصر کما جاتا ہے لہذا تسدرا استدال جیب ہے کہ میں قرع ف عام کو لیلتے ہواور کمیں میں گھڑا سے تقریم کرکے ہے۔ ہو۔

ما دوازي مجوزين كم مرائط اصارات المسلمين ب تاكر جهال تك ويح آيس مين المسلمين ب تاكر جهال تك ويح آيس مين التحتي وافترال المسلمين في وقت واحد وفي المسلمة الواحد على سبيل المدوام والاستمار اروغير دلك كثيراً من المفسدات اورالعدل كالتي وي بها مت كور تمام بمدوستان مين بالتشاوق باك تارك سلوت من ترك الصلوة متعمداً فقد كفر ( (الديث كالمستق قرارويا بيسب تاجر بكد اشري الحمعة في الفوية الكيرة المائلة من القتلة.

### المستفتى نمبر ۹۳۴ مولوی محداساعیل (کنک) ۲۵مفر ۱۹۵۵ هم ۱۹مکی ۱۹۳۱ء

(جواب ٣٧٧) قريم أبيره جم ير معر ك وفي قريف بحق صادق آجائ شامالا يسع اكبو مساجده اهله الممكلفين مها . أن من اقامت بعد جائزے اور أمر كونى تعريف بحق صادق ند آئ جب بحق اس منع ميں حذيہ ك لئے مصان عام اساميہ ك فاظ سے شوافع ك مسلك بر عمل كر لياتا جائزے۔()

<sup>(</sup>١) والترعيب والترهيب من الحديث الشريف المرهب من ترك الصلاة متعمماً و إحراحها عن وقنها تهاونا ٣٨٢.٣٨١/١ طارحياء التراث العربي! بيروت لبنائي

<sup>(</sup>٢) المصر وهو مالا يسع اكبر مساحدة اهله المكتفي بها و عبه فترى اكثر انتهاء الح (الدر المحتار العالم ما الجمعة ١٤) المحتار العالم المحتار المحتار المحتار العالم المحتار المحتار

#### جمعہ کے ہارے میں چند سوالات کے جوابات

(سوال) (۱) م ازر بشر ایوت کے گئے ہیں جس میں جو کاجراز اور محت دواور دیات میں جو بہ جو کہ جو سکت ہیں جو مصر کا حکم رکت جو سکت ہیں جو مصر کا حکم رکت ہو (۷) لا جمعة الا فی عصر جامع کا کیا مطلب ہے؟ اور ان القویلة الکمیوة کے مقابلة ہیں اس عمارت کا کیا مطلب ہے؟ مساجدہ کا کیا مطلب ہے؟ مساجدہ میند مشرف کی کیا مطلب ہے ؟ مساجدہ میند مشرف کی کیا کہ کا کیا مطلب ہے کا مساجدہ کا کیا مطلب ہے کا مساجدہ کا کیا مطلب ہے کہ مساجدہ کیا گیا مطلب ہے کہ مساجدہ کیا گیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئیں گ

المستفتى نمبر ٩٣٩ سليمان كريم (يالن يور) ١٨٥ صفر ١٥٥٥ حرم منى ١٩٣١٠

(حواب ۳۷۳) حنیہ کے اصول کے بموجب ویسات بین اقامت جدد رست میں ان معمر ہونا جواز جورے کے لئے شرطت ، لیکن معمر کی تعریفین مختلف ور متعدد متقول ہیں اس منتنے میں زیادہ مختی کا موقع محمیر سے اور اس زمات کے مصاح عامد مجمد اس امر کے مشتقتی ہیں کد اقامت جعد کوند روکا جائے تو بہتر ہے بالحضوس ایس مات میں کہ مدت درازت جعد قائم ہواس کوروکنا بہت ہے مناسد مخلید کا موجب ہو تا ہے۔

### " لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع" كامطلب

رسوال ) لا جمعة ولا تشويق الا هي مصر حامع - اس أفى سه كيا في وجوب مرادب يا أفى التخلب الر أفى وجوب توكن قانون سه ؟

المستفنى تمبر ۱۹۵۶ مواد كى عبدالحييم (منع پنادر) مربيع الاول ۱۳۵۵ مر ۲۶ منى ۱۳۳۹ء (جواب ۷۷۶) اجمعة ولا تشريق المنه حنيه ب اس شرالت أنى صحت مراول ب مُرمحتل ب كه نفى وجوب مراومود)

### شرائط جمعه کیا ہیں؟

(سوال ) شر أط نماز جعد كياتي كياليّت گاؤل مين جهال پچاس ماڻھ گھر مسلمان آباد بوب اور مسجد قريب قريب بھر حاتى ہونماز جود حائز سيانئيں ؟

المستقتى نبه ١٠١٩ يم مر صاحب انصارى مقام كالكافاك خاند تقاوى شلع سارك

١١) وفيما ذكريا شارة ابي اب لا بحور في الصغيرة التي ليس فيها قاص و منبر و حقيب الح (ود المجتار' باب الجمعة ١٣٨ طسعيد)

<sup>7)</sup> ويشترط لصحيها ممهدانسه ، الاولى لنشر لح والدر المحتار باب الجمعة ۳ ۱۹۷۳ طاستيد ) (۲) لا تصح الجمعة إلا في عصر حاصة للولد عبية لسادم ، لا حمية ولا تشريق الخ وهداية ، باب صلاقة الجمعة ( ۱۹۸۵ طً مكتب شركة عليمة متناد)

### ٣ رئيناڭانى ھەسواھ مەجون ١٩٣١ء

(جواب ۳۷۵) جس محدِ مثن قد میمالیامت بعد بوتا بواور وبال ضرورت کی چیزیں مل جاتی بول وبال جعد قائم رکھنام نزیے، 'محر کایت اللہ کان القدالہ 'دبلی

(1) ہندوستان میں جمعہ فرض ہے

(۲) نماذ جمعہ کے بعد احتیاط الظیم' کی نسرورت نہیں

(۱) مار بعد مسلود می او است می سرون کی می است (۱) مرود می این است از این (۱) موقت بعد که در سوال (۱) این (۱) جد که لی اظهر کی نماز که قر شرا دار نیج بیش از می این از می است از می از این از که از از در ۱۹۸۸ می از از از در ۲۸ می از که از از از از ۱۹۸۸ می از الآنی ها سال است است (۱۹۳۱ می است از ۱۹۷۳ می است از ۱۹۷۳ می است از این که از این از این که از باد از این ماز برده کرد این از در سین در فرض نمین در این می این این انداد و دلی در سین در این از در این از دار در دلی

# ۵۰ سا گھروالی بست میں جمعہ جائز نہیں

ديوين كه جعه جارق نرو وين موجو قايله بوه؟ المعسقة مي نمبر ۱۳۰۰ پذشر مهدي خال صاحب( مثل کاس يور) ۲۰رجب <u>۱۳۵۵ ا</u>هد کاکتوبر <u>۱۹۳۷</u> و

را ، ونقع فرضا في القصات والقرى الكيرة التي فيها اسواق الح راد المحتارا "جمعه ٢ ، ١٣٨٨ طاسعيد" (\*) فقر الولاة كقاراً يعود المصنيين المامة الحممة و يصر القاصي قاضيا شراصي المسلمين" و يحت عليهم ال يلتسموا واليا معلماً راد المحتاراً مال الحممة ٢ \$ £ ١ طاسعيا » (\*) و في الوحر " أو قد أفيت مراد العدو صلاة الأربع بعدد ينية آخر طهر حوف اعتقاد عدم فرطبة الجمعة الح: ( الدر أهمتاز ) بالاجعة 1 كان طاسعيا.

(جواب ۳۷۷) تشر ت موال بے جعموم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا کاؤں ہے اس کئے سب لوگ اتفاق کر کے اس جگہ ظہر کی نماز اہتماعت واکر لیاکریں وور

سات بزاروالی آبادی میں جمعہ کا تھم

(سوال) ہجر ہور کی موج دو حالت ایک شرے کم شیں لوازمات ملاحظہ فرمائیں ریلوے اعیشن ' تیاس ملاز مین 'ضعدار' قانون گویان'ا سنٹ ڈینز کت اسٹن مدار س محصیل بغرار ڈسٹر کٹ یورڈ کے دوسمیتال انسان اور حیوانات کا اور آبادی تقریبا چه یاسات بزار تک ہے اور متیون بازاروں میں د کانات کا شار ایک سو میں ہے بازار میں آمد ورفت و بہاج و شر لآسانی شیں ہو سکتی منڈی کی د کانات اور آباد ک اس کے عدوہ ہے چودہ پندرہ مساجد میں جملہ آگارولا مت کرتے میں کہ بھیر پورا کیک شہر ہے لوراس میں نماز جھ اوا کرنا فقہ حنید کے حاظ سے فرض ب مرصہ یا نج سال ہے موں نا مولوی ٹور نبی صاحب جو کہ مدرسہ امینیہ اور جناب کے فیض تدریس ہے <u>وع 19</u> ویس تعلیم دورہ حاصل کرے آئے میں فرایشہ جمعہ ادا کرتے رہے میں گراس جگہ کے ملاء اور عوام الناس کا خیال ہے کہ جمعہ ملک ہندوستان میں نصاری کے آسلط کی وجہ ہے فرض نہیں رہابند لا کل نہ یہ سناچاہیے : ماراجمعہ پر سناوران کااس پر تنازے کرنالیک نمایاں جھڑے کی صورت افتیار کر گیا تھا کا فی نیاز مات کے بعد حطرت موا نامولوی خیر محمد صاحب جالند هرگ سے بھور فیملہ فوی حاصل کیا گیا موانا موصوف کے فقے پر ان کے تناز عات بند ہوئے اور پر امن نماز جعہ ہوتی رہی مگر شومی قسمت ہے ہمارے مقافی زمیندار رئیس عالم کی ایک مووی صاحب کے ساتھ جمعہ ے متعلق گفتگو ہوئی جس کی وجہ ہے انسول نے بیہ فرمادیا کہ قصب بدائیں جعد کے متعلق میں موادنا موسوف کے فتوے سے رجو گارتا ہوااس متیجہ پر پہنچ ہول کہ بھیر پوریس تعریف مصرصا دق سمیں آتی کیونکه اکبر مساجدوالی تعریف ضعف اور مرجوح به اور سعنیذ احکام وا قامت حدود والی تعریف قوی اور مفتی ہے اور لا ہور و نیر و ک متعلق ال کا بید خیال ہے کہ وہاں مجسٹریٹ و بخیرہ ظالم ومظلوم ک تمازعات كا تصفيه كرية ريت بين اوربعير الورمين لخصيل واربحي نهين ربتالبذ الامورمين نمازجه فرض اوا ہو سکتی ہے اور بھیر پور میں شہر وائے ناکائی۔واحسر تاکہ ان ارشادات عالیہ سے سوئے ہوئے فتنہ پھر جاگ اٹھے اور عنقریب حالات مایوس کن پیدا ہونے والے میں عوام کی ہا بھی چد می گوئیاں ان فسادات کا ہیں خیمہ ہیں گر بمارے رئیس عالم موصوف کا آپ پر اور مولانا فیر محمد صاحب جالند ھرمی پر اعتماد و اعتقاد ہے کہ قصبہ بذاک حالت کو دونوں حضرات بچشم خود ملاحظه فرماکر جو فتوی صادر فرمائي بايقين شلیم کروں گا لہذا التجا آنکہ جذب اپنے فیتی لحات میں چند لیجے امیدواروں کے لئے مو قوف قرباً مرشکر

رة ) و فيما ذكر با إشارة إلى أنه لا تجور في الصغيرة التي ليس فيها قاض و مبير و حطب كما في المصمرات ورد المحتار ) إب الحممة ١٣٨/٢ طاسيد )

گزاری کاموقع هشیر اور تشریف آبری کی تاریخ معین فره کر خشطران کو مطلمتن فره کی اور عند الله ماجور بوک گرقبل الدند نب عزاد شف سدینز مفصل طالب صمی محد شریف معلم بمنامت دوره معید فقع و ک جوکه قصیه بذاکایا شده به بناب کی خدمت میں حاضر بوکر عرض گزاری گال کوبذر بعد مراسله مطلق کیا گیا ہے۔ المصنفقی نم م ۱۹۳۳ اند دیاسا حب مدرس ندل اسکول قصیہ بھیر بور ضلع مثلم ک کیا گیا ہے۔ المصنفقی نم م ۱۹۳۵ اند دیاسا حب مدرس ندل اسکول قصیہ بھیر بور ضلع مثلم ک

ہندوستان میں جمعہ فرض ہے <sup>او</sup> حتیاط الطہر کی ضرورت نہیں

(صوال) نماز جمعہ اس وقت فرض کر کے پڑھی جائے یاتہ کو تکہ بنجاب میں قصوصاً الاہور ہیں بعض اوگی نماز جمعہ فرض نیت کر کے پڑھی جائے یاتہ کو کلہ بنجاب وار الحرب بعض صرف دور کعت نماز جمد پڑھتے ہیں بعض اوگ کتے ہیں کہ بندو سال نجاب دارالحرب بنجن کتے ہیں کہ دارالامان ہے اب تحریر فرمانی جمعیدہ میں کے المنداس مسئلے کو اگر جمعہ منیں، و تا بعنی فرض شعیر ہے تو پھر نماز ظہر پڑھی جائے گئی جار فرض ظہر کے پڑھے جائیں اور اگر یہ تطبیق کیل سے فرخل میں ہے تو پھر نماز ظہر کس کے پڑھی جائے ؟ المصنف نی نمبر 190 عبد المحان صاحب خطیب مجد دربار حضرت دائاتی علی (لاہور)

۵اجمادی الزنی ۱<u>۳۵</u>۶ه م ۱۳۳*اکت ۱<u>۹۳</u>۵*ء

رجواب ٣٧٩) جمد فرض تطعی اور بندوستان اً رچد دار الحرب بو پير بھي يهال اقامت جمد فرض يه يكد كارا قامت جمد كى كونى قانونى ممانعت ميس به نهريهال جمد كادا كرما فايشي ندكه ظهر كتب

<sup>(</sup>۱) المصر" وهو ما لا يسبع أكبر مساحده اهله المكافيين بها "و عبيه فيزى أكثر الفقهاء الح ( الدر المختار "بات الجمعة ۱۳۷۲ طاميدي أو بلغ فرضا في القصات والفرى الكبيره التي فيها اسواق الح ( رد المحتاز باب الجمعة ۱۳۸۷ طاسعيدي

فآو کی فتریہ میں اس کی تھرس کی موجود ہے۔ بلاد علیها و لاؤ تحفار یعبوز للمسلمین اقامة المجمع والا عباد فیها ، ، اورای مشم کی تقیر کی فقی القدیم اور معراج الدراید وغیرو سے منقول ہے رہا ہے کہ دیت میں اور کعت نماز فرض جدد کسی یاصوف ور احت نماز جد تواس میں کو کی قرق کمیں پڑتا کیو تک نبان سے افظ فرض کمنالازم نمیں شیل اوراراو ہے ہیں اس کو قرض مجھ کر پڑھنا چاہئے اوراوائے جد کے بعد جو اوگ چارر کھتیں بینے ظراحت کمیں میں ہے تھی میں جدید اندگیل شامت کمیں ہیں۔ (۱۰) میں جدید اندگیل شامت کمیں ہیں۔ (۱۰)

# جس گاؤں میں پانچے سوگھر :ول اوراشیاء ضرورت مل جائیں مجمعہ کا حکم

(سوال ) ایک گاؤں میں تقریب در یا نج سو مر أن آبادي مسلمانوں كى سے مالكان تمام تيك سرت باند شر ایت ہیں گبادی مذکورہ میں نتین مساجد ہوئی آباد ہیں اور سات مساجد آس پاس ہیں و کان ہزار گلی کو چہ خرید و فروخت کھائے یہنے کی اثبیامیسر میں جامع مسجد میں نماز جعد عرصہ سے جاری ہے اور نماز عمیدین بھی عرصہ سے جاری ہے عمید گاہ مدہ باہ آبدی ہے ہاور ایک عالم جمعہ کے روز وعظ و نہیجت فرمات ہیں رونق اسلام کی خوب ہے اورا یک عالم نے آلر جمعہ مبارک کوروک دیاہے اور نماز عبد س بھی روک و ئی ہے وہ صاحب فرماتے میں کہ کاؤں مذکورہ میں نماز عیدین وجمعہ جائز شمیں اگر کوئی پڑھے گا قرمزاو ر مذاب ہو کا اس پرو نمیدے ایک صاحب فرماتے میں تارک پرو حیدہ ہم لوگ کون سازات اختیار کریں المستفتى نمبر ١٨٢٣ ه. تى نخر لدين ساحب (ضل مُنكِّمري)٢٢رجب ١٣٨١ هـ ٢٩ عتبر ع ١٩٣٠ء (جواب ۴۸۰)ای مقامین جس کاحال موال ش کهنایت کدان بین مجموعی تعداد مساجد کی دس ب اور آبادی میں تمام اشیائے ضروریہ مل جاتی میں ہاڈارو کلی کویے میں اور عرصہ وراڈ ہے وہاں ٹماز جمعہ و حيران تونم ہے ہے شہ نماز ہمیرا حيران جائز ہے۔ مالا يسلم اکبو مساجدہ اهلہ اس تح يقيدار بہت سے مشائخ نے فتوی دیا ہے اور امام اعظم کی روایت بریا ؛ تفاق عمل متروک ہے کیونکہ اجراء احکام اور سینید حدود تو بہت سے ممالک ماریہ میں نہیں جہ جائیکہ ہندوستان میں نیز فقهاء کی اس تعمر س کے كددارائح بياش بحي يمعد داءو ألك بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمع والا عياد فيها معرَى تعريف شيا أبراءا حكام المعنيذ حدود كي شرط كو نظر انداز كردياس طرح باقي شروط بهي ملا یستے والی تعریف میں نظر انداز کروئی نئیں اور اس پر بہت سے مشائخے نے فتوی وے ویا سے اور آخ کل اقامة جمعہ بہت ہے مصال مظیمہ اسلامیہ ک وجہت اہم ہے اس لئے بھی اور اس نظریٹ ہے بھی کہ

را ) علو الولاة كفارا يحور لنصبيين قامه تجمعه . ويشير القاصى فاصيا تتراص المسلمين الحررد. لمجتار ناب الجمعة 18 2 في الأستجاب (?) (؟) . وقد القيب مرارا تعلد صلاة الأرب بعدها بيه اخر طهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة" وهو الأحتاط في ومانا له رالدر المجتار اس الجمعة ٢ ١٣٧ ضبعيد )

جمعہ قدیمہ کوبند کر نام ہت ہے۔ فقنہ ہا۔ شدیدہ کا موجب ہو نا ہے۔ مالا مسلح والی روایت پر عمل کرنا لازم ہے، اجمد کفایت اللہ کان اللہ لیڈ اور ک

۵۰ ۸والی آبادی میں تھانہ بھی ہو توجمعہ کا حکم

مدرید علامیه کالوی سنز ادود که مصال ۱۹۵۶ هما ۱۹ انومیم مسترایا (جو اب ۴۸۱) قائم شده نماز عید زیادر نماز جمعه اس موضع میں ادا کرتے رہنا جا خرب ( محمد کفایت الله کار الله

دوسو گھر والی آبادی میں چالیس سال سے میدین ہوتی ہوتو جاری رکھیں یا نمیں؟ (سوال) مخصیل تلہ گئا۔ شاک شان کا سال ہوریں موضع گنال واقع ہے جس میں تقریبادوسو گھری آبادی ہے حرصہ دراز بینی چالیس سال ہے بھی زائد ہو بیچے کہ عیدین کی نمازوبال پر حالی جاتی ہے جس میں وہال کے باشد سے اور گردونو ن ک او ک نفرت ہے تق جو جاتے ہیں جس میں اکثراس حور پر مواعظ حشہ ہے جاء کو نمایت فائد وہ وہ ہے اب از شتہ سال ہے ایک مولوی صاحب نے آثر فرمایا کہ یمال عید مہارک فیس ہو علق یمال میں چھنا پڑھا تا ہا خرجہ اوگ نہت پر چیاں اور جمران میں اتا عرصہ ہو گیا

را ) العضر" وهو ما لا يسع اكبر مساحده اهله المكلفس بها" و عسه فتوى اكثر الفقهاه الح ( الدر انمجتار " ماب الحنفة ۲ ۱۳۷ طاسعيد ) وهي استمية " قانو الولاة كتارا يحور للمسلمين ,قامة الجمعة و يصير القاضي فاخيا تتراحى المسلمين" الح ( رد لمجتار " باب الجمعة ۲ 3 £ 1 طاسعيد )

 <sup>)</sup> واستشهد له معا في التحسر عن الحلواني ال كسالي الفواء (فا صلوا الفجر عند ظلوع الشمس لا يعتقوناً
 (ديهم داميونيز كوها اصلا واد اوها مع محوير اهل الحديث لها أولى من تركها أصلاً الح ( رد المحتاراً بالله العديم ٢٠١٧ طاسعيد .

اور کس مولوی نے ناجار میں کہ حق کہ سعید نہ بڑھی جائے تو نہ کی اور شریعی عوق کر کے جائیں گے مور بہت خطرہ ہے کہ بہت میں نہ تو ہائیں نہ کوئی ایسا معین وقت نظر آن ہے کہ ان کو جع کر کے وعظ حشہ شایا جائے مریانی کر کے مطلق فرما جائے کہ عندا شرع آئی جگہ عمیدین کی فرز کو ممنوع کر دیا جائے یا کہ نظر ایس مبتد نماز پڑھی جائے۔ المصسقفی نم براہ ۶ فیش عش صاحب (تصل پور)

۹ رمضان ۱۹۳۹ ها نومبر ۱۹۳۶

(جواب ۳۸۷) چاپس سال سے عمید کی نمازاس موضع میں پڑھی ہوتی ہے تواب اس کو بعد کرنا جائز مشین کیونکہ اس میں و بنی فتنہ ہے ۱۰ ابدا عمیدین کی نماز دہاں حسب دستور قائم رکھنی چاہئے اور جمعہ ک نماز محق دہاں ہوسکتی ہے۔ مسلم کے کفایت انتدا کا مائند کا بنا اللہ اللہ و بلی

## ي تفوية على أول ميل جمعه درست نهيل

(سوال) ایک موضع میں قریبه ۳۰ آدی مصل میں اور ایک محید ہے بغتہ میں دوباریوی بازار گئتے ہے سمال ضروری مثلاً کفن و نیر و ملا ہے ابند امصلیان نماز جعد بھی اس موضع میں اواکرتے ہیں اور پڑوں ک تعییم کے لئے ایک قاری سامار بھی مقرر میں اب اس موضع میں شرعاً جعد جائز ہے ہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠١٢مرزاعبدالتار (بازه بنكي)

(جواب ۱۳۸۳) اگر نماز جمد وبال عرصہ سے قائم ہے تواب اس کو بند کرنے میں مذہبی ور بی فتنہ ہے اس کئے اس کو مو قوف کرنا درست نمیں باعد اس مستعد میں امام شافعی کے قول یا امام مالک کے قول کے موافق عمل کرلیمنا جائز ہے(،)

# 'چھوٹی آبادی میں جمعہ درست نہیں

(سوال) ویمانی آبادی کے پھوٹے بھوٹے گاؤں میں جہاں مسلمان کم تعدادیں ایک یادہ جار گر آباد میں دہاں عمید این یا بھد کی نمرز ہوئز ہے اپنیں آگرا نمیں دیں توں میں کوئی گاؤں مرکزی دیثیت رکتا ہواور وہاں تعداد بھی زیادہ سے بیشہ جمعد وعمید میں کی نمرز بھی پڑھی جاتی ہے تو کیا چھوٹے چھوٹے گاؤں والوں فا ویس شرکت کرنالوئی فمیس ہے؟ المصنعف نمیر ۲۰۱۸ ایش ایکر فیق صاحب (بلیا)

اار مصان ۱<u>۳۵</u>۱ه ۲ انومبر <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ٨٨٤) ايسے چھوٹے جھوٹے گاؤل ميں كدان ميں صرف ايك يدو چار گھر مسلمانوں كے ہيں

<sup>(</sup>۱) واستشهد له معا في التنجيس عن الحلوسي ان كسالي العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يصعون: لافهم إذا معوا تركوها أصلا وأداؤها مع تجوير اهل الحديث لها أولى من تركها أصلاً الح ( رد المحتار' باب المدين ١٧/١/ طسعيد ) (٢) راهماً )

جعد کی نماز پڑ ھنادرست منیں ہاں ان میں ہے کوئی بواگاؤں جو مرکز می حیثیت رکھتا ہواس میں آس پات کے مسلمان مرکزی حیثیت ہے بی جو سکیں اس کو جعدیا عمید بین کی نماز کے لئے مقر مرکز لیانا بہتر ہے(،) مجھر کھارے اللہ کا اللہ اور کا بھی

# چھوٹی بستیوں میں جمعہ جائز نہیں

(صوال ) بہتیں میں جمعہ پڑھنا جانزے یا ٹہیں آگر جائزے تو فقهاء کرام رحمہم اللہ کے مقرر کروہ شرائط کا پرجواب بے اور بعد اوالے جمعہ احتیاطی اوا کرنا کیا گیے۔

المستفتى نم ( ۱۹۸۳ شخ محد عبداند ساحب ( مظفر گرده ) ۱۷ (یقعده ۱۵ ایده ۱۹ دوری ۱۳۸۵ م (جواب ( ۲۸۹ ) مچمو فی احتی بی مین نماز جعد حنیہ کے نزدیک حمیل ب (۱۰ کین انہوں نے جعد کی ایمت کو قائم رکتے ہوئے معر کی تعریف میں بیال تک حزل کیا ہے کہ مالا یسع اکسو مساجدہ اهله المحکلفین بھا ۱۳ تک لے آنے حالیا تک ال کے اپنے اقرار (هذا یصدق علی کئیر میں القرعی) سے بیا تعریف بہت تری پر صادق آئی ہے کس نماز جعد کی ایمت اور مصرفی محمد عالیہ اسلام یہ کا مقتنی بید ہے کہ نماز جعد کو ترک نہ کیا ہوئے آگر چہ اما شافی کے مسلک پر عمل کے ای حضمن میں ہوں محمد کا فدیت اللہ کال اللہ لہ دولی

## (۱)شهر کی شرعی تعریف کیاہے

(۲) پھو ٹے گاؤن میں جعہ جائز نہیں

(سوال) (۱) ملحاظ شرع شر کے کئے ہیں(۲) جس موضع کی معید میں صرف میس یا تھیں تقریباً یا اس ہے اور کم مجتمع ہوں کیا گئے دیسات میں جعد کی ٹماز ہو سکتی ہے یا ضیں اگر و بیماتوں میں ایک حات پر نماز جعد پڑھ میں تو تھم شرک کا کیا ہے ' المصنفق نمبر ۲۳۰۴ تم پیار خال صاحب( فیض آباد)

٣رجب ٢٥٠٤ إه ١٩٣٠ أكت ١٩٣٨ء

(جواب ۴۸۹) (۱) جعد کے مسئلے میں شہر سے مراد ایک بستی ہے جہاں شرورے کی چیزیں اُل جاتی ہوں تھاندیا تحصیل اور ڈاکٹانہ ہو کو کی عالم بینن سائل ضرور یہ بتانے داا، اور کو کی معالی موجود ہود، ،

ر ۱) وضما ذكرنا أشارة إلى أنه لا تحور في الصعيرة التي لبس فيها قاص و منبر الخ ( رد المحتار' باب الحمعة ١٣٨،٢) ﴿

<sup>(</sup>٣) (الدر المحتار باب الحمعة ٣ ١٣٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>ع) عن أبي حسفة أنه بلدة كبيرة فيها سكت وأسراق ولها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المطنوم من الطائم. لخ ررد المحتار" بات الجمعة ٧- ١٩٣٧ طاسعيد )

(۲) - حنفی: سب کے موافق ایسی تیمونی بستہ میں جعد جائز سلمیں ((انگر آج کل حنفی اس مسئے میں ثمانتی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ مسلم کھارے اللہ کال اللہ کہ والی

#### ہندوستان میں جمعہ فرطن ہے۔ این

(سوال) بعض حفر ات تتے بین کہ فی زمان هلک جند میں اداء جعد فرض میں کیونک شرائط ادا جو شریعت نے مقرر فرمان بین مثلا امیر اور قاضی جواجراا حکام شر فی کا کر سلکا ہوا ہے مفقود بین لیذا نماز جعد بداقیہ وہا اطاظ فرنس مطلق فمار کی نیت ہے اور کرتا جائے اور احد کو نماز ظر بدابر احتیاط پڑھنا شار دری ہے اور بدی تتے ہیں کہ نماز بعد کو فرنس کی نیت ہے برحاور سے فمیں اور بشرات کی طرح اور تاخی کے بین کہ جعد یہ نبیت قرض پڑھنا شرک نمازت کر سکتا ہے کیونکہ مشعد نہ کور شدت ہے زمین اور شرط امیرو قاضی کے وائے است معام اور تقداء وقت نمازت کر سکتا ہے کیونکہ مشعد نہ کور شدت ہے زم حص ہے اور خوام کو بیشین محمل برا میں نمایت نموان اور افاحر ہے اتج ہے بہذا حمید تد جدرتر موافق ایل سنت وانجماعت مد مل مقصل را اور مقام کی مدارے درائے کا کا عالم کا عدال کا مقامل داد

المستفتى نبر ٢٣١٣متهم شه بساحب (جهلم) ٢٣٣ر جب ١٣٥٥ه ١٩٣٥م ١٩٣٥ء

رجواب (۳۸۷) نتماء حنیه بنات سپور کی که جن بادیم کافرول کی حکومت دو وبال بھی مسلمان نمز جد او اگر سکتے میں ملاد علیه و لاق کفار یجوز للمسلمین اقامة المجمع والا عیاد فیها ۱۰۰ (روافتار تقاربه معنی) است صاف ها بر به که سلطان اسلام کی شرط کونظر انداز کردیا میااور دواز بعد کا تخم دے دیا گیر به ای پر است کا قمل به چی جعد کی بیت سے نماز پڑھنا چاہیئے اور ظهر احتیا کی گی شرورے میں ب

# دوسو آبادی والے گاؤل می جمعہ جائز ہے یا نہیں؟

(سوال ) ایک موضع نریندار بست اور جس کی آبادی قریب و سو آدمیوا کی جان میس سے دوسر ی قوموا کی جان میس سے دوسر ی قوموں کے سرف پنیس تھیں آدمی و دوسر ی قوموں کے سرف بنیس تھیں آدمی میں اس قبل مجلس میں اس قبل مجلس میں اس قبل مجلس میں اس قبل مجلس کے باشندگان کو نماز جمعہ میں سخت "کلیف ہوتی جس مقام پر قبل جمعہ کی استان کا دواس قبل جا اور ایک قبل میں مقام کی تعلق میں استان میں میں اس قبل میں اس نماز میں اس قبل میں استان میں اس تعلق میں ہوتی تھی تمام دن میکار دو جاتا تھا

<sup>(</sup>۹ ) و فيما دكرنا بشارة إلى آنه لا نجور في أنصفيرة الى ليس فيها قاضٍ و منبر و حطيب الخ ( رد المحتار" باب الجمعة ٢ ١٣٨٨ طنبيد . ٢ ) إدر المحتار"بات الجمعة ٢ . ١٤ / طنبيد )

اس گاؤل میں صرف ایک مجد ہے اس میں جو مقررہ اہام ہے سال تھر سے جعد پڑھائا شروع کر دیاہے و سہارہ آدگ کی جعد میں باہر کے بھی آجائے ہیں جعد کی نماز میں بلاشیہ ہر جعد کو انداز اوپالیس پیوس آدگی ہو جاتے ہیں لہٰذور یافت طلب امریہ ہے کہ اس گاؤل میں جعد تائم کرنا چاہئے یا نمیں اور آیا ہے ایک سال سے جو جعد ہودہاہے اس کی ندکرویا سے ایک جاری رکھاجے ؟

المستفقى نمبر ٢٦٨٣ شوويد حن نال فيره (رياست الور) اارجب و ٢٣ إيدم ١٩ أكست ١٩٠١ع و (جواب ١٣٨٨) جمد بند تد كيا جائ جارى و كله جائ اور سب لو كول كو لازم ب كد القاق ب ربير آيس ميل اختلاف كرما بيع برائ

قلت وهذا وان كان غير موافق لما عليه الحنفية ولكنه اشد موافقة لمصالح الاسلامية الاجتماعية خصوصا في هذا القطر وفي هذا الزمان فان اعداء الاسلام يظفرون بمقاصد هم المشومة في قرى لا تقام فيها الجمعة و يخيبون في مواضع اقامة الجمعة والتوفيق من الفعزوجل وحفاظة الاسلام خير من الاصرار على تركها والمسئلة مجتهد فيها ١١

# ۱۲۸۰ آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حتم

(سوال) ایک گائل جس کی کل آبادی دو سرختر آھ اوربارہ سوای آو میوں پر مشتس بے بیز چند دی خرور تول کا اغرام ہو جات ہوں ہی سے معمولی تمک مربی و نیرہ کی ضرور تول کا اغرام ہو جات ہوں کیا س گائل میں نوج و بین جن سے معمولی تمک مربی و نیرہ کی ضرور تول کا اغرام ہو جات ہوں کیا س گائل میں نو ایک ان کی اور کی اس آگر جعد کی نمر زاوا کی جس آگر جعد کی نمر زاوا کی جائے تو ظہر سو تھا ہو جائے گایا دسبانی رہے گر معمر معربی تولید کی جس آگر جعد کی نمر زاوا کی مائل جعد کی نمر زاوا کی مائل جعد کی نمر زاوا کی مائل میں معمول مقررہ کے موافق جمہور فقای حفظ کی زدمیاتی مسلم ہو تحربر فرمائی جائے صورت مسئول بالا میں محتمل ایم مائل محتمل معمود مسئول بالا میں محتمل معمود مسئول بالا میں محتمل معمود مسئور و معتبر متن تدور کی سرے کا تصح الجمععة الا فی مصور حامع او فی معمود مسئور و معتبر متن تدور کی سرے کا تصح الجمععة الا فی مصور حامع او فی گائل میں درست ہوا تا ہوں متن مردہ کے موافق سی ہے ہو اور ہم متعلد ین گائل میں درست جیں ہوئی کیا تر دہ سے بادر ہم متعلد ین شہرے دائل و تا ہے ہوئی گائل کا از دم ہیائیس ؟

<sup>(</sup>۱) بران هم شرق في الأست " سنتمت في اجرت قرش الختيد كرب الوريد حفرت كي ذا في راسناور تقر وشهر بوتا ب فاقعم . ( ٢) رياب المحتمقة ٢١٠ طرور محتمد " صح المطامع " كوانجي )

(جو اب ٣٨٩) يو سيخ بين المنظمة به بين ب كه نماز جعد كے لئے معر طب گال ميں نماز المحد كے لئے معر شرط ب گال ميں نماز المحد لمين ہو قدر المجل متحل المحد المين معرف متحل منظمة كرت رہ ہيں وہ بھى المحد المين معرف متام به كرت رہ ہيں وہ بھى المحد المين معرف متام به كرت المحد المين معرف متام به كرت المين المين المين المحد المين المين المحد المين المين المحد المين المحد المين المحد المين المحد المين المحد المحد المعرف المحد ا

(۱) متعدد مساجد میں جمعہ جائز ہے

(٢) جمعہ كے لئے كياشرائط بين ٩

(۳)نماز جمعہ کے بعد احتیاط انظیم کا حکم

رمسوال ) (۱) کیک گاؤں میں چہ سوپانچ (۹۰۵ )گھر میں دوجگہ یاس ہے زائد جھ پڑ هنادرست ہے یا منہیں ؟

(٢) جمعه باشر انظ بي يابلاشر انظ يز هنادرست بيانيس؟

المستفتى نمبر ٤١٨ ٢ رابه فيروز فال (جملم) كم جماد كالاول الساه ١٨ مي ١٩٣٢

(جواب ۱۹۹۰) (۱) جس مقام میں جو کی نماز پڑھئی جائزے وہاں دو جگہ بھی پڑھی جائے تو درست ہے، ۲۰۱۲ کیکن آگروہ بستنی زیاد دیز کی نہ دواور ایک محبد میں نماز جعد اواکر نے بیس د شوار کی نہ ہو توالک تن جگہ اواکر نا فضل ہے 'کیو کئہ جو کہ نماز میں جمال تک ممکن ہو تعدد نہ ہونا چاہئے اور ضرورت تعدد

<sup>(1)</sup> وباب الحيمة 7/ ١٩٧٧ طاسعيد )
(١) المصر وهو مالا يسع أكبر مستحدة أهله المكافئين بها" وعليه فتوى أكثر الفقهاء (الدو المحتار" بات الحيمة (٣٠) طاسعية)
(٣) وتو دى في مصرواحد بمو صع كبيره مطابقا على المذهب! وعليه الفتوى ( الدر المختار" المجمعة ٤٤٤/٢ طاسعية)

کی ہو تو تعدد ہلا کراہت جائز ہے اور بلا ضرورت تعدد ہو تو خلاف افضل ہے۔

(۲) جمعہ کی شرطیں ہیں جب دہ شرطیں پائی جائیں تو جعہ کی نماز پڑھنہ فرض ہے ۱۰۰اور اگر شرطہ نیا گی جائے تو چمر جعہ کی جگہ ظهر یا جماعت پڑھی جائے ہیہ سوال جسم ہے جس شرط میں کلام ہو اس کو صاف صاف تحریر کرئے اور اس کی صورت بیان کرکے وریافت کرناچ ہئے۔

(٣) اگرچہ جمعہ کی نماز کے بعد ظهر احتیاطی کی بعض فقهاء نے اجازت وی ہے طرحتیجاور تو کی قول ہیہ ہے کہ ظهر احتیاطی کوئی تابت شدہ نماز نسیں ہے اس لئے اس کائرک اس کے قفل ہے اولی ہے اولی ہے اور محققین کا اس پر توافقاتی ہے کہ عام طور پر اس کا فتح کااور حکم نہ دینا چاہئے اوراگر کوئی اس کا تاکن شدہو اور نہ پڑھے تو اس پر کوئی الزام اوراعتراض نہیں ہو سکتاد ،)

## ۲۵ گھر والی آبادی میں جمعہ کا تھم

(صوال ) اعظم پورش قریب ۴۵-۴۵ گر مسلم آباد میں قربانی برسال ہوتی ہے چھوٹی میں میدے بیج وقتہ نماز میں دو تین افراداور نماز جعد میں دس بارہ افراد شرکت کرتے میں عیدین بھی ومیں اداکرتے میں۔ المستفعی مجدادر لیں اعظمی اال<sub>عر</sub>یں ا<u>دام 1</u>اء

(جواب ۳۹۱) اعظم پور چھونا ساموضتے ہاس میں جعد کی نماز ندیز علی جائیے اوراگر کوئی دین مصلحت ہو کہ وہاں جعد پڑھنامنا سب ہے تو گھر حننے سے نزدیک توجعہ جائز نسیں دیگرائمہ کے قول کے موافق پڑھے لیں ٹوٹھجائش ہے ۔، گھر کفیت انشکان المذار اولی

### ا قامت جمعہ کے متعلق ایک خط کا جو اب

(سوال) متعلقہ اتا مت بھر بجواب کتوب حضرت مولانا میر کہ شاہ صاحب تھیم کی ( (جو اب ۳۹۲) مکری محتری دام نظیم بعد سلام مسنون۔ لتوی مر سلہ پہنچا مولانا اس مینیلے میں میرے پیش نظر میہ بات ہے کہ بمارے فقہاء حنیہ نے اقامت جعد کو اس قدر اہم لکھا ہے کہ طاہر روایت کی تمام شرائط کاگا۔ گھونٹ کے ان کو کا معد مہنادیا شرطیت مصر یقینہ مشنق میں ہے بیٹی متون اس پر مشقق ہیں لیکن مصر کی تعریف طاہر الروایة ہیں ہے بھی کہ وہاں امیر و قاضی ہوج جو جینیڈ احکام و اقامت صدور کرتا ہو لیکن املائی زبانے میں ہی جینیڈ احکام و اقامت صدود میں مستی واقع ہوئی تو انہوں

ر ١) ويشترط بصحتها سبعة أشياء الأول المصر الخ ر الدر المحتار باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعد)

<sup>(</sup>٣) قبل لهي البحر " أوقد الخيت مرارًا بعدم صَلاقًا الأرابع بعدها بَينة آخر ظهر حوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة " وهو الاحتياط في زماننا التي (المبر المحتار باب الحمعة ١٣٧/٣ ط سعيد) «كار و فيمه ذكرنا العادة إلى امد لا تحوز في الصعيرة التي ليس فيها قاض وصير و حطيب التي زرد المحتار' باب نتيجمة ١٩٣٨ ط سعيد ا

نے و کی کر کہ جمعیند ہو جائے گافورا بیفذ و یقیم کی جگہ یقدر علی السفیذ و الاقلمة کردیاورجب بلاد علی السفیذ و الاقلمة کردیاورجب بلاد علیها ولاة کفار یجوز للمسلمین اقامة المجمع والا عباد فیها ، ، کمد دیا چنی قان اردیت کی تعریب ولاة کفار عبی جمعیت والا عباد فیها ، ، کمد دیا چنی فاہر روایت کی تعریب کی حدیث بحد وقال معمریت بالل مجمع اکبو مساجدہ اتفاق کی اور شرح کا گاگا گھونٹ دیاور سب آخر میں الا یسع اکبو مساجدہ العلم ، کمد کر اور باد محکوم کفار میں اور تی کردونوں شرحوں کو تما بالل سم اکبور اس نے ملاوہ شرطیت معمر وجرب بمعد سے نتو تھی کیکن جواز کے لئے تھی ہو یہ میں ممیں مجمعی کا مورت کی طرح تھی اجازت نمی کو ایسان کہ تو اس کی کھونٹ کے تو اس کی مورت کی طرح تھی اجازت نمی کو اور سرے ایک نہ برورت کی خرج ہی اجازت میں کر ماتو پر مسلمانوں کو فات یا نماؤگا میں اس کی جرائے تھی کر مسلم کے مواج مقد سے فدروکا جائے اور تائم شرح جمعہ کو ند کر ماتو پر مسلمانوں کو فات یا نماؤگا میں اس کی جرائے تھیں کر مسلم کو مسلم کو کہ کو مواج مقد سے فدروک یا جو مسلمانوں کو فات یا نماؤگا میں اس کی جرائے ایسان کے موری پر ہوگا۔

جمعه میں کم از تم نثین مقتد یول کا ہو ناضروری ہے (سوال) متعلقہ تعداد متندیان نمازجعہ

(جواب ۳۹۳) نماز جعد میں واوہ امام کے اگر تین مقتدی ہوں تو نماز جعد جائز ہے جماعت کے لئے تین مقتدیوں کا ہونا کا فی ہے ام مجمد کا خایت اللہ کان اللہ له أو بلی

> (۱)شرائط جمعه پائی جائیں توجمعہ پڑھاجائے 'احتیاط الطبر کی ضرورت نہیں (۲)مصراور فنائے مصر کی تعریف متعین سے پائسیں ؟

(الجمعينة مورند واگست ١٩٢٨ء)

(سوال ) (ا) اگر شرا الطون بوب باادائي جهديم اشعباه داقع جوتو كيا صلوة جهد كوترک كريں گے اگر ترک مريس گے تو تلمر پر هيس گے اسي (۲) ايك قصيد کي آباد کا دو ذهائى موتک ہے تو اس ميں صلوة جمعه به نزج به ميس ؟ اگر جائز ب تو آمر اس ميں تين مهيديں يا ذياده جون توسب مهيدون هيں پڑهيں گے يا ايك هي ؟ (٣) وه كون ساشر بوگا جو جوم الشرائط جو اور اس كے گھروں كی تعداد ہمی مصوم و مقدر شركی بوء ؟ (٣) جس كاؤں ميں جي يا تميں تھر جون اس ميں اقامت جعہ بوسكتی ہے يا ميں ؟ (۵)

 <sup>(</sup>١) (التر المختار باب الحمعة ١٣٧/٢ ط سعيد)
 (٢) (رد المحار باب الجمعة ٢ ١٤٤٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>۳) وأنسادس الحماعة وأقلها ثلاثة رجال ولو عبر الثلاثة الدين حضرو؛ الحطبة سواى الإمام بالبص لاله لا يد من الذكر' وهو الحطب و ثلاثة سواه الح ( النوير مع شرحه باب الجمعة ٢/٥١/ طبعيد )

### وه کس قدر فاصلہ ہے جو فارق المصرین ہو؟

(جواب ؟ ٣٩) شرائطاه جوب اورشر ائطادا کا پورافیسلد کر کے رائے قائم کر کی چاہیے اور مجر صرف جعد یا صرف ظریر حتی چاہیے دونول تمازیں پڑھنے کے کوئی معنی شمیں جس قصبے میں تین محبدیں ہول اور بری محبد میں وہاں کے مطلق باجمد اختاص نہ تا مکیس تووہاں جعد پڑھاجائے، ، نمبر ۳۰۵ محالات اب ہے کہ ذرکوئی تعریف منتق ملیہ بت نہ کوئی تعداد گھروں کی معین بند کوئی فاصلہ معین ب د، ، محمد کے کہ بت الشر فاملہ معین ب د، ، محمد کے کہ بت الشر فاملہ کے کہ درکوئی تا ملک معین ب د، کوئی بات الشر فاملہ کے کہ درکوئی تعریف کے کہ بت الشر فاملہ کی بات الشر فاملہ کے کہ بات کا کہ بات الشر فاملہ کے کہ درکوئی تعریف کے کہ بت الشر فاملہ کے کہ بات کہ بات کی بات کہ بات کہ بات کی بات کے کہ درکوئی تعریف کے کہ بات کی بات کی بات کی بات کے کہ بات کی بات کے کہ بات کی بات

> جس گاؤل کو مر کزی حیثیت ما صل ہو' وہاں جمعہ کا حکم (انجمعیة مورنیه ۵مئی ۵ تا 19)

(سوال ) ایک قرید میں ایک جائم مجدز بر تقیر ب مسلم آباد ی کام کز بے عصد سے زائد د کانات کا بازار بے ڈیل اسکول ' تحانہ ؛ اکفانہ و نیر دوا تھ ہو نے کی وجہ سے صد بانمازی موجو ورجے ہیں ایسے لوگوں کے لئے شرع محم کیا ہے جو عدم جوازے شریا پہاند ہے جعد کے دان تارک انجماعہ رہنے ہیں ؟

(جواب ٣٩٥) اليے مقام ميں جس كاذكر سوال من كي كياہے نماز جد جائز ب(م) جولوگ كد دبال جد كو عبار تجد كر نماز جد ميں شركيت ميں بوت ان كے ساتھ كوئى تحق تميس، تى جائيے كه ان كا

خيال بھی نہ ہمی وجوہ پر جنی ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ '

(۱)ایک موضع میں اقامت جمعه کی تحقیقِ

(۲)مسلم بادشاه نه ببو مسلمان ایناامیر بنالیس

(٣) ہندوستان میں جواز جعہ کے لئے"و قامیہ"ہے استدلال د مارد

(٣) "عده الرعاية "ك طرف منسوب عبارت كا مطلب

(سوال ) (۱) زیدا کید ایک دونش مین جمد پزهنان جس می نومتجدین میں اور تعداد کیج مسلم عاقبان بالغان پر مشتل نید جو وجه اتعالا یسع اکسو مساجده کامصداق به زید یکا حقی اور اسلامی درس گاه سے مندیافته اور اوگول میں معتمد ملیہ بے کیا زید کو حق بے کد جعد قائم کرے (۲) جو رست ن

<sup>. 1 )</sup> المصر و هو ما لايسع أكبر مساحده اهنه السكلفين بها و عليه فتوى اكثر الفقهاء الح ( الدر المحتار "جمعه ٣٧/٣ ط سعد )

ہونے اوشاہ اسلام کے جوالیہ مختس پر انقاق کیا ہاتا ہے اس میں شہر کے کل افراد کی رائے وہی ضرور می ہے۔
یا بھی کی ؟ یا کھڑ کی ؟ (۳) یوجٹ ہوئے اوشاہ اسلام کے اور تعریف اول مصر کہ کل موضع له امیر وقاص پنفلہ الاحکام و یقیہ المحدود زیر پر میٹری ہوئے کا فتوی ویا جاسکتا ہے یا شیں ؟
جمورت اول بندوستان کے الل سنت والجماعة ہی روایت و قابیہ کو اعتبار دیگر ہر معمر میں نماز جمد کیول پڑھا کرتے ہیں ؟ (۳) نیز صاحب ممہ والرعایة نے بلاد تبحت اللہ ی الکھوہ میں شرط طاطان کو ضروی جائے نا الکھ سب سنت فتہ ضروری جائے نا کے کو فضل واضل ہے معموم بیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ؟ طال نک سب سب تت فتہ منت من سرطان کا شرطان کی قید کے موجود ہے۔؟

(جواب ٣٩٦) (۱) یے موضع میں اقامت جمعہ جائز ہے اس موضع میں اقامت جمعہ کرنے وا۔

قابل امتراض اور مستقی طامت نمیں (۱۰) موجود وزائے میں شرط ملطان کی جگہ مسلمانوں کا انقاق

کر بینا کا فی سجم گیا ہے اور انقال کے لئے محبو ہے نماز یوں کا اپنے امام پر انقال کافی ہے کو نکہ بزیہ

شہر ول میں متعدد جگہ ساجد میں جمعہ تا نم ہوتا ہے اور ترام شریا کاشور کر سلمانوں کا انقاق تمام انکہ

معلول اور مفتی بجا ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے (۱۳) تا ہے کی روایت آکش عالی خزد کیا

معلول اور مفتی بجا ہے اور اس کر شید کرنے کی کوئی ضغیرها اور مستحل وجہ شمیں ہے (۱۳) ہے شختین

موانا بخر العلوم کی طرف منسوب ترفی چاہئے کہ انہوں نے رس کل الارکان میں تحریح فرمانی ہے موانا

عبد الحق صاحب نے عمدة الرعاج میں رس کل الرکان ہے تن نقل کی ہے اور ان کی ہے ذاتی رائے ہے جو

اکثر عالم نے حقیہ اور نقیماء کے فاف ہے شرطیت سلطان کے لئے موانا عبد الحق کی نے جو آجاد اس حاشے

میں نقل فرمائی ہے دوکائی ہے ۔ فقط

میں نقل فرمائی ہے دوکائی ہے ۔ فقط

موضع پیرجی میں 'جمعہ کا تھم

(الجمعية مورنه ٩ تتمبر ١٩٣٥ء)

(سوال) ہمارا گاؤں موضع میر غنی ایک سلمان رئیس اعظم کی واحد ملکیت ہے جس کی تمام آبادی ایک سوستر گھروں پر مشس ہے اور تمام آبادی سوائے چند ہندود کا ندادوں کے الل اسلام کی ہے اور تین اسعیال اہل اسلام کے اس کے جواریس ایک میس کے حدود کے اعدر آباد ہیں خاص ہیر مختی ہیں وہ پیٹیر محبدیں ہیں اور تمام آبادی حنی للذ بب مسلمانوں کی ہے اس گاؤں میں بندواور مسلمانوں کی سات دکا نیس ہیں

<sup>(</sup>۱) المصر وهو مالايستم آكبر مساحده أهله المكاليين بها و عليه فترى اكثر ألفقهاه الخ ( الدر المختار ' ۱۳۷/۳ ط سعيد) ولا منظم الرائدة كفياراً يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاصي قاحهاً بتراحي المسلمين و يجب عليهم أن يلتمسوا و إليا مسلما الخ ر (د المحتار باب الجمعة 1/1 £ / ط سعيد)

جن میں کافی خرید و فروخت ہوتی ہے اور گاؤں کی ضرورت کی تقریبا تمام اشیاء ان میں مییار بتی ہیں ان حالات میں جم کو جمعہ پڑھناجا رہے یا نسیں ؟

(جواب ٣٩٧) اس بسنى ئيس بعد پزهنجانب هنياك قديمب يل بهي اس كي تُنْهِ آث به كيونكه مدمهر يس مالا يسع اكبر مساجده پربت سے نقب عقيد أنتول دياوا به ١٠ محمد كنابيت الله كان نقد له أد كل ا

بندوستان كالمتيول مين جمعه كالحتم

(التمعية مورند ١٤٠٥ (١٩٣١ م)

(سوال) معید آباده کُن اجوپل ارام پوراور دیگر مسمان ریاشی جو ہمدوستان میں ہیں انہیں کے بیسے افتیارات مثلا نہیں کیا ہوا۔ افتیارات مثلا نہیں کیا ہوا وہ بہتر انہوا دریاستوں کو تھی ہیں اور یو ک بیادورہ بہتر انہوا وہ افتیار انہوا در افتیار انہوا در افتیار انہوا کہ اب اور افتیار دراور کھا اب اور افتیار دراور کھی ایسے افتیارات رکھتے ہیں دراج کھی ایسے افتیارات رکھتے ہیں اب شرول میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے نئی نماز محد المهر سے رائج ہیں ان میں بوری رہا ہیں دراج معانی میں ان میں تی مشاری را معانی میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے سے نماز محد المهر سے رائج ہی ایسی ان میں ان میں جو ملی شار ہیں ۔

(حواب ۱۹۹۸) بنده ستان سام کا تمام فید مسلم بین انگریزول کے ذیر عظم با ای حرح بندو رہ بیش بین ای عظم میں بین جس ریاست میں مسلمانوں کو نماز جمعداد اگر نے سے نمانعت نہ کا جات دہاں جمعہ پر طبارات ہے رہی بیات کہ کس مقام کو شرکها جائے تو یہ تو معرکی مخلف تحریفوں کے لخافت قدر رے مخلف ہو مگاہے تاہم جس جگھ کم از کم دو مجدیں ہول وران میں سے بوئ محبدش وہاں کے مسلمان مکلف ہمجد نہ سائیس ووشر کا عظم رکھتی ہے دی مسلم کھناہت اللہ کان اللہ لدا

> ••• ۲۰۰۰ ہے زائد آبادی والے گاؤل میں جمعہ لد

(الجمعية مور فيه الجون الساواء)

(سوال) ہمارے مشلع میں چار مواضعات بڑے بیے میں آباد کیان مواضعات کی کل دو ہزارے زائد ہے اور مسلمانوں کی قعداد ہز رہے زائد ہے اور چارچار پانچا پانچ مجمع میں میں اور نماز جعبہ بھی سورس ہے

<sup>(</sup>١) لمصر وهو لا يسع ، كبر مساحده هله لمكاتين بها و عليه فوي اكثر الفقوء الح ر لدر المحترز ٢٣٧/٢ ط سعية ، و تقع وصافي الفصاات (الترى الكبره التي فيها سواق ، لما رود المحتاز باب المحتفة ١٣٨/٢ ما فسعية) (٢) لما الولاق كفاران يجور للمسلس افعة لحمية ويجير الصحية قامياً بررضي المسلمين ويجب عبهم أن ينتصرا وإنها مسلماً الحرود المحترز بأن الجمعة ١٤٤٠ فا صعيف المضرود ما لا يسع أكبر مساجدة الهله المكاتبع بها و عليه فوي أكثر المنهاء رالدر المحتاز باب الجمعة ١٤٧٧ طاسعيد)

جاری ہے ب چندروزے کچھ او کہ کتنے ہیں کہ یہاں جعد جائز نمیں ہے۔؟ (جو اب ٣٩٩) سور س سے نوئم شدہ جور کو بند کرنا مضان مہمہ اسلامیہ کے ضاف ہے اور جب کہ مواضعات کی آبادی بھی زیادہ اور مساجد بھی متعدد ہیں اور مکلقسبا مجمعہ برای متحید ہیں سائمیں سکتے تو ختی ٹر جب کے بھو جب بھی ان مواضعات ہیں جعد جائز ہے ایک حالت میں متح کرنے والے غلطی کر رہے ہیں بال پڑھنے والوں کو بھی، نمین پر تشدد شکر ناچہ بنے جو ٹیس پڑھنے ان سے حرض شرکریں () مجمع کا بات انشداد ا

> مصر کی تعریف میں" مال یسع اکبر مساجدہ" کی شرط (انجعدہ مور خد 9 جون لا 1917ء)

(سوال) مصری مخلف تقریفول میں سے کیا ہدیمی تعجے کہ جس جگہ کم از کم دومجدیں ہوں اور ان میں سے بول مجدمیں وہاں کے مسمان مکلف نہ ساسیں تووہ شرب۔

(جواب ، ، ، ) بال یہ تعریف بھی مالا یسع اکبر مساجدہ اہلہ المکلفین بھا بہت سے فقرے عظام کے نزدیک معتبہ اور مفتی ہے اس لئے اس کے موافق عمل کرنے میں بھی کوئی مفس کتہ شمیں ہے،، محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ

## فصل سوم به خطبه واذان خطبه

### غير عربي نيس خطبه خلاف سنت ٢

(سوال) خطبہ بعد پرعیدین میں اردوفاری یمنی غیر عرفی تفکم پینٹر بطورو عظ کے پڑھنادرست ہیں خمین اوراگر درست ہے تو فرش ہے یاو بہ ہا سنت یا سنت ہا سنت ہا کہ مل عمل میں پڑھنابوجود یکداوگ سمجھ بھی نہ بول بہتر ہے مختلط عرفی اور غیر عملی ہے خصوصاً جب کہ لوگ خالص عرفی پڑھنے پر اعتراض کریں اور خالص عرفی پڑھنے پر اعتراض کریں اور خالص عرفی پڑھنے پر مجھنے پر مجھنے پر عملی ہے تھا۔ مجبور کرتے بول اور نا ہا کڑے تا کیا ترام یا تکروہ تح کی یا تنزیک ؟ مع حالہ کتب فقہ تح بر فرما تیں۔ پیوا تہ تہ

ر 1) وتفع فرصا في القصدات والمرى الكبيرة التي فيها أسوء في الحرارد لمحتار باب الجمعة ١٣٨/٣ كل سميد . واستشهاله بما في النجيس عن الحواراني أن كسالي العوام إذا صادر القمر عند طلوح الشمس لا يمتعو لا لأنهم إذا معروا تركزها أصلاً و أداؤها مع تحرير اهن الحديث لها اولي من تركها أصلاً الح رود المحتارا باب الميديس ٢ ١٧١ صميله . ٢٧ ( الكر المحار ) باب الجمعة ٢ ١٣٧٠ طسمين

(جواب ۴۰۹) سام مین خواده بر زیان عربی جوال یاند جوال رود فاری یا گرزیان کاتیم بین خصیه پر هن معمود عشرت رسال مقبول تنتیج فدادای دانی و نیز آپ که سی به تند عربی فایش خطیه پر هن معمول خیمی خوا مکند اما تم جو خصیه کی عربی مجموعت قدام مینی زماند سید میس بیش میش سادانش دانره اسلام جو گئے تشکیر کی سیانی سام محمول فسیم که انسون میس عربی شده به بازی می از خواس معمون کی پر ها جو خصیب پر بید رزم نمیس سام معین کو سجعات کیسے فیر عربی میں محطید پارستے یہ تو خواس معین کی کروری ہے کہ عرفی زبان سے داواقف بین۔

فى محموعة الفتاوى لمو لاما المكنوى مقلاع من اكاه المعدس فى اداء الادكار ملسات الفارس الكراهة انما هى لمحافقة السنة لان السي يَنْ واصحابه قلد حطوا دامنا بالعربية ولم يشل عن احد منهم انهم حطوا حسا ولو حصلة عبر الحمعة نعير العربية انهى وفيه الحطبة مالفارسية التى احد توها واعتقدوها حسا ليس الماعت اليها الاعدم فهم العجم المنقة العربية وهذا الماعت قد كان موجوداً فى عصر خبر البرية وان كان فيه انشناه قال النسبه فى عسر الصحابة والمابعي ومن تمهم من الأنمية المجتهدين حيث فتحت الا مصار الشاسعة والديار الواسعة واسلم اكثر الحيش والورم والعجم وغيرهم من الا عجام وحصروا محالس الجمع والا عياد وعيرها من شعائر الاسلام وقد كان اكثرهم لايعرفون اللغة العربية ومع ذلك لم يحطب احد منهم نغير العربية ولما تب وجود الباعث حتى تلك الا زمنة وققد ان المانع والتكاسل ونحوه معلوم بالقواعد المسوهنة لم يق الا الكراهة التي هي ادر والصالة ، انتهى

## خطبه مين عاكم وقت كانام ليكرد عاكرنا

(سوال) کیون کی این کنی شره به برت که آمر دخشید بعد میں فیضہ اقت چن سطن العملام فرتی کا دم جم است در پرخداب تو و دخید و آخر بعت به اور که آتش خطید کو جد ست مار نبعت فاسد بوتی بند؟ (جواب ۲۰۹۳) زیری کا یہ آور میں تاکید و قت کا جر حت نام نیشنا سے خطید ناقش اور خواب ۲۰۹۳) نیری کا بینی نظر است و بیان میں میں میں میں میں میں نیسی خطید ناقش اور سے فیشنا ناقش کا احداث میں میں میں میں میں اور میں کا میں کا میں کا احداث کا احداث میں اور میں اور اور کا خطیات مسلمین کا تاکش ای طرح اور از سازی کا میں کا میان کا میں کا میان کا میں کا میان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کا میں کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا ک

<sup>(</sup>١) (محموعه الفدوي على هامس خلاصة الفناوي كتاب الصلاة ١ ١ ٥١ ط امحد كندمي لاهور)

انتهی، (رو لمختارشای جلدامطبویه مصر) وانتداملم\_

# ر مراسم المنظم الله عقر له الدرس مدرسه امپینیه او بل

### باتحديس عصاليكر خطبه يزحنا

(سوال) اکارے شہر جام محمد اور تام عال کا معیدواز میں جمد کا خطیہ پڑھتے ہوئے ایک عصافرایت مرکز نے کو طاف سنت متایا جاتا ہے اور تارک کو سرکز نے کو طاف سنت متایا جاتا ہے اور تارک کو سمت متایا جاتا ہے اور تارک کو سمت دو طعن کہ جاتا ہے اور تارک کو سمت دو طعن کہ جاتا ہے اور تو میں ایک رہا سنت تعمال مروجو تاک کے متاب کمیں است تعمال کر خطبہ پڑھا ہے جب تک منبر منجس نا محمد میں ایسا کر تا طبہ پڑھا ہے جب تک منبر منجس نا تعامد میں ایسا کر تام ما تھا کہ و تارکز عالم ہے جب تک میر میں مارکز کا محمد میں ایسا کر ما میں ایسا کہ تعلیم ساد لگار خطبہ پڑھا ہے جب کے میں مارک بھر کا میں منت ہو ایسا کہ منت ہو ایسا کہ منت ہو تا کہ جب کا میں کا قبہ دوا

( جواب ۴۰۳) عصایا تھ میں کیکر خطبہ پڑھنا ثابت تو ہے لیکن تیر عصائے خطبہ پڑھنا اس سے زیدہ و شاہت ہے چس عظم بیرے کہ عصابہ تھ میں لین آئی جائز ہے اور ندلین بھڑ ہے اور حضیہ نے آئی کو مقبیار کیاہے کیساس کو ضروری مجھنا اور نہ لیلنے والے کو طعن تشفیع کرنادرست نہیں آئی طرح لینے والے کو تھی ملامت کرناورست میں وہ فقط

### اردوزبان میں خطبہ خلاف سنت متوارثہ ہے

(سوال) مسلمان جند کی دری زبان عموما رووی اور ووزبان عرفی به اکل بواقف میں نیز اکثر مسلمان احکام ضرور مید سے بھی ہے بہر و بین خطب عرفی میں پڑھ جاتا ہے تو وہ اس سے پچھ انھی مستفید ممیں ہو سکتے اس کے لن ک خواہش ہے کہ سرح فحصہ پڑھنے کے بعد س کاتر جمدار ووزبان میں پڑھا جائے یہ جائز ہے یا ممیں ؟ والمستفتی سیداو خس تو در کا مدد گار صدارت العالیہ سرکاری کی

(جنواب ٤٠٤) خطبه کا مسئوان اور متورث طریقه ین ب که خالف حرفی نیز میں ہو قرن اول میں باد نئم فتی وے اوران میں سلیانی میں نیز ورت آخ سے بہت زیادہ تھی اور محله کرام میں جی زبان ہوستے والے بھی موجود تھے اس کے بادجود نہیں نامت نمیں کہ تجی زبان میں خطبہ پڑھا کیا ہو تضمیم می ضرورت سے انکار نمیس میکن طریقہ اثورہ کی حق طب بھی ضرور کی سباس کی الیمی صورت ہیے کہ فصیب بادر می

 <sup>(</sup>داب الحبيعة ٩ ٩ ١ د صعند.
 (٢) ويكره أينكي غلي قرس و غنس (در محناز و هي النسمية " في رواية أي داؤد انه كيالة قام أي في الحطنة استوكنا على غلب الجمعية ال هذا العضا سنة كالقيام (باب الجمعية ٩ ٣ ١٩ د شده.

نبان میں خطبے شروع کرے سے پہنے تقریر کردے اور مند دربات دینیہ بیان کردے پھر خطبہ کی اذال ہواور دونوں خطبے عرفی زبان میں پڑھے ، خطبول میں اختیار کوید نظر رکھے مشا، بادر کی زبان میں ۳۰ منٹ نقر میر کرے اور دونوں عرفی خصبہ پائی مات منٹ میں خمتم کردے ، می طرح تمثیلی و تشمیم کی ضرورت بھی پوری دوج سے گی اور خطبہ کی بیشت مسئونہ ، تورہ بھی محفوظ رہے گ۔

كتبه محمد كفايت المتدعفا عند مواده اجمادى الاخرى وعسايه

### اذان ٹانی خطیب کے سامنے ہونی جائیے

(سوال) جواذان بروز بعد وقت خطبه خصیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے وہ مجد کے اندر خطیب کے سامنے ہویلا ہر سخن میں ؟

ر جواب ہ . ؟ ) گھر کی جان خطیب کے ساست جو ناچ بیٹے خواہ محید کے اندر ہو بیابہر۔ اصاویت میں وولوں طرح ورار جواب شاہ تعدید بین ثابت کان بیتی وولوں طرح ورار جواب شاہ تعدید بین ثابت کان بیتی اطول بیت حول المصحدہ فکان بلال بؤ دن من اول ما اذن الی ان بنی رسول اللہ کیا مصحدہ فکان یو دن بعد علی ظهر المصحد وقد رفع لہ شنی فوق ظهرہ وراس صدیت سے معلوم جوا کہ عدد و محید کے اندر اذان و یہ جانز ب اور فور آ بخضرت کے کئی کی محید شن حضر سابلال چھست پر اذان کئتے سے دائد اطر

## ڈھ کی بزار والی آبادی میں جعد کا تحکم

(سوال) ایک بستی کی آب می احالی: رب تین مجدین بین آبادی کل مسلمانول کی بے شروریات بھی میابولی بے اور صدورازت تینول مجدول میں جمد بوراہائے آئیسینز رگ صاحب آن کل آئے ہوئے میں ۱۰ جمد منیں پڑھورٹ میں۔ المستفتی نب 94 فداحسین موضع شوندت آؤگفائد کھورضع میر ٹھر ۱۸رجب بوت اللہ اللہ 198 فدا سے 198 اللہ 198 فدارسین 198 اللہ 198 اللہ 198 اللہ 1984

وجواب ٢٠٠١) جمد كى نمازات سىنى يىن يا هى جائ كر تقول مجدول يىن سے ايك مجديل جوبا ى ، بوپر تنى چائي اگر تقول مجد آن برابر :ول قانو مجد سب سے قد كى بواس بىن پاھين ١٠) مجد كابت الله كال الله له

جمعہ و عیدین کا خطبہ فار ی میں پڑھٹا مکر وہ ہے ::

(سوال) جعد كاخطبه اردوفارى تفميس برطناكياب؟

المستفتی نم سال ۱۱ وی مبرالبیش خیره قصید داد گر بختلی بچور ۸ ۱۲ دب ۱۳۵۷ هد ۱ او مبر ۱۹۳۳ م (جواب ۷ و ۶) جعداد میدین کے خطیول میں نظم اردوناری پڑھتی محروہ ہے کید کلہ آرون اولی میں بوجود ضرورت شمیدہ کے عرفی کے سوکن دوسر کی زبان میں خطیہ پڑھے ہے نے کا ثبوت شمیس ہور نثر کے سوا انھم کہ جود شمیس میں طریقہ مسئول شام توارث میں ہے خطیہ خاص عرفی نثر میس پڑھا جائے۔ ۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ ا

> (۱)مبحد میں آتے ہی سنت پڑھی جائیں ۲)اذان ثانی کاجواب زمان ہے نہ دو جائے

(٣) خطبه كالجحه حصه عربل اور كهه اردويين يرّ هنا

(4) دوران خطبه منبرے ایک زیند اتر کر پھر چڑھنبد عت ہے

(١) سنت قبل بعد كو تكبير ك ليه موخر كروينا (يعني تكبير صلوة يرسنت يرهمنا) كيماسي؟

( \* ) صلوة (صب كالفاظ ومشل فاظافان براناور دعاما لكن جابيكي سيل ؟

(۳) فطبہ کے اندر فھیا اس حلی نبان میں پڑھ کھنے کے جدر جمدار دواشعار میں بڑھناہ بڑے یا نہیں ''

( % ) خطبه ثانيه مين عمقه مو هانق سطان المسلمين أيك زينه ينج آج نالور چيراو پر جلاج ناكيسا ٢٠

المستفتى نبر ١٩٠٠ محمد اس ميل مقام ً و ندياي في م شعبان <u>١٣٥٠ ا</u>

١١) قدم لا شث في أن الحصة بغير أغيريية خلاف استبدًا المتوارثة من بنبي والصحامة فيكون مكروه، بعر ينما انج (عبدة الرعاية عني هامش سرح يوقدية ،ات الجمعة ٢ ٣٨٧ ط سعيد)

(حواب ۸ • ٤) (۱) سنتال و تعبیر ب نده فر مرد نسین پیسید جد زوال مجد میں آن والے آتے ہی -سنتین پر ایس بلک تشخیرے کیلے سنتال واقع والے مرد بادیا ہیں مسئون ہے ،

(۲) اذان خطیہ ووہر انالاما فلم نے نزدیک ٹیٹن پیسے دواؤان اول کی اجدت مسئول ہے شالوان خطبہ ک ٹیٹن امام مخمر کے نزدیک اذان خطبہ کا جواب بھی دینا جائزے آمراس کے موافق وہرائیل تو آہستہ ول میں ریم انگیں۔

(٣) اردوتر جمه نثریا لظم میس کرناست متوارث کے خلاف ہے، ۱۰

(٣) بوقت دعائے سلطان انسلمین آید زینه نیچاتر نالور پُتر چرٔ هناب ولیل ہے اور مکروہ ہے، ٠٠

(۱)جو خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے

(۲) امام کے ساتھ محراب میں کھڑے ہونا

(۳) خطبه میں حاکم وقت کانام لینا

(صوال) (۱) جمعہ کے دن ایک آوگ خطبہ پڑھے اور دوسرے آدگی ہے قمار پڑھائے کو کے تو جائزے ہو مسرے

(۷) وو آدی اُگر محراب کے اندر کنڑے ہو جامیں اور ایک آدمی نماز پڑھائے اور دوسر ایو نمی مقتدی بن سر کنڑ ابو اور ہاتی ہے وگئے چیچے کنڑ ہے ، وال حاکمہ بھی بہت ہے صفول کے اندراً رسودوسو آدمی اور بھی بول تق آگئے ہیں توابیع صورت بٹریادہ کے سراتھے کنڑ ابو مان مڑھیہ مہیں ؟

(٣) اَنْرِ ایک معمولی نوب ؑ سی کاول کے اندر آبوہ بیراور جمعہ کادن ہواور خطبہ پڑھنے کے وقت ان کانام خطبہ جیں شامل کر کے پڑھ کیس توجائزے یا منہیں ؟

( ° ) ایک معمولی نواب کے ہے متحبہ کے گئے وقت ایک آدمی پکار کر کئے کہ ان نواب کانام زور ہے لیس اور باتی سب لوگ آئین کمیں یہ جانزے یا منیں ؟

> المستفتى نمبر ۳۲ امولوي عبدالتارصاحب نول گڑھ ۳ شعبان ۱<u>۳۵۶ ا</u> ۳۳ نومبر <u>۱۹۲۳ ا</u>ء

<sup>،</sup> ١ ، عن ابي قادة الروسول الله . " قال " دا من احدكم المسجدهيتمان سجد تين من قبل أن يحلس: والوفاوف بات ماجاه في الصلوة عبد دخول المسجد ١ . ٧ لا طامكتيه الماذية المثال)

<sup>،</sup> ٧ ، قال في ألسوام - "١٥ حرح الاماه فلا صنواه و لا كلاه الح ربات الحمقة ٣ ١٥٨ ط سعيد ) وفي الشامية ايسعي. ان لا يجيب بلسانة اتفاقا بين يدى الحطب الح ربات الأدان ٢٩٩١ ط صفيد )

٣٠ فيدة لا سنت في أن الحظم بعير تعرب حلاف السنة لمتواوتة من اللي والصحابة فيكول مكروها تحريمه الح. وعبدة الرعاية على هامل شرح الرقابة ابات الجمعة 1 " ما ٢ فا صعيد) ٤ ق ال أن حجر في التحقة " " وبحث أن ما اعبد الأن من الرول في الحظمة أثابية إلى درجة سعمي ثم العود بدعة قسمة شمة رد المحتوار بات الجمعة ٢ 1 1 1 قسميد.

(جواب 4 • 4) (۱)ایک مخنص نبعه کا خطبه پڑھے اوراس کی اجازت ہے دومر اشخص نماز پڑھاوے تو بید جائزے( )

(٢) جُلد ہو توانام کے ساتھ کھر اند ہو ناپ بنے جَبد کی تنگی ہو توایک صورت میں جائز ہے۔

(m) معمولی واب آگر و تقلیاری کم بو تو خیر ورنه غیر مخار اور غیر به کم کانام لین مکروه ب(m)

(س) اس سوال سے کیافر ض ۔ مجھ میں شیس آئی۔ محمد کفیت اللہ کا نااللہ لد

پہلے و عظ کر کے خطبہ عرفی میں پڑھاجائے

( مسوال) ایک فراتی بعد سے علی آخلیہ کے مفہوم کوار دومیں سفتے اور سیجھتے پر مصرے دومر افراتی ایسا کرنے کوبد عند اور تمرود تنج ہیں تنظیم وراثی تائید میں حقد میں کے مسلک کو فیش کر تا ہے اختاا ف کوماٹ کا کوئی احسن طریقہ تنظیم نیڈ میں۔ المستنفعی فہر ۲۳ موافظ عبدالنظور صاحب سوئی انجہ بڑھ <u>تا اور</u> موم مارچ 19 میں 19 میں

(جواب ۲۰۱۰) این انتبات کو می نے کا نہیز مین طریقت ہے ہے کہ خصیب منبر پر جاکر پہلے روویش و مظاو نمیجت جو چی کرنا ہو کر دے گیر خطیہ کا انان کسوانے اور دولوں فطیے غالص عربی میں نمایت مختفر طور پر پڑھ دے کہ دونوں خطیوں میں پینگ منٹ صرف ہوں س طرح دونوں فریق مطینی ہو جا میں گے۔ مجھ کھانے اللہ کان اللہ لیا

خطبه جمعه سے پہلے و مظ

اسوال) قصبہ جو یہ تمل عظ منا بیت ؟ المستفتی تمبر ۱۳۲۷ انوار کی صاحب ناظم مرسہ تج بیر قرآن تصبہ جماو تقلیجور ۱۶ کی اجم ۱۳۳۷ اس ۱۹۳۴ و ۱۹۳۳ ا (جواب ۲۱) فصبہ بعد سے آئی وعظ تمن جائزے آس میں کوئی دید ممانعت کی حمیل سے۔ مجمد کفایت انشاک انتشال

نيه ع بل مين خطبه در ست شين

(سواڭ ) جنيب ميش رو ناتب كه بمعه كواجد اذان خاني نيچه خطيه حرفي هي پره كر اروو ميس منزا و افعماه منا شنة چين جنش جگه كُل كُلِي منطقة تك و بط كه جد خطبه نور آرت جين كميس كميس دوران وخه ميش چيده بختي آخ

لا سبعي أن يصلي غير العطب الان لحنمه مع لحظة كنني واحد فلا يبيعي أن يقيمهما البان وان عمل حار سرارة المحار الف الخممة ١ ١ ٤ كل معيد)
 الإنجاز المحامة للسطال على بما الرقمة حسر الأن من سعام السطلية فمن تراه يحتي عليه الح (رد المتحدر باب محمدة ١ ١٤٩ ط معيد.

ہوتا ہے نماز جعد میں اکثر تنین نے جاتے ہیں کیابیہ حضور اَسرم تلک ہے شامہ ہے ؟ تیز قبل از نمازہ چُکان یا قبل از اذان خطبه مسائل واحکام دین بیان کرنا ( تاکه لوگ بیکار نه بیشی ) جائز یب یا نسیس ؟ بیه عاجز سهار نیور کا باشندہ سے اور مظاہر علوم سے تخصیل عربی کئے ہوئے ہے اس کا طرز عمل میدہ کے پہلی ازان کے معدجب تک خطبه کاونت ہولورلوگ جن ہوں کچھ ضروری مسائل سنادیتائے اس پراہل حدیث لوگ خصو سامولوی عبدالقدامر تسری اعترانس کرتے میں کہ یہ کمیں ثابت نہیں نہ حضور ﷺ نے نہ صحابے نہ اس کے :عد تا می نے کمار مدعت ہے اس سے بینا جائے گویا خطبول کے در میان وعظ حضور علی ہے۔ المستفتى غبر ٢١١ حافظ محد اسحال اصارى رويز - شكل انبايد - يم محرم ١٢٥٠ هم ١٢٢ يريل ١٩٣٠ء (جواب ۲۹۲) خطیہ جمعہ خانس م ٹی نٹر میں ثابت سے عربی کے مواکسی دوسر می زبان میں خطبہ اثابت نمیں ، اگرچہ صحب بعد خلفاء کے زمان میں بن فارس وغیرہ فتح بو کئے متحداد راوگوں کے جدیدال سلام ہوئے کی وجہ ہے ان کی زبان بیس منتیم کی ضرورت آئ ہے بہت زیادہ تھی لور صحابہ اور مسلمانوں میں فار می زمان جانے والے ہھی کنڑے ہے موجود تھے باوجود اس کے عرفی کے سوانسی الور زبان میں خطبہ شمیل پڑھا گیاس لنے خطبہ کاطریقہ ، وره متو تره مسنونہ میں ے که وه خالص عربی میں بواور تطویل خطبہ کی بھی مکروہ ے کہ وواو گول کے لئے بریثان کن اب رہافہ اس تشیم کامئلہ تواس کی بہتر صورت میں سے کہ خطبہ کی اذان سے مملے مقامی زبان میں او گوال کو قتی ضروریات اور ضروری مسائل سے آگاہ کردیا جائے لیکن تطویل ند کی جائے تھوڑاساوقت جو قابل بر اثبت ہوائں میں نعرف کیا جائے اس کے بعد خطیہ کیاڈاك ہواور خطبہ مسنونه طريقة برخالص عرفى مين واكبياجائية ونول خطيه صرف ياخ منت مين ادامو تحلقة مين اس مين كونى ئراہت شیں۔ محمد کفایت اللہ کان المدایہ '

(١) عنوان مثل بالا

(٢) اينا (٣) اينا

(صوال ) المستفعى نمبر ۱۳ مهر رفت المه جامع مجد (آیا) ۱۳ ربیخ الاول ۱۳۵۳ م ۱۹ ادول ۱۳۳۶ و (صوال ۱۳۳۶ و ۱۹۳۶ م ۱ (جواب ۲۱۹) خطبه جمد کا آنان سے پیک مقال زبان میں وعظ و نسیحت کرنا جائز سے خطبہ خالص عرفی میں معلون و متوارث سے اس لو خیر عرفی سے مخلوط نہ کرنا چاہئے آگر کیا جائے گا تو مسئون متوارث کے خلاف بودگان ا

> ( جواب ٤١٤) (المستفتى أب الهميد محبوب حسن (ترائن گذه) ٢ ٢ براوي الثاني ٣٢٣ إيد ٢٠ تقور ١٩٣٣ء

ر ۱ ، ولد لا شك في أن الحطه بغير الغربية حلاف البنية المتوارئة من التي والصحية فيكوره، مكووها تحريمه الح ﴿ عندة الرعاية على هديش شرح أبوقية بأت الجمعة ١ . ٥ ، ٢ طاسعيد ﴾ . ( ٢ ) (أيضاً )

جمعہ کے ضلبہ میں اورو فار ک تھم میانٹر خلاف سنت ہے (۱) عرفی نثر میں خطبہ پڑھنا مسئون ہے خطبہ سے پہلے وی بیان میں وعظو وقعیت کر سکت ہے۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لد '

(جواب 6 13) (المستفتى نب 2 الاهر زايوسف يك) درجا اثاني الاصلام و جوالا في 119 م جعد كي فمازيس مسلم نول كي تمع عظيم كه اجتماع او اظهار شوك اصلامير كو بواد قلب اجتماع عظيم كي ساسته ذاير و بينا كاستعدال في و في اجتماع نفروو تول كار فع كر مالور ال كي متعلق احكام اسلام ي كي تبليغ كر جاكيد جم غني كاوجي كي شعيت سه رب العالمين كي بارگاه معلى من سر جووجونا سه كيد خلب بميشد كر ينظ معين كر ليالا ربر بمعد كووى بإحد دينا أكريد خطيد كي فرضت كو بوراكرد بتا سه يكن اس مين شير نمين كه مقصد خطيد به مناجى سائد قد كه متواريد كم خلاف سه (م) بهتر صورت به سه كرام من نظر كر سوالوركي طرح خطيد به مناجى سائد قد كه متواريد كه خلاف سه (م) بهتر صورت به سه كه الوات خطيد سه ميمياه متاكي زبان على عمام شروري التي ابيان و دي جاهي جن عن على سائل بهي جول او دواس تي اجتماعي او ربياى ضروري باخي بحق و و اس كر بعد خطيد كي اذاك بولود زياده سائل بهي بول او دواس تي

خطیے خالص عربی زبان میں اوآ کر لئے جا تیں اس میں ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور خطبہ کی وضع مستون

اذ ان ثانی کے بعد و عازبان سے ند پڑھی جائے

بھی قائم رے گ۔ محمد عایت اللہ کان اللہ۔

(سوال) الذان في جو منبرك سنة وى جاتب اس كيعد دعات جيها كداذان اول ميس مسنون بند اللهم دب هذه الدعوة الذيخ بسنى جنني بايني يسنيس؟

المستفتى نمبراس (زرانسوال) ارج الول ٢٥٣ إه ١٩٤٥ واتا ١٩٣٠ع

رجواب 173) اذان نائيہ كے جدد مائے اذان نئيل پر حني چيئے ليكن آگر كوئى فخص دل بى ول شر بغير باتھ الحائے المام كے فطيہ شرون كرئے سے پسے پڑھ لے تواس پر كوئى گناہ نئيں۔ آگر چہ نہ پڑھن، نبتر ہے رہ، محمد كفايت اللہ كان اللہ لـ '

> روقت خطبه ہاتھ میں عصا لینا کیساہے؟ رسوال کر فتن عصارت خطبہ خواندن نماز جعد چگوندات؟

٩٠) (ايضا حواله صفحه گرشنه مانشيه ا)

رُ ﴾ فَإِنْه لا ضَلَّ هِي أَن التَحْقَدُ مَمْ الله بِهُ خَالاف السنة المتورثة من السي ﷺ و الصحابة فيكون مكروها محريه الحروعيدة الرعاية على هامش شرح الوقاية مات الحجمعة ٢ • ٢ ٥ طاسعيد) ٣/ و يسعى أن لا يعيم بنسانه اشدة س بدى الحطيب الحراك (المدر المحتار مات الأدن، ٢٩٩/١ طاسعيد)

المستفتى نمبر ۷۸ سباسه ميل (مولمين برما) ااصفر ۳<u>۵ سا</u>ه ۱۵ ام کی <u>۹۳۵ ا</u>ء

(ترجمه) خطبه جمعه كواتت باتحديث عصائقامناكيام ؟

( بواب ۲۱۷ ) بوتت فطب عساگر فتن لازم نیست بگر عک عوّة فتح کرده شود خطیب راشمشیر تم کل کردن متحب است اما عصابد ست گر فتن بدعت بم نیست به زارواییج معلوم میشود که آتخضرت تافیج بم بوتت خطبه عصابا توسید ست گر فته اند رانشراعلم و محمد کفایت الله کان انشرید ،

( جبر ) فطید کے وقت مصافحہ منا ازم نہیں ہے اگر ملک کو خلبہ کے ساتھ فٹے کیا جائے تو خطیب کو ششیر کا حما کل کرنا مستب ہے لیکن ہاتھ میں عصالیانیہ عت بھی نہیں ہے کیونکد ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آنحضرت بیٹنے نے بھی خطبہ کے وقت عصابا تو س فٹائ ہے۔ روانڈراعلم ' محمد کفایت اللہ کا الاند لدا

سوال مثل بالا

(سوال تمبر ٥٠٩)

(جواب ۴۱۸) خطبہ جعد میں مصاباتھ ہیں رکھنانہ واجب بند مسئون مؤکدہ زیادہ ستحب مندوب بیجس کو سنن زوائد میں اور آبرا بسکتانی اور "در مخالد" میں سے تو" خلاصہ "سے عصار خطب کا ساراد بیا کر روہ کھائی گرتمیت کی شاس کو سنت تاہیں سنت میں اووای سنت غیر مؤکدہ ہے، وہ محمد کھایت اللہ کال اللہ ایڈ سامریج ایک موسیارہ اور ان میں 1988ء

خطبه میں بادشاہ وقت اور خادم الحرمین کے لئے دیا

(سوال ) ایک خطیب نے جعد کے دوسرے خلبہ میں جاز مقدس کے بادشاہ سلطان عبدالعزبز ن عبدالر حمن اسعود کانام لیکر دیا کی سامعین خطبہ کتے ہیں کہ مسلمانان بندان کوبادشاہ تسمیم نمیں کرتے ان کا نام نمیں پڑھیا جا بھا جار بھن او کہ انجور اجسا کتے ہیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

المستفتى تمبر ٩٢ م حافظ اساعيل بان ١٥٠ رج الأول م مع احد ١٩٣٥ وال <u>١٩٣٥ ع</u>

ر جو اب 1 ۹ ) ساھال ان سعود توازد ذہر کے حکمر ال اور ترین شریفین کے خادم و محافظ ضرور میں ان کے کئے خطبہ میں دینا کرتا میٹیف خادم تر بین شریفین ہوئے کے جائز ہے ان کو ہر ابھلا کمنا گناو ہے۔ اس مگھ کنا بیت اللہ کان اللہ له د. ملی۔

۱ وهی راوید این داؤد انه کشتی ادا ای هی التحقید متوکنا عینی عصا او قوس و نقل الهیستایی عن عبدالعجیدات استداد المصاد کالفیام رد البحدید ۱۹۳۱ میدید. استداد کالفیام رد البحدید "یکو دا اینکی علی قوس او عصد رد متعال ای و هی الشامید " یکو دل آن میدید رفتان ای و هی الشامید " یک دل المحتمد از ادامه این المحتمد از دامه المحتمد ۱۹۳۲ طرحید المحتمد المحتمد

خطبه عربی میں اور مختصر ہو ناچ سبے اور منبریریزها جے

(مسوال) ایک ام صاحب نماز جعد پر حات میں خطبہ بہت طویں پڑھتے ہیں کہ ایک گھند ہو جاتا سے خطبہ کا پوراتر جمہ بھی پڑھتے ہیں کیا خطبہ کاتر جمہ پڑھنا بھی ضروری ہے؟

ا یک مخفص کابیان ہے کہ محبد میں جو منبر ہو تاہے دور سول کریم پیکٹے کے وقت میں نہ تق منبر

حصرت امير معاوية نے ايجاد كيات حقيقت اس كى كياہے؟

المستفتى نمبر ٥٢٨ شُنتُن حمد (نسن موهير ) 2 رين الثاني ٣٥٣ إليه وجولا في <u>٩٣٥ ا</u>ء

(جواب ۲۴۰) خطبه زیاه عویل پر سنه تهیں چاہئیا ، اور خطبه کاتر جمد پرا هنا بھی طریقه مسنونه متوارث ک

منبر آنخفرت نی ک زمان میں بنا ور حضور اکرم پی نے مغیر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا ہے ميربت غاهب كد منبرك ريد دمنر سامير معادية ي بيت المحمد كفايت أندكان الله لد

### (1) خطبہ میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال مباح ہے

(۲) خطبه عرفی زبان میں ہو ناجا پنیے

(سوال) (۱) کیدروز بهعه مجمّی کرت کو پیش نظر رکه کر لاؤڈا تیکیکر کامبحد میں استعمال کرنا تری جائز ہے " تاکہ اس کے ذریعہ دوروور کے والی تک نطیب کا خطبہ اور ضروری مسائل کی تقریر پیچائی جا سکے نماز کی قراَةَ اور تكبيرات كي تبليغ بر گز مقصود نهيں ہے۔

(٢) جمعد کے خطبہ میں اردوزبان میں وعظ کر مایار دومیں خطبہ پر صناحا کڑ ہے یا نہیں ؟

الممستفتى تمبر ٢٨٩ حفرت مولانا مواوي سيدمر إن احمد معاحب مدرس مدرسه اسلاميه جامع فرجميل ضلع سورت. ۲۲۰ مضال ۴<u>۰ ۱۳۵ ما ۲</u>۲ و تمبر <u>۱۹۳</u>۵ ع

رجواب ۲۲ ٤) (۱) اووًا سِيَكِر ( " مه بحير الصوت ) كاخصيه اور وعفد مين استعمال كرنا جائزت كوني وجه مدم جواز کی نظر نمیں تقی ۴٫۰۰ نصبه بعد و عبدین بین شانص حربل نثر میں خصبه پیر صنامسنون و متوارث ہے اس کے سواکسی اور زبان میں خصہ پڑھنا ہو بی نظم میں پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف ہے ہگو خطبہ تواوا ہوجے گانیکن خلاف متوارث ہوئے کی وجہ سے کراہت ہو گی c ) محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ '

ر ٩ ) والرابع عشر تحقيف لحصب بقدر سورة من طوال المنفصل و يكره النطويل (عايمگيرية الباب العاشر في صلاة الحمعة ١٤٧ ط ماحديد ٢٠) ومن السنة ال يحطب عيبة الفنداء به تُكُفُّ ..... و مبرة تُكُ كان ثلث درج عبر المسماب بالمستراح الح رد السحتار" باب الحمعة ٢ ١٩١ ط سعيد ) عن عبدالله بن مسعود أون "كُنْ رسول الله ﷺ زدًا استوى علَى لمسر سنصلاه بوحوهنا - رمرمين باب في استقبال الإمام إذا حطب ١٩١٤ ط سعيد ، ٣١) ومن المستحب أن يرفيع الحطيب عبوته أبع ، عالمكيرية الباب العاشر في صلاة الجمعه ١٤٧ ٢ ط محديه) (٤) فأنه لا شك في ان العطِّ، بعر العربية حلاف السنة السوارثة من السيَّكُ والصحابة فيكون مكووها تحريما الح. وعبدد تر مايدعلي هامش شوح الوقايد باب التحمعه ٩٠٠٠ د سعيد ،

(۱) خطبه ار دومیں پڑھناجائز ہے یا نہیں؟

(٢) خطبه کی حقیقت کیاہے؟

(٣) وعظ خطبہ سے سلے ہواور خطبہ عرفی میں

(٣) نماز كيعد انتشار في الارض كاحكم اباحت كي لئے ہے

(صوال) خطبہ جد و عیدین کس زبان میں ہونے چہیں ۱۹ کشر بعت مطرہ میں خطبہ کا حقیقت کیا ہے ۱۹ کشر اور میں خطبہ کا حقیقت کیا ہے ۱۹ کشر اور کا اشتیال آر ہو تو کیا خطبہ کا جمہ خطبہ کو حد دیتا چاہئے نسی ۱۹ گر ترجہ سابا جائے تو کشر اس اس اس محد کے فر شول کے بعد ۶ (می) بعض و کسکتے ہیں کہ جعد کے فر شول کے بعد کا فروات شرحی و کر اسٹا اوا کی سنین و آئل سام و مذا سیخی وو کر و فیره) کی وجہ سے بھی مجد میں تھے سے در بنا جائز نہیں اور کتے ہیں کہ آبت کر مید افاقا فصیت الصلوة و فیره) کی وجہ سے بھی مجد میں تھی سے رہنا جائز نہیں اور کتے ہیں کہ آبت کر مید افاقا فصیت الصلوة فانت و رمنصوس سے کیا اس اختخار سے بھی مراد ہے سائل فد کورہ میں شوافح اور احتفاق اور تو سع ہو تو ظاہر کر دی جائے یہ اختماد وبال ہے جہاں حتی اور شافی ور دونوں حتم کے حضرات ہیں۔

المستفتى نبر ۷۳۳ عبدالحميد كوكن دا بهيل منع سورت ۲ ازيقعده ۱<u>۳۵ سا</u>ه م ۱ فروري <u>۱۹۳۷</u>ء

(جواب ۴۴) (ا) قصبہ جمدہ عید بن کا طریقہ مسئونہ متوارنہ یک ہے کہ وہ عرفی زبان میں جو قرون اوئی بی بھی ہو قرون اوئی بی بھی ہو جہ بھی دیا ہو تھیں ان کا مور المبلی ہو جو میں بھی ہو تھیں ان کا مور المبلی ہو تھیں ان کا مور المبلی ہو تھیں ہو تھیں اور اگر اللہ ہے مرکب ہے دن (۳) اگر خطیب اور اس کے بعد خطیب اوال خطیب متالی زبان میں بہت ہو جو میں من بھی چھے ضرور کی با عمل براہ ہی سب کے بعد اور اور اقداد اوالتی فرض محتمل ہو جو کی میں خطیب پڑھ کے اور قدر اوالتی فرض محتمل ہو ہے کہ اور اور اقداد اوالتی فرض محتمل ہو جو کی اس کے بعد مدت کا فرخوں کی تو سے مور سے بہتر ہو گی (۳) انتظار فی الارض کا تھی محتمل ہوت کے لئے ہو نہ بواج کا مناہ کا در اور اگر اور المبلی المبلہ کے ترک سے کناہ گار کسی دول گار سے کا سے کا مواج کہ مور کے اس کے طاور اگر کسی دول سے گار کے طالع کی تاہ گار کسی دول کے اس کے طالع کو تک ہے۔

ممر كفايت الله كالنالله له

١١) فانه لا شك في أن الحطة بعر لعربية حلاف ليسة المتوارثه من التي تأثيّة والصحابة فيكون مكروها تحريسا الح رعمية الرعابة عني هامس شرح الوفيه باب الحصفة ١١٠١ طامعيه، (ع) لشرط الرابع الحطقة وعند لحصيور وركية مطلق ذكر الله تعالى سيها اللخ و ستها كونها حطش بجلسة سهما قسما كل تعلق على الحمدو لسهد والسلاة عنى اسبى تأثيّة (حلبي كيزاً فصل في صلاة الحمقة عن من من طاحة المحمقة م

غیر عربی میں خطبہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے

(سوال) خطبہ جمعہ کامع عربی کے ترجمہ کرنا پی صرف اردو میں بطورہ عظو دیکچر پڑھنا لیام شافع والمام یو حقیقہ کے نزدیک جائز ہے اینسیں ؟اگر اردویا کس غیر عربی زبان کو خطبہ میں شام کیا جائے توجمعہ ادا ہو جائے گایا میںں ؟

ار دویا فارسی میں خطبہ پڑھنے کا تعلم

(سوال) جمعه کا خطبه مجمی زبان میں مثنا اردویا فاری و غیره میں جو تزہیم یا منیں اورا کر عرفی زبان میں ہو تو ترجیہ کرناار دوو غیره میں کیسائ ؟ المصنعف نم شمر ۸۳ واگل بادشاد پشودری(پشادر) ۱۰جمادی الاول ۵۵سازہ کی ساتھ کا مساح

(جواب ٤٢٤) خطبہ جد ناص حرفی زبان بل پڑھنا چاہئے اور مشہر پر بینی خطبہ پڑھنے کے وقت ترجمہ تد کریں ہید طریقہ مرشید اسارف رحم الله وسنت سدید اسحاب کرام رضوان اللہ علیم واسوہ حداد حضرت سید الرسلین شفع اللہ بین بینی کا ب اور اس سے طراف کرنا نہ موم و مکروہ ہے۔ ملاصاً حروہ مولوی عبداللہ استوری عفی عدر۔

ہوالموفق بے شک سنت قدیمہ متواریدی ہے کہ خطبہ خالص عربی نشریس ہواس کے خلاف کرنا

<sup>(</sup>١) وباب الجمعة ٧/٧٧ ظ دار (حياء الكتب العربية مصر) (٣) وإنه لا شك في أن الخطبة بعبر لعربية حلاف السنة المتوارثة من التبي تَلَّقُ والصحابةٌ فيكون مكروهاً تحريما الخ رعمية الرعاية على هامش شرح لرقية باب الجمعة ١/ ٥٠ ق طسعيد)

سروہ ہے آگر چہ خطبہ اوا ہو جائے گا مگر شاق سنت ہوئے کی وجہ سے سراہت آئے گی اور ملی میں اللہ کا اللہ اور ملی می

### خطبہ ہے پہلے وعظ کرنا جائز ہے

(سوال) جعد کے روز جس وقت کیلی از ان جعد محید شن ہوج ہے اس وقت کی واعظ کو عظ کمنایا کہ خطیب جہ مع محید کو وعظ کے لئے خزان و ناج مزئے پر نہیں کیو نکہ اس وقت مسلمانوں کی آمد شروع ہو وہاتی ہے لوروہ محید شین داخل ہو کر نماز سنت ادائر ہے ہیں وہ وعظ ہونے نن حالت میں نماز سنت ادائر سکتے ہیں یا نمیس؟ المستفیمی نمبر ۲۸ مازنب تر نمی میرا حریز صاحب (ایولیہ چیادتی)

التمادي الاول ١٩٣٧هم مجم الست ١٩٣٧ء

(جواب ۲۵) اذال اول اوب نوب نور سنتی او اگر نے کے گئے وقت چھوڈ کر اذال خطبہ سے قبل اگر پہند ضرور کہا تیں مسلمانوں کو مقالی زبان میں سادی جائیں تو مضا کند میں اوگول کو خیال رکھنا چاہیے منتیں پڑاہد کو فارغ ہو جایا کریں یا جاردہ جبہ میں سنتیں او اگر ایل کریں وہ مجمد کفایے اللہ کا کاللہ اور کا

### اذان ٹانی خطیب کے سامنے وی جائے

( صوال) بروز بحد خطیب کے سرسٹن بولاال کی جاتی ہودہ منبر کے سامنے قریب میں کھڑے ہو کہ جیسا کہ عام دستور ہے دینی چاہنے یا محبد کسیوبر حتن میں منبر ہے دور تمام فمازیوں کے بینچے ھڑے ہو کر دینی چاہیے۔ المستقلقی نمبر 1110 میزائر تهن و تحمد حسین صاحبان ( سورہ) ساتھ میں میں میں انداز میں اس ساتھ کے متنہ سیون

التعادى الثاني ه ١٣٥ه م عم متمبر و١٩٣٧

(جواب ٢٦ ع) الازم فيس كم المال خطيه منه كم ياس ألى جائيلاء منهر حدورامام كم سامنة وهيور صفول كي جديد تمام مفول كم جديم تني جائز بيده، محمد تحقيم المنظمة المدكان الشداء

١٩ ، ولا مشترط كونها بالعرب قدر حقف بالقاوسة حار كذا قالوا "و المواد بالحوار هو الحوار في حق الصلاة سمحي منه من المحافظة مور سمح بها لضلاة "لا الحوار بمعنى الإيناحة المطالقة وتعالا اشار على أن الحطف معر الموارسة خلاف ما الشارطة المتوارسة خلاف المتوارسة الملاف المتوارسة الملاف المتوارسة الملافقة المتوارسة المتوا

فكان نفعل ذلك يوماً واحدا في الحبصة ، و موضوعات كبيراً مقدمة ص ٢٠٠٠ ور محمد اصح المطالعة أكراجي ) أن ما يتنسب محموم وأن الخراص أمير أن الأراث أو مثل أكم أوالزائدات في كي. (7) سنة أن أن تروز كيس أمين الأراث إلياكية الله كالفاقة : إمام المسرا عند المنبر أوار يبن يدى المنبر و فجرء كالمت (6) سنة أن الآخ ساحة من أريب أن يويت و صرح مه المهستاني حيث قال وإدا حلس الإمام على المسر أدن دانا تبايين يدمه أوجمع الرهور فتسل في صلاة الحدادة كروسية قران ا

### غیر عربی میں خطبہ سنت متواریة کے خلاف ہے

(سوال) (۱) جمد کا خطبہ کوئی زبان بھی پڑھن جائزے آگر ادویا کی اور زبان بھی جعد کا خطبہ پڑھاجائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ (۲) ہمد کے خطبہ کوالمحد مذاور وروثریف سے شروع کرکے الماحد فیا ایمالان کے بعد سرامضون آگر خصیب ادویا کی اور نبان بٹس بیان کردھے تواس کے لئے فقہائے کرام کا کیا فتوی ہے۔ المستفحی نہر کا ۱۳۴۲م عبدالعمد (جنوفی افریقہ)

#### ٩ريخالاو ١٠٥١م ١٥٥م كامتى ١٩٣٤ء

(جواب ۴۷۷) (1) خطبہ نعد و میدین عرفی زبان میں مسئون و متوارث ہے عرفی کے سواکسی دوسری زبان میں خطبہ کل یابزو پڑھنے سے خطبہ اوا تو ہو جائے گا مگر کمروہ ہوگاد) (۳) نمبرا کاجواب اس ہاتھی جواب ہے: ۱۰) محمد کفویت اندیکان الذالہ ویکی

### حضرت شاہ اسمعیٰل کا خطبہ یر من کیساہے؟

(سوال ) حفرت شاہ اسامیل صاحب کا خطبہ جو کیباہے اشعار خطبہ بین پڑھے جا کیں یامبیں ؟ عرفی اروہ اشعار میں کیا کچھ فرق ہے؟ المصنفتی عزیز حمد مرس مکتب عمیدائند یار (طنع عمیر نھر)

(جواب ۴۲۸) حفز ته شاه اس ممل صاحب کا خصیه جمعه بهتر ہے اشعار خطبه میں پڑھنا تکروہ ہے خواوار وہ بھول بیافار می وعرفی۔ محمد کفائیت امند کان اللہ کہ ویلی

### اذان ثانی کاجواب اور دعازبان سے ندیر حی جائے

(سوال) جمعہ کی اذان ہی نی جواب اور دعائے وسیلہ کا پڑھتا ہے نزیبیا ٹمیں ؟ جمورت جوازیا تھے افحا کر ویا ما تنی چاہئے یا بھی ہم تھے انجسان نیز اس از ان کے جواب وہ سانے میں امام وقوم کا ایک ہی تھی ہے یا پیچھے فرق ہے زید کتا ہے کہ خطبہ کی ویا ہے۔ بعد حضور اکرم بڑی ہے انجا تھا افکار وعاما گی ہے اور شدہ انکے والا مگر او ہے زید کا یہ قول کیسا ہے اور جواد کہ مدد ذان خصیہ دی شمیس انتخارات کا محل

المستفتى تمبر ۱۸۳۷ انجد سين مدرس مدرسا احياء العوم مماركيور اعظم گراده (جو اب ۴۲۹) : والموفق ارم او حيفه كه نزديك خروج الام كه خطم قطبه تك كوئى كلام خميل كرنا چايشي ان كى دليل حدرك شريف ك به روايت ب عن صلعان الفارسى قال قال وسول الله بي هراء اغتسل يوم المجمعة و تطهر بعا استطاع عن طهر فه ادهن او منس من طيب ثم داح فلم يفرق

(۴) رایضا )

بین النین فصلی ما کسب له نم اذا حرج الامام النصت غفرله ما بینه و بین الجمعة الاحوی ، ، 
(حذاری جلد اول س ۱۳ ایک ساس مدیت میں انصات کو تروی نام سے متعلق فربایا به اور حدیث معادید گا
جواب ام ابو حیثید گی طرف سے بیہ ہو سکتا ہے کہ حضور اگرم حیظی اور حضر سامیر معادید چو نکہ امام ذخلیب
تضاید الان کی طرف سے احیت ازان خارج شیس کیونکہ انسات کا تکم غیر خطیب کے لئے ہا ہا مام ابد
یوسف والم مجمد خطیہ شروع ہونے ہے پہلے غیر خطیب کے لئے کام ویٹی کو جائز فروستے ہیں ان تواجلت
ادائن اور وعائے و سیاد ان کے زویک جائز ہے شرح باتھ انتحار دعا باتشانی کا جوت ہمارے علم میں شیس ہے زید
جوائی بات کامہ محی ہے معضور اگرم تیکھنے ہے ہاتھ افتاکر دعا باتھی ہے اس کا جوت ہمارے علم میں شیس ہے زید
جوائی ہات کامہ محی ہے معمداً کی وعید کا مستحق ہوگا۔ محمد کھانے اللہ کان المذار ویکی

### خطبه جمعه زياده طويل نه ہو

(سوال) جمعہ میں خطبہ کاطویل ہونالور نماز کا تھیں ہونا شر فا کیں ہے بھن مساجد میں امام صاحب خطبہ جمعہ تقریباً پندرہ منٹ میں ختم فرمات میں اور نماز جمعہ تقریباً چور منٹ میں کہی ارشاد فرمادیں کہ ان امام صاحب کا بید طرز عمل حضوراکرم ﷺ کے ارشاد کے مطابق ہیا نمیں۔

المستفتى فم ۱۸۳۲ ما آن و و بأشم و سف صاحب (ركون) که ۱رجب ه ۱۳۵۵ م ۱۳۷۶ م تاکتر د ۱۹۳۵ م (حواب ۴۴۰) خطبه جمد کا طویل شد کرنا پمبر به و نمازش امام کو فضت کا کمانا در کفتا ما مورب ب عن عمار بن یاسو قال سمعت رصول الله ﷺ يقول ان طول صلوة الرجل و قصر خطبته مننة من فقهه فاطبلو اللصلوة و قصروا الخطبة وان من البيان لسحو ارواه مسلم، (مشكرة)، وعن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم و الضعيف و الكبير النع متفق عليه و، (مشكوة)، و)

پس نمزی تفویل کی ترخیب جومسم کی روایت ند کوردبال یس بادیر رو کی روایت کی بایراس حد کے اندر محدود ب کہ جماعت پر مشقت ند ہولور حد مسنون سے آگے ندبڑھے اور خطبہ کے انتصار سے خالبًا یہ متصد نمیں ہے کہ نمازے وقت نے خطبہ کاوقت کم ہو بلیمہ مطلب یہ بے کہ خطبہ ان خطبول سے

<sup>(1)</sup>رباب لا يفرق بين اثنين يوم انجمعة " 1 1 1 1 ط قديمي كتب خانه كراچي ) (4) قال : " لا بأس بالكلام قبل الخطة وبعدها وإذا جلس عند الثاني" والدر المحتار' باب الجمعة 4 1 0 9 ط

<sup>(</sup>٣) ( فصل في إيحاز الخطبة وطوال الحطبة ١٠١٦ ٩٠٠ ط قديمي كتب خانه كراچي )

رًا ﴾ رُ باب الخطية والصلاة القصل الأول ص ١٧٣ ط سعيد ) (ه) ربحاري باب إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ١٧/٩ ط فديمي كتب خامه كراجي )

<sup>(</sup>٣) (باك الإمامة ص ١ م ١ ط سعيد)

م بوجوع عرف طویل اور وز به خطب تیجه بات میں خطب میں ضروری امور پر اکتفاکر ناچاہیے۔ اگر قد می شریف کی روایت ہے کہ آگفتر ت سیح می نماز بھی معتدل متوسط ورجے کی بوق تھی خطبہ بھی معتدل اور متوسط درجہ کا ہو تا تھا۔ میں محمد کفایت الشرکان اللہ الداؤ مل

(1) خطبہ عبادت ہے یانصیحت ۹

(٢)غير عربي مين خطبه پرهناكيها ٢٠

(صوال) (۱) خطبہ جمدہ عمیرین مبادت ہے! تھیمت ؟(۲) خطبہ سامعین کی زبان میں پڑھاجا سکتاہیے مثیں ؟ المصنفتی نمبر ۲۰۷۷ فرزند علی صاحب (برم)۲۳ رمضان ۱۳۵۱ھ مو۲ نومبر سے ۱۹۳۳ء (جواب ۴۳۱) (۱) عبادت نئی ہو (تھیمت بھی ہے، اس طی عبارت میں سنت متواترہ قدیمہ یہ موافق پڑھنائیمز ہے لیکن آئر مقائی زبان میں پڑھا ہے ۔ کا قو خطبہ اوا ہوجائے گا نگر سنت کے خلاف ہوگا، س گھر کھانے اللہ کان اللہ کار کھی

(۱) اردو زبان میں خطبہ پڑ صنامکروہ ہے

(۲) ترکی ٹوئی کے ساتھ نماز پڑھانا

(٣) ابتدا نظیه میں تعوذ و شمیه آسته پڑھی جائے

(۴) خطبہ کے وقت ہاتھ میں عصالینا جائز ہے

(۵) قطبہ میں منبرے اتر نالور چڑھنا ثابت نہیں

(۲) خطبہ کے سننے کے وقت درود ول میں پڑھاجات

(۷) خطبہ کے در میان سنتیں پڑھیاجائز نہیں

(1) مردول کے لئے سوٹ ن انکو تھی حرام ہے

(سوال ) (۱) ہمارے مکٹ جرات میں روائ ہے کہ زبان اردو میں فطیب فطیہ جمعہ بڑھتا ہے جائز ہے یہ ضمیر ؟

(4) هِيْن الهم نماز جعد ترَن ولي يَهَنَ ربغير صافه نماز جماعت بإها تاب بيرجا نزب يانهين؟

(٣) خطیب اعوذبالله اورسم الله به آوازباند بره هتا به ؟

<sup>(</sup>١) (باب ماحاء في قصر الحطبة ١٩٣١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و يبدأ أى قبل الحظم الاولى باشدو سراً لم تحمد الله تعالى و الثناء عليه والشهاد تين ۔ و العظم والتدكير والقراء فالع در دالمحتار اباب الجمعة ١/١٤ ١/ فضاعيد) (٣) يديد لا شك في أن الحظم بعر "لمريد خلاف انسبة المعاورة من التي كيّاته والصحابة أفيكو ل مكروف تحريماً الغراجيمة الرغاية على هاست شرح الواقية باب الحجمة ١/ ١/ ٥ كا شاميد)

- (٣) خطيب كايوفت خطب عصا بكرنايه جائز بيانسير؟
- (۵) خطیب کا خطبہ ٹانبیر میں ذکر سلاطین کے وقت سٹیر تھی ہے اترنا جائز ہے یہ نسیں ؟ مجروالیس پڑھنا
- (٢) خطيب كا خطبه تانيديس آيت ان الله و علائكته كا يرّ هنا اور مصليان كا خطبه يس جر س ورود شريف پڑھٹاھائزے ماشیں ؟
  - (2) دور كعت ثماز خطبه عياشير؟
  - (٨) مر دول كو سونے كے بٹن اور سونے كى خانص انگو تھى پہننا جائز ہے يانہيں؟

المستفنى نمبر ۲۱۲۵ سید محد رشید ترندی صاحب (می کانشا) ۱۴ شوال ۱۳۸۱ میر ۱۹۳۴ء (جواب ٢٣٤) (1) اردويس قصير يا هناخلاف اولى ي قطيد اوايوجاتا ي()

- (۲) ٹولی اور ترکی ٹولی پہن کر نماز پڑھانے سے نماز ہوجاتی ہے۔ مگر اولی میہ ہے کہ صاف یاندھ کر نماز جمعہ
- ر<del>اها ک</del>ه (۱)
  - (m) خطبه کوالحمد للہ ہے جرائر وح کرناچ بیے۔ اعوز باللہ اور سم اللہ خطبہ سے پہلے جرائمیں پڑھنا جاعي (۱)
    - (m) عصاباتھ میں لیکر خطبہ پر حناجائز توے مگر لازم نہیں ہے(n)
    - (۵) خصبہ میں ذکر سلاطین کے وقت سیر ھی سے اتر نالور پھر چڑ ھناجا تز نہیں (۵)
- (٧) خطبه میں جراورووشر فی پڑھناسامعین کوجائز نہیں جب خطیب آیتان الله و ملائکته پڑھے تو سامعین دل میں درود شریف پڑھ لیں ۱۱
  - (2) خطبہ کے در میان میں سنتوں کا پڑھنا بھی جائز سیس نے(2)

( ) و لا يشترط كونها بالعربية دانو حطب بالعارسية جار . . وإده لا شك في أن الحطبة بعير العربية حلاف السنة ويطور لؤ هم أنتي كُلُّةُ والصحابة ليكو ب مكروها تحريماً (عدمة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب المحممة دار مرحا ما منا ۱/۰۰۱ طسعید }

(٣) وقد ذكرو آنا ألمستحب أن يصني الرحل في قميض وازار و عمامة ولا يكره الأكتفاء بالقلنسوة الخ رعمة ة الرعاية على هامش شرح الوقاية بات ما يفسد الصلاة وما يكره ليها " ١٩٦٨ ط صعيد ) (٣) وينا بالتوز سرا ودرمحتان كن قبل التحلية الأولى بالتعرف سرا لم يحمد الله تعالى والشاعليه (رد المحتار)

باب الجمعة ٢/٩٤٩ طسعيد)

. (غ) وفي الغُخاصة: " يكو أن لينكن على قوس او عصا (درمحتار ) و في الشامية:" وهي رواية أبي داؤد أنه كَلَّكُ قام اي في الخطية متوكناً على عصا أو قوس اه و نقل الفهستاني عن عبدالمحيطة:" ا ن أحد العصا سنة كالقبام" (رد المحتار؛ باب الجمعة ٢/٣/٢ ط سعبد)

· (ه) أما اعتيد من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلي؛ ثبم العود بدعة قبيحة شنيعة زود المحتار٬ جمعة ١٩١/٢ طسعيدع

(٦) وكذلك إذا ذكر النبي ﷺ لا يحوز أن يصلي عليه بالجهر " بل بالقلب" و عليه الفتوي (رد المحتار" باب الحمعة ۲/۱۵۸ طسعید)

(٧) إذا غرج الإمام فلا صلوة ولا كلام إلى تمامها الخ (تبوير الأبصار' باب الجمعة ١٥٨/٢ ط صعيد)

### (٨) مروول ك لي سون كي الله تفي حرام بهاد) اورخالص سون ك بن بهي مكروه بين ٢٠)

خطبه جمعه عربى نثريس يرصناع بني

(سوال) اشعار کا خطبہ جو جعد میں پڑھاجا تا ہے(ای انت یا مولی الموالی۔ مصور نابیتھ ریے الکمال) پڑھناجائز ہے پامسین؟ المصنعفی نمبر ۲۲۲۴ مجمد عبدالوہاب(رام پور)

٣٦ر نيع الاول عره ٣٤ هم ٢٥ منى ١٩٣٨ء

(جنواب ۴۳۳) خطیہ بحدیث عرفی کے اشعد پڑھنا خلاف اولی ہے نئز عرفی میں خطیہ ہو تو بہتر ہے (۶) ثمر کفایت اللہ کان اللہ یہ ڈبلی

### عربی میں خطبہ مسنون ہے

(سوال) پیمال کی جامع محید میں بیمال کا دوم رکی محید دل کے مطابات ہے کہ بروز جمعہ الان اول کے بعد احتاد قلہ کیا جاتا ہے کہ بروز جمعہ الان اول کے بعد احتاد قلہ کیا جاتا ہے کہ بروز جمعہ الان بیمان عربی افروس منٹ کے بعد خصیہ بربان عربی شروع ہوتا ہے جامع محید نمور کے لمام صاحب کی بلت مقتہ ہوں کو خطید کی حوالت کی شکایت کیے جار مقتب محمد محمد احتاد کی المحالیت محمد سے نیا طریقہ اختیار کیا کہ چار ستوں کے بعد وقت مقررہ پر خصیہ شروع کی مزید الان انہوں نے بیا دود زبان میں مضمون خطیہ کے علاوہ دوسری کتا تقریر میں شاکل کرکے ہیں کرنا شروع کی جمل مسلمانوں پر چوب اور حضر بیہ خیارہ نئر بروں میں مسلمانوں پر چوب اور حضر بیہ خیارہ نئر والی محمد افراد کیا بھی شول ہے ان قریر برول کے بعد اذان بائی محمد اور کی حصور نے خصیہ عربی پڑھا متو ایان محبد و فیرہ کو توب ایک بیانہ ہو کہ آئندہ دو قد رفتہ ہو کہا کہ مقتہ ہوا ہے کہ اسانہ ہو کہ آئندہ دو قد رفتہ مواجب کو ربعت کیا کہ مان اور بھی نیادہ ہو کہ آئندہ دو قد رفتہ آئی کے جائے خطبہ از دو ہاری کردیں اس کے علاوہ چوبکا کم مزاول کی بعد سے کا حداد ہو ہو کہا کہ منازہ کو کہ کا دور کی کہا کہ کو ربعت کیا کہ کے خطبہ کیا ہو کہا کہ مواد ہو کہا کہ مواد ہو کہا کہ کہا کہ کو ربعت مقول ہوں کہا کہ کو دور الدان کو کہا کہ کو ربعت مواد ہو کہا کہ کو دور الدان کو کہا کہ کو دور دور الدی کو کہا کہ کو ربعت کیا کہ کو دور الدی کو کہا کہ کو دور کہا کہ خطبہ جو المائی حصور ہو کہا کہا کہا تھی کو کہا کہ کو خطبہ کو رباحہ خوبل کے حصور کیا کہ کو خطبہ کو رباحہ خوبل کو حسور کہا کہ خطبہ جو المرائی حصور کو کہا کہ کو خطبہ کو رباحہ خوبل کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

ر ۱ ، والتحتيم باللذهب عنى الرحال حرم المهاروينا عن على الخ رهداية كتاب الكواهية ٢٨٨/٤ ط مكتبه شركه علميه المتان) (٢) كان "وراثار"كل ممارت بدار استرداز استرم برجاب وفي التنارخانية عن السير الكبير: " لا ماهم بأزوار المفياح والمدهب" ركتاب الحطر والإرحة فصل في اللبس ٣٥٥/٦ " ط سعيد وامداد القناري ٤ ١٢٩ ط دار العلوم" كراجي)

<sup>(</sup>٣) فإنه لا شك في أن الحطة نفر العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي ﷺ والصحابةُ فيكون مكروها تحريماً وكدا قراء ة الأشعار الفارسية رالهمدية فيها" رعمدة الرعبة على هامش شرح إلوقايةً باب الحمعة ٢٠٠١ ط

(جواب ٤٣٤) میں اس تبل ستعدد سواات کے جوابت میں کلیے چکا ہوں کہ نظیہ جعد وعیم میں کا خاص عرفی است قدیم میں کا خاص عرفی است قدیم ستوار شد کو محفوظ اور موری رکھنا کی جارت کا جارت کو کا جواب کی جارت کی جواب کی بین کا ان کی بید دلیل بھی نظر انداز کر بے کال نشیس کہ نمازیوں کی بین کا تعقیب ہوتے ہیں اور خطیوں کی بین حالت ہوتی ہوتے ہیں اور خطیوں کی بین حالت ہوتی ہے کہ دواکی مضمون کے چھنے ہوتے خطیب ہوتے ہیں اور خطیب ان کو ہمیشہ سنادیتا ہے نہ خود سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کہانہ سا معین سمجھتے ہیں تھی ہمیں کیا سناع گیااس صورت میں خطب کی جہت تذکیریا کیل معطل ہوگئے ہے()

میں اس کے متعنق کئی مرجبہ یہ کھوچکا ہول کہ اگر خطیب متنائی زبان میں ادان خطیہ سے مسلے لوگول کو و تنی ضرورات اسلامیہ سنادیا کرے گھر ادان خطیہ کملوا کر عمر فی زبان میں خطیہ یقدر ادائی فر ضیت خطبہ پڑھ دیا کرے تو مضا کتہ خسیس تک منرورت تر کی بھی پوری ہوجائے اور خطبہ کی ہیں، مسئون مقارشہ بھی پوری طرح محفوظ رے بقد رضووت عمر فی خصیہ میں زیادہ سے زیادہ بے تجھے تھے منٹ (محکمین کے کے کافی

<sup>(</sup> ١) فإنه لا شلك في أن الحطة بعد الدربية حلاف السنة المتوارثة من السي تتّلة والصحابةُ فيكون مكروها تحريمه . (عملة الرعاية على هامش شرح الرقاية باب الحمعة ١/ ٩٠ ٥ ط

بول کے۔

مر اذان خطیہ ہے پہنے متابی زبان میں تذکیر کے شئے دویا تیں اذام ہیں اول یہ کہ اوگ اس وقت اس مقام پر منتیں ند ہر ہتے ہوں بعد کوئی علیمہ و مگلہ سنتین پڑھنے کے لئے ہو دوسرے یہ کہ بوگ اس تقریر کور غبت سے سنس کیو تک بہ جمن ایک مطلوعات فعل ہے 'یہ فرض خطیہ ضیں ہے کہ کی راضی ہویانہ جو و ویڑھا جائے گا نیز اس تقریر ہیں سے ف ویکا بھی بیان کی جائیں جن کا خرجی کھانے سیان کرنا شروری ہو۔ تقریر میں طعن و تشریح نیے و ہم کزند جوئی چاہئے کہ اس سے آئیں میں اختلاف اور بخش و عماد پیدا ہوگا۔ محمد کانا ہے اللہ کان اللہ لدا و ولی

#### (۱) خطیہ کا کچھ حصہ عربی میں اور کچھ اردومیں پڑھن مکروہ ہے حدیث مصر میں معاصلات شاہ

(٢)خطبه مين لاؤۋاسپيكر كاستعال

(سوال ) (ا) جمعه وعمیریّن کے خلبے سرف اردو میں یا مرفی خطبہ کا کال ترجمہ یا بھش عرفی میں بور بھش اردو میں یز ھناجائزے یا نمیس '' رجارت تو ہر است بالیا سراہت۔

(٣) نيز كي شرع مصارًا پر 'نخه رئت بوئ ان خطبول بي الدمتجر الصوت ليتن لاوؤا پپيكر كاستعال أيا جاسكانے يا نبين؟

ابىستفتى ئىبرا ۲۵۶ تىمىل برىمن دېلى كۆي الحجە ۸<u>۵ سا</u>ھ م كاچنورى <u>۱۹۳</u>۰ء.

(جواب ۴۵۵) خطیہ جمدہ میں میں سنت قدیمہ متوارشد کن ہے کہ حرفی زبان میں جو سحیہ کرام کے زبانہ میں مجمعی ممالک فتی جو کے سے اداسلام کے حدیث العدد بوئے کی نام پر اس وقت بہت زیادہ ضرورت بھی کہ ان کی زباؤں میں ادائیہ اسار می سمجنی کی جائے اوجود اس کے سحیہ سرام اور تا مجمعی عظام لورا نمیہ جمعتہ میں نے جمعہ لور عمید میں سے خطبت کو خاص عرفی زبان میں رکھا اور سمی جحی زبان میں خطبہ ضمیں پڑھا میارا خطبہ خالص عرفی زبان میں پڑھن سنت قدیمہ متوارشہ ہے لوراس کے خلاف اردویا کی دوسر می متالی زبان میں خطبہ عل حدیا عرفی اس جن و تعوظ رو ریاست قدیمہ متوارشہ کے خلاف اردویا کی دوسر می متالی

(۲) برزوا تبیکر کا خطبہ جمعہ و میدین شن استعمال کر مافی خسد مباح ہے کیو مکہ بید صرف ترفیع انسوت بیشی آواز کوبلند کرنے کا آلد ہے وہ بیکن آبر اس آلہ کے استعمال کواس امر کا فروجیہ مالیاجائے کہ خطبہ کی عرفی زبان بدل کر کئی ججی زبان شن خطبہ پڑھا ہے ۔ قربی اس آلہ کا استعمال بھی اس تسمیب کی وجہ سے خلاف سنت کی مدیمیں داخل جموع اے گا۔ مجمد کلایت الشرکان انقد لہ و ملی ۔

<sup>( )</sup> يانه لا شك في أن الحضه به العرب حلاف السنة الهنوارثة من السي كلئة والصحابةً فيكول مكروها تحريما رعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الحمعة ١٠ / ٥ ° كا طميقية ) ٢ . ومن المستحب أن براد بحصب سويد بح رعالمكرية الناب العشر في صلاة الحمهة ١ ١ ١٤٧ كا طاحتهه

### خطبہ سے پہلے مابعد میں خطبہ کاتر جمہ کرنا

(سوال) جمعہ کے پہلے فصیہ ہتر بہد منہر پریتھ کریا حزب ہو کر پڑھے اور بعدہ اصلی عبارت فطیہ پڑھے تو میں کہاہ ؟ بینر جمعہ کا فطیہ پس پڑتے اور حدہ تر بھد منہ پر کھڑے کھڑے پڑھے تو یہ کہاہے ؟ المستفدی نمبر کے ۲۶ بناب کہ من سامب (افریقہ)۔ ۲۵ بھادی النائی و ۳ سالھ ما ۱۹ برائی 1919ء (جواب ۴۳۷) اگر فطیب اذال فعیہ ہے بہت مجمر پر کھڑے بورکریاتھ کر متابی زبان میں وعظ و تذکیر کیا فطیہ کارجمہ سادے پھر فطیہ و اوان کی جائے اوان فطیہ سے بہلے کر لیاجائے اور افاان فطیہ کے مضافقہ فیس محریہ ماطیہ فضیہ عرفی جمعہ نہ کی جائے اوان فطیہ سے بہلے کر لیاجائے اور افاان فطیہ کے بعد عرفی فالص کے مدوہ کی ۱۰ میں زبان میں فطیہ پڑھنیاتہ بھر کرنا سنت قدیمہ متواریفہ کے خلاف ہے۔

محمد كفايت الله كان الله أو بلي

### خطبہ غیر عرفی میں سنت متوارثہ کے خلاف ب

خطبہ اداہو جاتاہے مگر کراہت کے ساتھ۔(۱)

(سوال) ماقولکھ فی ترحمۃ حطبۃ الحمعۃ والحال ان الحاضرین جاهلون بالعربیۃ. المستفنی نمبر ۲۵۲۲عائ گل محمر شکاور کے۔ایس کے۔ ۱۸ائی المجید <u>۸۵ تا</u>ھ م۲۸جوری <u>۱۹۳۰ء</u> (ترجمہ) جعد کے خطبہ کا ترزید کرنے کے متعلق آپ کی کیارائے ہے ؟ جب کہ صفرین عرفی زبان ہے تاواقف ہوتے ہیں۔

(جواب ٤٣٧) الخطبة في العربية هي المسونة المتوارثة و ترجمتها في لسان احر مخالفة للسبة المتوارثة ومع هذا توب الترجمة ياى لسان كان مناب الخطبة المفروضة وتصح الصلوة مع الكراهة رب

محمر كفايت الله كان الله له

(ترجمہ) عربی زبان میں ہی خطبہ ویہ سنت متوارشہ ہے اور کسی دوسر می زبان میں اس کا ترجمہ کر ناظریقہ متوارشہ کے ضاف ہے اس کے بودو و تر است خطبہ کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور نماز کراہم ت کے ساتھ مسجعے ساتھ میں میں میں اس اس میں استان کے مسالم

جو جائے گی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ الجواب صحیحے حبیب الرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ

<sup>(</sup>١) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية الخ (عمدة الرعاية ٢/٥٠٠)

<sup>(</sup>٣) ولا يشترط كوبها بالعربية فأر حقاب بالتعارسية أو أبعيرها حاراً كما قالوا والمراد بالحوار هوالحواز في حق الصلاة معمى أنه يكفى الاداء السرطية وتصح بها الصلاة لا الحوال بهممى الإباحة المطلقة فإنه لا خلك في أن الحطة بعير العربية حلاف السه المترازلة من الى تؤلة والصحابة فيكون مكروها تحريماً (عمدة الرعاية على هامش) هامش المراحة الماء ٢٠ طاميدا.

خطبه غیر عرفی زبان میں مگروہ ہے

(سوال ) ایک ثین امام صاب بعد کے روز خصیه ندیزه کر منبر پر کفنرے ہو کروعظ کرتے ہیں اور منٹوی پڑھتے ہیں بھش مقتد یوں نے مہم صاحب سے گئا وفعہ گزارش کی کہ خطبہ پڑھا کریں مگروہ نمیں مائتے ؟ المستفین نظیرامہ بن امیرامہ بن (امیر وصل مثر کی خاند کیش)

(جواب ۴۹۸) شاید امام صاحب بعد کا خطبه قال دویس پر حضته بین عرفی مین منیس پر حفته توبیدات کرده به خصیه عرفی زبان چین پر صناحت قدیمه متواریشه به بال خطبه کی اذان سے پسلے اردو میں کیکھو عظ کر دیس یا مسائل واحکام بیان کردیں والی پش مضافقه نمیس ہے چیر خطبه کی اذان بولور عرفی زبان میں خطبہ پڑھا جائے دا، محمد کفیریت اللہ کا نالدار والی

اذان ٹانی خطیب کے سامنے کسی جائے

(صوال) دوس کی اذان جو ذهبه جمعه کے قبل کتے ہیں وہ خطیب کے سامنے کن چاہیے دوسر کی صف کے چیچیے نئے کے درمیں کمنا جائیے ؟

(جواب ٤٣٩) خطبہ کی انان خطیب کے سرمنے ہوئی چاہنے خواہ مغیر کے قریب ہویا دوسر کی تیمر کی صف کے در میان ہو خواہم کل صفول کے بعد۔ غرضیکہ مؤذن کا خطیب کے قریب ہونا ضرور کی فیس ہے صرف سرمنے ہونا چاہئے۔ (۱۰ محمد کف سے اند کان امتداد کدر سرامینید دکی

خطبہ کےوفت سنتیں پڑھنا جائز نسیں

(الجمعية مورند ٢٩ بنوري ١٩٢٤)

(سوال) خطبہ تانی کے وقت نماز سنت پڑھ کتے ہیں یہ منس ؟ بعض لوگ جائز کتے ہیں بعض ناجائز کو لی۔ الت سیح ہے ؟

(جواب م 24) حق مذہب شد خطبہ کے وقت نماز پر سخی محروہ ہے اس میں پہلے خطبہ اور دوسرے خطبہ کا مقتل میں پہلے خطبہ اور دوسرے خطبہ کا تھم الوقت کا تھم الوقت کے خطبہ کے لئے مغیر جوئے کے گئے اتھے الوقت سے نماز پر سخن محروہ تحر مجرب نیاز کی نماز کی خیت بہار میں مقابل کی نماز کی خیت باند ہور تھی ہے دوائی نماز تین نماز پوری کر نمیل اور کوئی محتمل الم کے اشخے کے بعد سنت یا تھی کی نہت نمباند سے رہد حق میں مقدم ہے قیم مقدم نظیم کے وقت سنتیں پڑھنے کو جائز مجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں دور

<sup>(</sup>١) و إيضاً حواللَّاصفحه أكّرتت ، (٢) ذا حلس الإمام على المبير أذل أذانا ثانياً بن يديه الع رجامه الرمور" قصل في صلاة الجمعة ١٨٦/١ عاكريت قر با (٣) إذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام إلى تعامها ولو شرح " وهو في السنة أو بعد قيامه لتاللة القول سد في «لأصح رتوبر مع شرحه» قال الشامي." قوله-" فلا صلوقا" شفق السنة رتحية المستخد (نات الجمعة ١٨/ ١٤ عاصف )

خطبہ خالص عربی نثر میں پڑھاجائے

(سوال) زیدالیک محدش اه م به وه قطبه جعه پزهند وقت خطبه اونی مین چند جگه عربی عبارت کاتر جمه اردو . زبان میں مشرح و مفصل بطوروعظ کر دیتا ہے آیا بیدورست ہے بنیس ؟

رجواب ( ٤ ٤ ) خطبه کامسنون و متوارث طریقه تو یک بے که دوه خالص عرفی نثر میں ہواگر خطبه عربی میں پڑھاجا ہے مگر در میان میں اس کا دووتر جمہ کر دیاجہ تو ہید خلاف لوئی ہو گالیکن خطبہ اوا ہوجائے گار، مجمد کفایت اللہ عفر لہ گدر سہ امینیہ دبلی

خطبہ میں بادشاہ اسلام کے لئے وعا

(الجمعية مورند لاأكست ١٩٣٤ء)

(سوال) جعد کے فطبہ ہی تیں جب بادشاہ اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ممبر کی ایک میر هی انتظام ماروری ہے؟ حیدر آبادہ کن کی اکتر بوئ ہو گئیہ صاحب منبر ہے؟ حیدر آبادہ کن کی اکتر بوئ ہو گئیہ صاحب منبر ہے ایک میز هی نیچ انزے کا عمل ہوتا ہے۔؟ (جواب 427) میں خطب جعد میں بادشاہ اسلام کے سے دعا کر ناجائز ہے (اور اسکانام لینے لوروعا کرنے کے وقت منبر کی میر هی ہے انز انسروری میں ایک فضول بات ہے دی

خطبہ سے پہلے وعظ کمنا درست ہے (الجمعیة مورخہ ۸اد ممبر کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک معید کا خطیب بعد اذان اول جب کہ کو لوگ ہتی ہو جاتے ہیں معید سے ملے ہوئے مکان سے معید میں آتا ہے سلام کے کئزی کے منبر کے پاس کھڑا ہو کر خطیہ وعظ بعنی الحصد لله محمدہ النح اما بعد فاعوذ باللہ الح کے بعد کوئی ایک پاچند آیات المادت کر کے ارود میں وعظ کر تاہے پون گھٹ یا کمو پیش وعظ کے بعد چار سنت اداکر تاہے اور دیگر مردم کے او اوال اول کے بعد وعظ سے پہلے فارخ ہو لیتے ہیں کوئی در میان وعظ میں بی پڑھ لیتا ہے باتی وعظ کے بعد پڑھتے ہیں خطیب سنت اداکر نے کے بعد منبر پر تیافتا

العود بدعة قبيحة شنيعة (رد المحتار' باب الحمعة ٢ ٩٩٩ طسعيد)

<sup>(</sup>١) ولا يشترط كونها بالعربية فهو خطب بالفارسية أو بعيرها حازاً كذا قالوا والعراد بالجواز هو الحواز في حق الصلاة بمعنى أنه يكفى لاداء الشوطية وتصح بها الصلاة لا الحواز بمعنى الإباحة المطلقة فإنه لا شك في أن الحطية بفير العربية خلاف السنة الموارثة من السي كَلَّةُ والصحابةٌ فيكون مكروها تحويماً وعمدة الوعاية على هامش "شرح وقاية باب الحممة ٢٠٠/ ٣ طسعيد)

<sup>(</sup> Y) فإن منطقان هذا الرمان أحرج إلى الدعاء له ولأمراء بالصلاح والنصر على الأعداء ....فإن الدعاء للسلطان على المبابر قدصار الأن من شعائر السنطنة الخ (رد المحتار) باب الجمعة " 1.9.7 قاصيد.) ( Y) قال ابن حجر في التحمة . " وبحث بعضهم أن ما اعبد الآن من النوول في العطبة الثانية إلى درجة سفلي" ثم

محمر كفايت الله غفرله'

ہاں کے سبنے اذان ٹائی ہوتی ہے گھر خطبہ مسئونہ بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے اس صورت نہ کورہ کو ایک مولوی صاحب شاک سنت نے ہیں اور میں خطبوں سے تعبیر کرتے ہیں؟ (جو اب ٤٤٣) یہ صورت جائزے اور تین خطبے نمیں ہو کے باعد اذان ٹائی کے بعد جو خطبے وہ پڑھتا ہے وہی مسئول خصبے جمعہ کے ہو جاتے ہیں اور پہلاو عظ وعظ ہی ہوگا خطبہ میں ش ال نمیں ہوگا()

ہو قت خطبہ و رود دل میں پڑھا جائے

(سوال) دوران خطب بن او نی شخص درود یو فی و فقیه یا تشیخ اسپادل بن برخ سکتاب فیس ؟ اسام عیکم یو و علیکم اسلام سم سکت یا نیس ؟ خصیب جب محمد بین کمت تو خطب سنند والا بین که سکتا بیا نیس ؟ (جواب ٤٤٤) دوران خطب بس و فلید، انسخ ، درود پر هنا اسلام کرنا اسلام کاجواب دینا سب منع به سخ مدین می به من قال بود المجمعة و المخطیب یعنقب انصت فقد لغا آنخفرت سین کان مرارک ، من کردل میں سین کرد س نه کند زورت نه المهتدد، محمد کفایت الله کان التداد

(١) خطبه مين "اللهم أيد الإسلام" وعارد صنا

(٢) خطبه میں بادشاہ کانام کیکر دعا کرنا

(m)جو صفات باوشادمين نه هول بيان نه كي جانين

(٣) غير متبع شريعت حاكم كے لئے دعاكر نا

(۵)بادشاہ کوخوش کرنے کے لئے نعرے لگانا

(٢) خطبه میں دعاک نے کیسے الفاظ ہونے چا ہمیں؟

(الجمعينة مورجه ١٩٧٠ومبر ١٩٣١ء)

(سوال) (۱) مندر جدایل عبارت کو خطیہ جعد میں شائل کرتے پڑھنے کا تھم تمام مساجد کھ پال میں حکومت کی طرف ہے جاری کر دیا گیاہے اس سے نماز جعد میں کوئی نقعی تو نمیں آئے گا؟

اللهم ايد الاسلام والمسلمين بالا ميرالعادل والرئيس الفاضل الاميرالحاج محمد حميد الله خان لا زالت رابات اقباله عالية وايات جلاله تالية ظل الله على العالمين والعالمين

<sup>(</sup>۱) ويسن خطيتان خفيضان و لكره و باد تهما على قدر صورة من طوال العفصل بحلسة بينهما (التنوير مع شرحمه بات الحممة ۱۹۸۲ فاط مديد) ( 7) إذا ذكر المدي كيّنة كا يحرر ان يصلي عليه بالجهر " بل بالفلت عليه الفتوى" (رد المحتار "باب الجمعة ۱۵۸۲ ط ط معيد .

خلد الله ملكه الي يوم الدبن .

(۲) جس رئیس کانام خصہ بیس لیاجائے اس کا مال شوع ہونا لازم ہے انہیں ؟ در میں میں میں میں اس کا مار کی میں اس کی میں کی میں کی اس کی میں کی کی میں کی کی میں کی کی کی میں کی کی کی می

(m) خطبه مين جو صفات بيان كئة جائين وهاس مين موجود نه بول توكيا تكم ي؟

( ٣ ) لوراش حَكُومت مِّن قَدْ فَانشرْ عُ بَنَى جارى نه : ويليمه قانون المَّريزَى پِر عُمُل در آمد جو تا بولور صرف چند د فعات قانون موافق شرعٌ بول تؤکيا تخم ہے ؟

(۵) اوراگرر کیس کوخوش کرین نیت ہے کسی سر کاری آدمی نے پیر طریقتہ اختیار کیا ہو؟ (۱) جوالفاظ خطبہ میس شامل نے جاخیں وہ یہ کیہ ہونے چئیسی پیشکیرانیہ ؟

واخل ہو شکتی ہے البتہ اُ راس واس طرح بدل دیاجائے توزیادہ بہتر ہوجائے گی۔

(جواب 6 3 ) فقد میں بدشوہ وقت کے لئے ضرت و فق مندی اور ثبات علی الشریعت کی د ما کرتا جائز جن میں فقہانے منے کیا تھا ان کا مصب یہ تف کہ بادشہ کی تعریف میں مباغد کرنانا جائز ہے خس د صاحب کہ عامد مومنین کے سے خلیہ میں ممنو ناخیس قالول اور کے لئے ممنو ناجو نے کو کو او جسسے پیر بیا کہ سلف ہے متوادث بھی ہے اس سنے جواز میں ترود خس ہے۔ بال بادشاہ کے ذکر میں ایسے الفاظ نہ کئے چائیس جواطرائے ممنون یذہ صرح تی میں داخل جو جائیں موال میں جو عمارت فدکور ہے وہ عدم جواز میں

اللهم انصر اميرنا امير الاسلام والمسلمين الامير محمد حميد الله خان نصرة منك تو ية ووفقه لا قامة العدل و رفع اعلام الدين المبين وايد بدوام دولة الاسلام والمسلمين و متعنا بظله الممدود على العلمين امين يا رب العلمين.

اس عبارت پس کو فقتی روایت کی خانفت منیں ہے لور کوئی محذور شر می نمیں ہے لورید مقصد که رئیس کانام خضبہ میں آبائے اوراس کے لئے دعاہو جائے و جداتم حاصل ہو جاتا ہے۔

باقی سیات کرد دادبب یا نسین تواس کا جواب یہ کدادشاہ کے لئے خطیہ میں دعاکر تافی صد واحد واجب تو کیا مستحب بھی نیس بال اُمربادشہ کی مندوب یامباع کا تھم کرے تواطاعت واجب ہوجاتی ہے کیو نکہ جائز امرو میں اول اس اطاعت واجب ہورچو نکہ اولی الامرے مراد مسلم، دشاہ میں اس لئے اس تھم کا اطاق تیم مسلم امراد بین نمیں ہوگا۔

اس جواب ئے بعد سوال کے باتی نمبرول کا جواب بھی سمجھ میں آجائے گا۔ وانڈر تعالی اعلم وعلمہ اتم محرکے کا بیت اللہ کا ناللہ لیہ'

<sup>(</sup>۱) ويبدت ذكر الجنف بر الندس و العميل إلا الدعاء للسنطان وجوزه القهستاني ويكره تحريما بما ليس فيه الح دوم حاري وفي اللنامة البرائيسة عن استجابة فيها كما يتجي لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالم فإن استطاق هذا دارت الدارات المحادثة (14 أكام عالمالاح والصراعلي الأعماء الحالة فإن اللناعاء للسلطان قدصار الآن عن شعائر السنف رابات الجمعية (14 أكام عليه المعيد)

خطبول تنكه در ميان باته الحاكر د عاما نكنا

(صوال) جمعہ وسمیرین کے دونطیوں کے در میان ہاتھ افساکر دعاماً نگنا کیباہے؟ المستفعی نمبر سمااہ تھ سنایت مسین کھنور۔ ۲۸ برجب ۱۳۵۷ء مطالق ۲ انومبر سم ۱۹۳۳ء (جواب ۶۶۲) خطبوں میں جلسہ کے وقت ہاتھ افساکر دعاماً نگنا کردہے (۶۶ کھا پہت اللہ کان اللہ لہ'

# فصل چهارم ـ تغطیل یوم جمعه

جهال جمعه شد ہو تاہو' وہال خرید و فروخت کی ممانعت نہیں

(سوال) جن جگهول میں جمعہ جائز نمیں ہال جمعہ کے روز بعد اذان ظهر خرید و فروخت بند کر ناضرور کی ہے بیا نمیں ؟

(جواب ۷ £ ٤) جن بگسوں میں جعد ہے تو ضیں ایٹی بھیوں میں بعد اذائن ظهر خریدہ فروخت میں کو گئی مضا گفتہ حمیں کیو کلہ جو سے روز اذائن کے جد خریدہ فروخت کے محروہ ہوئے کی علت استماع خطبہ ہے اور بیہ علت ظهر میں مفقود ہے (۱۰ واللہ اعلم

اذان جمعدے پہلے کاروبار جائزے

(سوال) مسلمان جد ئ دن جمد فی فضیلت و طل و نماز کے لئے فجر سے نماز جعد کے بعد تک اپنی دکانول کومند رکھتے ہیں آیہ طریقہ جائز ہیا جس ؟ یماں کے بھٹ لوگ ہید کتے ہیں کہ بید طریقہ بدعت بعد حرام ہے کیونکد اس میں جیس کیول کے ماتھ مشاہبت ہوئی ہودولاگ بھی اقوار کے دن اپنی دکا تھی مندائے کرتے ہیں دومرے ہیں کہ قرآن شریف میں سورہ جعد میں آیت اذا نودی للصلوق النح میں خدائے تارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب اذان ہو توکاردار مدکردوکیال کا یکمنا تھی ہے؟

(چواب ۳۸۸) جمعد کے روز اقال جعد ہے پہنے تجارت اور تمام کادوباً کرنا جائز ہے افاق جعد ہے پہلے کوئی کام ممنوع فیس پس آگری دہدیند کرنے والے اس خیال ہے دکا نیس اور کا دوبارید کریں کہ نماز جعد ہے پہلے ان چیز وں پس مشخولی رکھتان جائز اور گناہ تجھتے ہوں انوبے شک سے خیال ناجائز اور بدعت ہے کیو تکدا ایک مہات شر کی کو مکر دوبا خرام سمجھنا دونڈ موم اور بدعت ہے لیکن اگر وہ جعد کی اذال ہے پہلے کا دوبار کونا جائز ند بجھتے ہوں پاسے باججود ہے بڑاور طال تجھنے کے محض انتخام ضروریات نمازے خیال ہے دکا نیس بحد رکھیں کیو تک

<sup>(</sup> ٩ ) ولا يحوز للقوم وفي البدي و لا تأمين باللسات جرأ أناخ (رد المحتار) باب الجمعة ٥٨/٧ و طاسعيد ) ( ٧) واد نوى للصلاة على مر د المحتمدة المبوالي فكر الله (لاية الروة الجمعة ٩) ورجب السمى إليها و ترك البيع بالأوادن الأول في الأصدر كر للر المحتار بالت الجمعة ١/ ١٩/١ و المسيدان

منسل و غیر ہ کے لئے اور نماز جمعہ میں سیجیر یعنی جلدی ہے حاضوی کے واسطے اس صورت میں آسانی ہے تو اس میں کوئی مضائحہ شمیں باعد موجب اجر ہے ، الوراس صورت میں یہ خیال کہ اس میں الل تراب کی مشاہمت ہے اس کئے جائز ہو والے بئے حتی منس کیو تک کاروبار ندر کھنا عیسا کیوں کا تمام دن میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کا صرف نماز تک دو مر ہے دواس کو ند ہیں سجھتے ہیں اور مسلمان صرف آسانی کے لئے الیا کرتے ہیں تیمرے نفس مشاہبت کسی فعل میں ممنوع نمیں باعد ہو مشاہبت امر ندموم میں ہویا بقصد مشاہبت ہواور امر مختص میں جودہ ندموم ہے اور بیاں ایس ہے اور آئی تحر آئی ہے اوان کے بعد کاروبار کرنے کا آبت میں تھم شہرے کہ مذکر کے کی صورت میں اس کی خلاف ورزی ہو۔ وانڈواعلم محمد کفایت اندکان انڈرلٹ

> اذان جمعہ کے بعد خرید وفروخت ممنوع ہے (سوال) جمعہ کی نماز کے قبل ترید وفروخت کرناکیاہے؟ العستفنی نمبر ۲۳۲ عبدالاحد (مثلق در بعدی )

سارجب س<u>وسا</u>هم ۱۳۵ تور ۱۹۳۵ء

(جواب 12) افان جعہ ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنامع ہے اس سے پہنے جائز ہے اور پھر نماز کے بعد جائز ہے ( ) مسمحہ کھانے اللہ کا اللہ لہ '

اذان جمعہ ہے پہلے زیر وستی بازار ہند کرانا

(الجمعية مورند كم منى ١٩٣٥ء)

(سوال) ہم سلمانان الل سنت والجماعة شافی اپنوطن سے تقریباً ایک سومیل دور شر متکلور میں بخر ص تجارت مقیم میں ہم نے بمال ایک انجمن قائم کی ہے جس کانام "جاعت السلمین الل بھرنگل مقصان متکلور" ہے اس جماعت کی مجلس عاملہ نے ایک قانون منایا ہے کہ جمعہ کے دوڑ نماز جمعہ کے بعد وکا تیں مند رکھنا ضروری ہے جو مجراس کی ظف ورزی کرے اس کوجم بنداداکر نابادے گا۔

(جواب ، ۵ ٤) جعد كروز نماز جعد سے پہلے دكان كھولنا تجدت كرنا ازان اول سے پہلے تك جائز ہے اس كئے كوئى ايسا قاعدہ مقرر كرنا جس مين كى كوندر دسخا يك مشروع كام سے ردكا جائے درست نہيں ہے ہاں اگر سب دوگ ہالا فاق نمازے پہلے دكا نيل بندر كھن منظور كريس لوجائز ہے ان كا اپنى مرضى ير منحصر

<sup>(</sup>٩) مائمه أنه يرم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة وقد سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واحبة مستحبة فالله مستخامه وتعالى حصل لا هل كل ملة يوما يتطرغون فيه للعبادة و يتخلون فيه عن اشتغال الذنيا بيوم الحممة يوم عادة وهو في الأيام كشهر رمعنان (زاد المعاد) (٢) با يقا الذين معنو ذاذ نوري للصارة من يوم الجمعة فسعوالي ذكر الله وذروالسيم الآية رصورة الجمعة 4)

ب جروا كراه شهونا جا بنيه ٥٠٠ محمد كفايت الله كان الله له

# فصل بنجم \_مصافحه بعد جمعه وعيدين

یعد فماز جمعہ وعید مین مصافحہ سنت نہیں (سوال ) نماز جمعہ عیدین کے بعد مصر فحہ کر ہ کروہ ہے میں ؟اگر ہے تو تحریمی یہ تنزیمی ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۳ ام کم متابت حمین صاحب (محتور) ۲۷ مرجب ۱۳ مع او ۲ انومبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۵۱) نماز جمعہ وعیدین کے بعد مصر فحہ کرنا لوران کواس وقت فاص سنت سمجھ کمروہ ہے' کراہت تنزیمی ہے گمراس کا مطلب یہ نہیں کہ تنزیمی کو بلکا سمجھ کر مصافحہ کیا جائے۔(۴) مجمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ویکی

# فصل خشم ۔امامت جمعہ

هندورياست مين جمعه كأقيام

(سوال) اكيب شرو رياست ش آي شرب جمال كه وكام الووال بنود بين كى عالم قاض يالم كاجر شنق عليه به قوم كه طرف ت انتخام فيش عالم كاجر شنق عليه به قوم كه طرف ت انتخام فيش عالما كدروايات محيد قديد كتب حشير الوالى والحاق المحدود في زماندا ان صاحب الشوط و هو العن المسلطان و امرنا له كذافي المعيط السرخسي المصحيح في زماندا ان صاحب الشوط و هو الذى يسمى شحنه والوالى والقاضى لا يقيمون المجمعة لا نهم لا يولون ذلك الا اذا جعل ذلك في عهد هم و منشور هم كذافي المعيانية فان لم يكن ثمه واحد منهم واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز . كذافي السراجيد بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة المجمعة ويصير القاضى قاضياً بتراضى المسلمين ويجب ان يلتمسوا والياً مسلماً كذافي معراج الدراية . الك صورت ش جب كروايات كفار شرعان كالي شخص برا قال المسلماً كذافي معراج الدراية . الك

(1) ووجب السعى بالأذان الاول في الأصح التح ( الدر المختار أياب الجمعة خاسعيد).
( ) و رقل في ليين المعارم على المنتقط أنه تكرّه المصافحة بعد أداء الصلاق بكل حال لان الصحابة . ماصافحوا لهد أداء الصلاة ولأبه من سمز الروافش تم نقل بان حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا اصل لم في الشرع راد بينه فاعلية أولاً ويقار زنايا قم فال وقال إين العاج بن العائكية في المدخل أنها من البدع و موضع المصافحة في النشرع إما هو عند لقاء المسلم لأحمد لافي أدبار المصلاة فحيث و ضعها الشرع بعدمها فيتهى عن ذلك ويز جر عاملة في اعلام على الاستة الح رزد المحالة فحيث و ضعها الشرع بعدمها فيتهى عن ذلك ويز جر من عاملة في المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة

اور قوم کی طرف ہے امورہا! کاانتزام نہ ہوہائے اتسریحات ند کورہ کے خداف ہو کیا جمعہ ابلور فرضیت کے واقع هو گالوراس **کانه بر**ه بینوا . گناه گار جو گایا نهیس ؟ پیجوا توجروا

المستفتى نمبر ٦٢٠ شرف الدين (اجمير)١٩جهادي الثاني ٣٥٣٠ اهرم ١٦٣٨م ١٩٣٠ء

(جواب ۲۵۶) ایک جَد جب مسلمان کسی شخص کو امات جمعہ کے لینے مقرر کرلیں تو میں تقرر لور ا 'تخب کا فی ہے۔ ورنہ تمام مسمانوں کا '' ک ایک فخض کو 'مثیت والی منتنب کرنا شرط ہو تو یہ بات شہروں اور ائمریزی ملا تول میں بھی متحقق نسیں ہے فتاوی سر اجیہ ہے جوعبارے سوال میں نقل کی ہے واجتمع الساس على رجل فصلى بهم جار يويل ب، محم كذيت الله كان الله له أ

> نماز جمعه ميں تحدہ سہو کا حکم (سوال) نماز جمعه میں ارم کو سمو ہوجائے تو تخدہ سو کیاجائے، شیں؟ المستفتى نمبر ٢٣٤٢ شيخ اعظم شيخ معظم (وعوليه ضلع مغربي خانديس) ٨ صفر ٨٥٣ اله ١٩٣٠ ق ١٩٣١ء

(جواب ٤٥٣) جمعد كى نمازيس سوبوجات تو تجده سوكرناج نز نسيل ١٠١ محمد تفايت الله كاك الله له

### متعدد مساجد مين جمعه كاحكم

(سوال ) شومار کیٹ آگرہ کی تغمیر کے ساتھ ممبران شومار کیٹ نے اندرون مار کیٹ ایک شاندار سد منزل مبحد بھی فاص اپنے مشتر کہ سر مایہ ہے تھیر کرائی ہے جس میں یا بچی سال سے پنجو قتہ نماز کے علاوہ نماز جمعہ ہمی اداکی جاتی ہے ممبر ان مار کیٹ نے ایسے انتہات بھی کئے ہیں لیکن سمجد نمازیوں کی کی کی وجہ سے خالی ربتی ہے مجدمتذ کرہ اے ایک صدح رقدم کے فاصلے پر بیرون شومار کیٹ ایک اور مجدے جس میں ہمی نماز جمعہ ادا نہیں کو گئی مگر اس وقت کچھے او کول کا خیال ہے کہ بیر ون شوہ رکیٹ کی مسجد میں بھی نماز جمعہ ادا کیا جادے ایک حالت میں یہ خدشہ ہے کہ معجداول الذکر جو نمازیوں کی گی کی وجہ ہے خالی رہتی ہے لور بھی خالی ہو جائے گی اور قمبر ان مار کیٹ کاووا نرقعام جومسحد ہے ملتق ہے در ہم بر ہم ہو جائے گاایک حالت میں دو جگہ نماز جمعہ کا ہونا صحیح ہے ؟اوراً ہر صحیح ہے توافقتل کو نسی معجد میں ہے ؟

المستفتى نمبرا ٤ -احافظ محمر مسلم صاحب ( أكره ) لإجهاد ي الاول ١٩٥٥ إه ٣٣٠ جولاني ١٩٣٧ع

ر١) قلو الولاه كفارا يحور للمستمين افامه الحمعة. و يصير القاصي فاصيا نتراضي المسلمين ويحب عليهم أن بلتمسوا والياً مسلماً (ود المحتار عاب الحمعة ١/ ١٤ طسعيد) و٣) والسفو في صلاة العبد و لحمعه والمكتوبه والتطوع سواءً والمحتار عبد المتأخرين عدمه في الأولين لدفع الفتية (درمُحتاز) قال الشاميُّ ' وفي حُمعة حَاشيةُ ابيَّ السعودُ عنَّ العرميةُ انه ليس المُوَّادُ عدم جواره اللَّ الأولى تركه لتلايقع الناس في فتنة الحرر و المحدر باب سحود السهو ٢ ٩٢ ط سعيد )

(جواب 201) جمعہ کر نماز متعدو مساجد میں اوا کرنے سے توسب مجدولاول کی ہو جاتی ہے، کین بلا ضرورت جمعہ کی نماز جہاں تک ہو سے تعدولور سکڑت سے بچائی ہوئے پر افضل اور مشخص ہے اور سوال میں جو صورت کہ مذکور سے اس سے خانت ہو تا ہے کہ یہ جموزہ نماز جمعہ بلا ضرورت قائم کی جاری ہے اور اس سے کہا محمد کی جماعت میں کی واقع ہوگی اس لئے ہے جدیدا قامت جمعہ خلاف اولی اور خلاف افضل ہوگی۔ فقط محمد کانا ہے اللہ کان القدار والی

### متعدد حبَّه جمعه ہو تومىجد محلَّه افضل ہے

خطیب صاحب ہامنے کہ 'مریں اُگر کوئی مختص اپنے نملّہ والی سجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں عمدانماز پڑھنے جائے گا تواس کی نمازند ہو گی مدیمہ اٹا گاناہ ہوگا۔

المستفتى نمبر ۱۷۷ مرشر نیف تگریکه ل پور (ضلع آنک)۹ جمادی اشاق ۱۹۳۱ م که الگست ۱۹۳۷ م (جواب ۵۵٪) ایک بستی ش ایک جگه جمعه پوهنا تفتل به کیمن اگر بستی بزگی مولور ایک جگه سب موگوری آجج موداد شوار مو توود جگه حسب ضوورت جمعه پوهنا جائزت (۴) لوربلا ضرورت بھی کئی جگه جغه پڑھا جائے تو نموز و جاتی ہے البتہ ظاف افضال لور ظاف اولی موتی ہے۔

۔ اپ عملہ کی مجد میں نمیز پر هنابھ ہے مگر کوئی فخض دوسرے محلہ کی مجد میں اس نیت سے جائے کہ دور جانے ہے واب زیادہ ہوگا اور اس کے جانے کی وجہ ہے اس کے محلہ کی مجد کی جماعت کو تصال ند سینچ توبہ بھی جائز ہے بال اگر اس کے جانے سے کلہ کی مجد کی جماعت ویران ہوتی ہوتو گھرنہ جانا

<sup>(1)</sup> وتؤ دى في مصر واحد يمواصع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ (التنوير و شرحه بات الجمعة 182/ طاسعيد)

<sup>(</sup>۲) وتؤدى في مصر بمواصع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ والدر المختار باب الحممة ١/٤ ٤ <sup>3</sup> ط سعيه , وصبحد حيه الصل من الحامج والصحيح أما الحق بمسجد المدينة ملحق به لمي الفضيلة الخ (الدر المختار باب ما يفسد الصلاة وما يكره لديه / 1/9 5 ط سعيد .

جابي محمر كفايت الله كان الله الدارا وبلي

#### شهر میں متعدد حبکہ جمعہ جائز ہے

(سُوالَ) مظفر پورٹان نے افر آ جائیہ نماز و تی جواس پین ایک براتحک سعد پورہ جس بیں وہ تو کہ بین دو تو کہ بین دو سمچر ہے دونول محبد ہے در میان چار سوقد میا بڑا او ف فاق صلہ ہے عرصہ ہے لیک سمچد بین جعد ٹی نماز قائم ہے اوروہ مصلحت پر ہے کہ او کو اس نے دو سر کی محبد ہیں بھی جماعت محبد ولی ترک کر کے نامجعد قائم کیا محبد کے ادبیا مسلحت پر ہے کہ بہت نماز گن جو نہیں ہو تا تا تق تو اس مصلحت ہے بھی کہ جعد ہے روز چندوہ صول سرے محبد کا انتظام کیا جو ہے اسرائیہ رقم محبد بیاں، قف کی جائے اول محبد کے بعد کی نماز بین ہو ہی ہی بھی چئر ہی مسلمت ہوتی تعریب اور کی محبد ہیں بھی چئر ہا چی صف جعد کی بینا عصت ہوتی ہے اور یکی امید ہے تو ایک صورت بینی دو سرق محبد ہیں نماز بعد پر صابحانز دو گایا نمیں ؟

المستفتى تمبر ١٩٩٥ احافظ ميدالتل صاحب كيب مريث (مظفريور)

۲۰ جماوی الثانی ۳۵ ساچه ۱۹۳۸ اگست که ۱۹۳۶ء

ر جواب ۴۵۶) پھی مجد میں جمعہ موقف کرے دوسری مجد میں جمعہ اتا کم کریں تو بیات مصاف نہ کورکی وجہ سے جائز ہے اور پھی میں جمعہ ہوتا رہے اور دوسری میں بھی جمعہ مقرر سرایا جائے توات صورت میں صرف بیات : وف کہ شہرے جمعوں کی تعداد جائے ارد کے تیم ہ او گئی اُس کا تھے ہے کہ متعدد صاحبہ میں جو جمعہ کی مذتری : وفی جیں یہ سب : وجائی ہیں ان مگر اول اور افضال مید ہے کہ جمعہ کی نماز جمال تک ممکن ہوا کی جگد ہوور نہ شخت حاجت اور شرورت میں دویا تین جگد کی جائے بلا ضرورت زیاد تی محمود ہے۔

## نماز جمعه معجد محلّه مين افضل ب

(سوال) (ا)زید کابیان ہے کہ ہمارے بہاں زائد قد کہ ہے تمام مسلمان منتقد طور پر ایک ای محبد میں نماز جعدادا کرتے تھے لیکن اب ذہبی اختادافات و مقائد کی بناء پر خوشی تین چار پم بجدوں میں نماز جعدادا کی جاتی جباب جناب تحریم کریں کہ آیا جعدے فضائل ان چارول مجدول میں کیساں بوتے ہیں یا کم دیش ؟ (۲)زیر کے محلہ کی محبد میں نماز جعدادا کی جاتی ہے لیکن زیرا پنے محلہ کی محبد کو چھوز کر دیگر مسجد میں جاکر نماز بعدادا کرتاہے آیازید کا یہ فعل درست سے انسیں؟

<sup>(1)</sup> وتوّ دى في مصر واحد يمواصع كثيرة مطلق على المدهب" و عليه الفتوى الح (التنوير و شوحه باب الحمعة / 4 / 4 ط معيد )

المستفنی نمبر کے ۱۹۰۹ محد ملی پیش ما مربد آبیاں (ضلع نصر) کا شعبان ۱۵۷ او ۱۹۳۳ کترد کے ۱۹۳۳ مربح واجواب ۱۹۳۷ کترد کے ۱۹۳۳ مربح واب ستعدد (جواب ۱۹۷۷) (۱) افضن اور بہتر کی ہے کہ جمعید کی نماز کیا مربح ملی برحالی جارہ مربح اوائر کا بابیع نمیس ہے لیکن نماز چاروں مجدول بیس برحالی ہے (۱) ایس میں اگر اس خیال ہے جارہ کے اس میں اگر اس خیال ہے واب کے اس میں میں ہے واب کے اس ممل اس کو فیرا کئی مربک میں ہے (۱) میں ہے واب کے اس ممل شدی کو فیرا کئی مربک میں ہے (۱) میں ہے واب کے اس ممل میں ہے (۱) انداز کو فیرا کئی مرائی میں ہے (۱)

قريب قريب مساجد مين جمعه كائقهم

(سوال) گورستان کے در میان آیک سجد عرصہ سے موجود ہدید میں اس خلکے اندر دو مجدیں اور بھی تھی شدہ موجود میں آبانتدائی مجد گورستان والی میں نماز جعد و عمدین و فیرویا قاعدہ پڑھے جائے میں اور فیاد دعقد اوران میں سے کوئی ہی مسجد ہے؟ المستطعی نجم ۲۰۱۰ موبولی تھے عمد الفدشاد (میانوالی) (جواب 204) گورستان والی قد میم محبد میں آئر نماز جعد و عمد ہوتی تھی تواب بھی پڑھی جائی ہے۔ اگر ان مساجد میں سے بڑی اور شی وقول کے حاظ ہے من سب مجد کو سب اوگ متحب مرے معرف ایک مجد میں جد روحد کریں و جمعر کے اس محد کا ایت اللہ کان اللہ لدا دولی

ایک جگه نماز جمعه کااجناع افضل ہے

(المعيد مورند ٢٦جوال ١٩٢٤)

(سوال) موضع بلند التخصيل تورد شن جانند حريش وافع به تمام گاؤل بين سلمان مي آديين يهان دو ساجه بين جن كادر ميانی فاسد دس بده قدم سان هر دوساجد بين جمعه کی قماز عليمه هميمه دا کی جاتی به آر يک مي مهر ش اواکی جب واقتی تخواش به كه سب اوک ایک می مسجد س آم نگر گ

(بعواب ٥٩٤) مسلمان قوم كو زمب كه آليل ش اغال و مجت كما ته اليك محد مل جودونول ميل سيراي موجعه ك نماز يزهين كه يوملي كورافضل برا مجمد كفيت الله كان العدام "

في لمست. (٣ يونو دى في مصر و حد سبو صد كبرة بطنتا على لمدهب و عليه لفتوى الخ (الدر المحار باب الجمعة (٣ يونو دى في مصر و حد سبو صد كبرة بطنتا على المدهب و عليه الفتوى الخ (الدرالمختار)ب الجمعة ٢ يا ١٤ صمية)

د بلی میں متعد د حبّکہ جمعہ کا تحکم

ر میں اور بالی میں افراد جدد ملااہ وہ مع متجد و متجد فتح ہوری کے متنی جگہ کتنے فاصلہ پر اوا کی و سکتی بنا؟ وجواب ۲۹۰ جدد کی انداز جدال تک ممکن او حضات و وست کے مواقع میں اقائم کر کی جائے ہا اس ورت کے مواقع میں اقائم کے تعدد انکروں نے دبلی جیسے شریعی ایک و داجگہ پر مختاکہ نالا ممکن الوقوع شیں گر زیادہ سے ایادہ تمام شریعی پیدرہ میں جگہ جدد ہو سکت اس سے زیادہ فیر شروری مواقع کے جمعہ اند کرانو بنائی بہتر ہے ، ا

## فصل بشتم ۔ جمعہ کے نوا فل مسنونہ

ست جمعه ك ك " الصلوة قبل الجمعة" يكارنا

وسوال ) بروز جمعہ کمیل اوقت چہار رکعت سنت گلی الجمعہ پڑھنے کے سئے مؤوّن کا انسلوۃ تھی الجمعہ وغیرہ کامہ کر صلوقاہ لناجا زُنہ ہے جمیں ؟

المستفتى نب ۱۴۸۳ تمر موزوخان صاحب (شلع دهارواز) ۱۹ شوال ۱۹۵۵ اهم ۲۰۰۶ری کا ۱۹۹۶

رجواب ۲۶۱) نماز جعد سے پہلے اعسادہ تعمل اجمعہ پکارنا آخضرت تلتے اور صحبہ کرانز کے مبارک زماند میں ممیں تعالور ندائند مجمقدین نے اس کا تھم دیان کے بیدوائ سنت کے خانف ب ایسے ترک رما ازم ہے۔ ۱۰

> ہر وزجمعہ زوال کے وقت نوافل پڑھنے کا حکم (صوال) جمعہ کے دن زوال ہو تائے پائیں؟

المستفتى نمبر ٢٣٦٥ عافظ ثحد صديق صاحب (سارنيور) 10ريخ الثانى عرق الي 19 جون ١٩٩٦ء (جواب ٤٦٧) زوال جهد ئروز بحق و تاب تعراس ون احض فقهاء نـزوال كرويت نواظل و سنّن يرضح كل جازت وك براء محمد كفايت القد كان المذك و دلي

(۱) را ایضاً )حوالدًاصفحه گذشه و فی النشامیة . ای سوء کان المصر کنیرا اولا وسواء فصل بس جدیمه بهر کبیر از آولا رفالا موسول کان التامند فی مسجدین او آکنر ایا که رابب الجدعة ۲۰ اما ۱۹ مسجدی . ۲٫ من احترف فی امریا هما ها لیس مده فهر رز ربحاری کتاب الصلح باب راه صطلحوا علی صلح جور فهر ۳٫ ویکره نخریماً مطلقاً و لو قصاء او واحد او شلاحی جناره و سجدة تلاوه و سهو مع شروق واستواه الا یوم المجمعة علی قرل التانین المصحب المعتمد الح را المو المحتار کتاب الصارة ۲۰ (۲۰ سجل معید) وروی عن امی

# فصل تنم \_مسافر كاجمعه

سفر میں جمعہ و عبیدین واجب نہیں ·

(سوال) سفر میں جمعہ وعیدین کی نمازیں واجب تو نہیں یاواجب ہیں؟

المستفتي مولوى محمر فيق صاحب دبلوي

(جواب ۴۲۳) سفر میں جعد کی نماز قرض نہیں اور عید کی نماز داجب نہیں پڑھ لے تو بہتر ہے نہ پڑھ سکے تواجزت ہے(۱۰ محمد کفایت اللہ کا اللہ اور الل

## فصل دہم۔عور تول کے لئے جمعہ وعیدین

عور تول کاجمعہ میں شریک ہونے کا تھم

(سوال) کیا آنج کل عور آن کو تحقین کرن که وه جمعہ کو آثر جماعت میں شریک ہوں اور ان کے لئے ایک مجد کے حصہ میں عمارت تغییر کر اناجائز ہے اِنسیں ؟

المستفی نم بر ۱۹۲۳ ملک محد این صاحب (جاندهر) ۱۳ بردی الول ۱۳۵ سابد ۲۲ بو . کی ۱۳۵۰ م (جواب ۴۵ کا ) عود تول کو جعد کی نمازش شر کت کی ترغیب تلقین اس صدیت کے ظاف ہے۔ عن ابی عصور الشیبانی انه رای عبدالله یعنوج السساء من المستجد يوم الجمععة ويقول اعز جن الی بیوتکن خیر لکن (رواه اطر اف فی اکبر ورجالہ موقول کذافی مجمالاواکد) ری بیٹی ابد عمر وشیبائی بیان کرتے میں کہ انهول نے حطرت عبراندین مسعود کو دیکھا کہ جعد کے روز طور تول کو محجد سے تکا سے بیٹے اور فرماتے سے کہ اسیا گھرول کو جاتیہ تممارے کئے بہتر ہے۔

لیتی عُور توں کے گئے تھر میں نماز پڑھنا مجد میں جانے اور جعد پڑھنے ہے بہتر ہے محابہ کرام ّ کے زبانہ کا طرز عمل میہ تھا تجر آئ فقد و فساد کے زبانہ میں اس کے خلاف مجد میں آنے کی ترغیب دینا خاہر ہے کہ غوطے۔ مجمد کفایت اللہ کا نابلہ ساڈ ملی

> سوال مثل باله دينه المدير عور تدريكوج

ر سوال ) عور توں کو جمعہ کی نماز میں مسجد میں جا کر پڑھنا جا کڑہے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) في النتوبر وشرحه." وشرط لا قترا صها إقامة بعثمر" وفي الشعبة." حرج به العسائو" التج رباب الجمعة ٢- ١٩٦٣ ط سعيد ) قال في الدر المحتار " تحت صلابهما علي من تجب عليه الجمعة بشرائطها الع: «باب العيدين" 1 ١٩٣٤ ط سعيد ) - (۲) وباب خروح المساء إلى العساجد ٢ / ٢٥ كل طبيروت البنان)

محركفا يت الله كال الله له '

(جواب ٤٩٥) جائزے مربح شیں()

#### چھٹا باب نماز عیدین

شافعی امام کے پیچیے حنفی کے لئے تکبیرات زوائد کا تھم

(صوال ) عمیری نمازبارہ تحمیر وں سے پڑھناجائز ہے انہیں ؟ بلا ضرورت حنق الام ہارہ تحمیر وں سے پڑھا سکتنہ ہے اسیں ؟

(جواب 111) باره تعميرول سے خفل م كو عيد كى تمدير حتاجاتر شي بال اگر الم باده تعمير ك قد ب كا قائل بو تو خفى مقتدى كواس كى متدحت كريتى جائب قال محمد هى المجامع افا دخل الرجل مع الامام فى صلوة العيد وهذا الرجل يوى تكبير ابن مسعود فكير الامام غير ذلك اتبع الامام المنخ (عالم كميرى ص 110 - 1)...

## نماز عيدميدان مين اداكرنا سنت ب

(سوال) مارے بال شر بحر وی بین نماز عید کے لئے قاضی شرایک جسد کے ساتھ میرون شر جاکر نماز عید کو عیدگاہ پر ہمد عت کئیں کے ساتھ اداکرتے ہیں اور بہت ہے اوک اپنے اپنے محل کی محبود بس میں چونی چھوٹی جامت کے ساتھ نماز عید اداکر کے اپنے اپنے کاروبار میں مشخول ہوجاتے ہیں یا عیدگاہ میرو تماشا کے سنے چلے جاتے ہیں ما نکہ عیدگاہ نمایت و سعت کے ساتھ منائی گئنے جس وقت خطیب خطبہ پڑھ ربات ہید ہوگ ہم کرتے تھے تیں توان دونوں میں کیا فرق ہے ؟ دوسرے ہید کہ جب قاضی شر نماز عید کے داسطے عیدگاہ دوند: واس وقت افر عذر ورسروں کو محلّ کی محبد میں نماز میر امناج ہیں ہیں ہوئی ہیں؟

رجواب ٤٩٧) عميركى نمازش سے باہر جاكر عميرگاہ ميں پڑھنا مسئول ہے۔ والمنحووج المبھا (ای الحبانة) لصلوة العيد سنة وان وسعهم المستحد الحامع وهو الصحيح (درمختار ص ٢٩٢ ج١) م. اورشر ش بلاغہ عميركي تمازيز هناكمروه ت أكرية تمازيوجائ كي گرتواب كم بوكااوراگر عذربو

<sup>(1)</sup> ويكره حصور هن الجماعة ولو لجمعة و عبد ووعظ مطلقا ولو عجوراً ليلاً على المدهب المفتى به الخ والدر المحتار باب الإمامة 33/1 ها صعيد )

المحتاز"بات الإمامة (١٩٦١ قاط شعيله) (٢) ( البات السابع عشر في صلاة العيدين" ( ١٥٩١ ظ مكتبه ماجديه كوتبه )

٣٠) زناب لغيدين ٢٩/٣ ٢ أ طاسعت

تو با أنرابت بالاسب في الحانية السنة ال يخوج الاهام الى الجبانة و يستخف غيره ليصلى في المصور بالضعفاء والمرضى والا صواء ويصلى هو في الجبانة بالا قرياء والا صحاء والله يستخلف احداً كان له ذلك ، وفي عمدة الرعاية حائية شرح الوقاية والا صل فيه ال البي يستخلف احداً كان له ذلك ، وفي عمدة الرعاية حائية شرح الوقاية والا صلى فيه الا البي كان يخرج الى المصلى ولم يصل صلوة العيد في مسجده مع شرفه الامرة بعد والمطرك كماسطة ابن القيم في زاد المعاد والقسطلاني في مواهب اللذية وغير هما (م)

عور تول پر عیدواجب سیں

(سوال ) آلیک فخض میرین کی نماز برهاعت پر هتاہے بھر جاکر عور لول کو عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتاہے آیاات طر ن پڑھانا جائزے یا شیں؟

رجواب ٤٦٨ ع) عور تولي بي ميرين كي تمازواجب شيس سيّه أنه بإحيس كي تو أقلى بوكي اور أقل بيس بتناعت تعروه بدلا يصلى التطوع بالحصاعة ما خلا قياه رمصان و كسوف الشمس الخ. - (بدانع ص ٢٧٠ ج ١) التطوع بالجماعة اذا كان على سبيل التداعى يكره ،، (هددية ص ٨٧ ج١) والمعلوع بالجماعة خارج رمضان اى يكره ذلك لو على سبيل التداعى بان يقتدى اربعة بواحد كما في المدرد ه. (درمختار) قال شمس الانمة الحلواني ان كان سوى الإمامة للغة لا يكرد الى الاربع اختلف المشارئة والاصحة الديكرة هكذا في الخلاصة (عالمگرية).

نماز عيدے پہلے نوا فل کا تحلم

ا صوال ) عمیر کے روز عمیر کاہ میں یا مکان پر نماز عمیہ سے کملیا یا بعد دار کعت یا جار رکعت فل پڑھ کر میت اوا تو ب بینتی سے متعلق ول حدیث ہے یا نمیس الار کیا دھنم سے رسول مقبول بیٹینٹے سے اس کے متعلق بہترار شاد فریائے ؟

(جواب ٤٦٩) آبل از نماز ميدگد هي اورسجدو ميدگاه بين أغاز پڙ صنا تعروب اور احدادات نماز ميدگاه بين نشل پڙ حد تعروب ايکن آرعوام الناس مين سنة کو کي مختص مجل از نماز ايدود از نماز هيدگاه مين من پر يخت کي تو معجز کره مجل منز ب شمين و لا يستفل قبلها مطلقاً و محفا لا يتنفل بعدها في مصلاها فالله

١٩٠١ وحاصة على هامش العالمكرية " باب صلوة العبدين" ١ ١٨٣ ط ماحدية)

<sup>(</sup>۲۰۲۰ دات العبدين ۲۰۲۱ ط سُعند ، (۳) (فصل في صلاة الكسوف ۲۰۱۱ طسعيد )

ر ١٠ (طفين في طيارة الكبوك . ١٠ ١٠ الما المامة ، لتصل الأول في الحياعة ١ " ٨٣ ط ماجديه )

وداب الوتر والوافل ۴ - ۴۸ طسعيد )
 ١ الباب الحامس في الإمامة النصل الاول في لجماعة ١ ٩ ٣٠ ط ماحديد )

مكروہ عند العاصة وان تنفل بعدها فى البيت جازبل يندب تنفل باربع وهذا للخواص. اما العوام فلا يمنعون من تكبير و لا تنفل اصلا لقلة رغمتهم هى المخيرات. بحر (در مختار تنقم)، من تمين بالنموس ايصال تواب كے ئے كوئى نئل مير كه دان فاش طور پر پڑ همنالورات مستحب ياست سجحت مكروہ، بدعمت ہے -

عید گاہ میں بلند آوازے ذکر کرنا

(معوال ) مساجد میں باتظار نماز عبیرین مسلمان جمع ہوتے میں اور بجائے فضمل اور غوبا تول کے ذکر ایمی میں مصروف رہتے میں اس طرے کہ ایک منتخص تکہیریآ واز پلند کہتاہے دوسرے بیننے والے باجہاع آوازہ تکہیر بلند 'مرتے میں اور جب تک سب مصلی کیجا نہ ہولیس ای طرع ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور بعد نماز کے اوگ مع ام کے دعار تکتے میں سوال یہ ہے کہ اس طریقے کا حدیث شریف وفقہ ہے ' جوت ہے انہیں؟ (جواب ٤٧٠) تشبيح ونبليه باسر تؤايك مستحن فعل ورموجب اجرب كيكن صورت مسئوله في السوال میں جر ہالتھیر بنیت نہ کورہ اور اچتی تی جا ت کی وجہ ہے بدعت اور ناجائز ہے کیو نکہ جس بت میں شارع کی طر ف ہے کوئی تعیمن نہ ہوا بی طرف ہے اس میں تعینات؛ تخصیعات کر لیٹااس کوہد عت یہ دیتا ہے دیل کے لئے حضرت عبدائنہ نن ''صعوۃ کا یہ اثر مارظہ ہو۔ الحبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بالجماعة الذين كانو يجلسون بعد المغرب و فيهم رجل يقول كبر واالله كذا وكذا مسحواالله كذا وكذا اواحمدواالله كذا وكذا فيفعلون فحضر هم فلما سمع ما يقولون قام فقال انا عبدالله بي مسعود فو الذي لا اله غره لقد جنتم ببدعة ظلماء اولقد فقتم على اصحاب محمد عليه السلام علما (مجالس الامواد)، • لينني حضرت عبداملدين مسعود بموخير ونُ تَي كدايك جماعت عجو . عد مغرب بینه هندی نه اوران مین سے ایک فخنص کمتاہے که املا آئی مرتبہ کمو' سجان اللہ اتنی مرتبہ هوا ثهر بندا تني مرتبه كه وتو سب ايهاي مرتبي بي بي حضرت عبدالله بن معود الت<u>كيم ي</u>س شخ لوران كي شیخ و تخمید کو سنالدر کھ ہے : وَ مِر فر ماہا کہ بین حیدالقدیٰت مسعود ہوں اور قشم ہے اس ڈات کی جس کے سوا ' وفی معبود نسیں کہ تم ایک خت تاریک ید حت کے م تکب ہو ہااصحاب رسول اللہ مثلثے پر علم میں فوقیت ع صل سرلی ہے حضر سے عبد اللہ بن مسعود کے اس قبل ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر البياطر يقه جس میں شار ﷺ کی طرف ہے کوئی محسومیت ثابت نہیں '' کاار اٹکا سدعت ے اور کتب فقہ حنفیہ میں بہ تھکم

<sup>(</sup>۱) دمات العبدين ۴۰۴ ۲ طاسعند ) (۶) محالس البرارة على تنبيل طي از دوقه جدمه بينه أن يام ما رئيبية (من لس ابرار المجلس تم مالبدعت فراس كه اقسام وادكام

س 13 والرَّارُ اللَّهُ عَسَدُمُ عَلَى طُولِقَهَا وَلَا مُنتَعَلَ قَمَيْهَا مَطُلُقًا اللَّحِ ٢ . ١٦٩ مات العيدين سعيد، و في المتنوير و شرحه قال في تشوير " ولا يكثر في طريقها ولا منتفل قميها مطلقًا اللَّحِ ٢ .١٦٩ مات العيدين سعيد، و في المتنوير و شرحه

<sup>.</sup> في تسوير - ولا يكبر في طريقياً ولا منقل فيها، مُعنقًا أنح , ٢ ١٩٦٩ فات أنفيدي مليد) و في الشوير و شريحة. وتكبر جهراً في الطريق قبل رقي المنصلي الح (٢ ٢٠٧٦ نات العيدين طاسعيد )

موجودے کہ تعبیر باتیر سید النظر میں اما اوا حنیف کے نزویک نمیں ہے اور عیدالا تھی میں تکبیر باتیم واست میں ہے مصلی میں تکبیر باتیر اور وجھی اس اجتماع کا بہتمام کے ساتھ فقد حتی کے خلاف ہے۔ واللہ اتھم محمد کتاب اللہ کان اللہ اللہ اللہ کان اللہ کان اللہ کان اللہ کان اللہ کا

نماز عيد كصع ميدان مين پر حنا سنت ب

(سوال) سول ایب بازی متاب فرقی چھادتی ہے مجموعی آبادی خریباً تین بزارہے مسلمانوں کی آبادی قریبا کیک بزار ہے بیماں ایک ہی سجد ہے عمیرین کی نمازیں ای محبد بیس بوسی جاتی میں اس مرحبہ بھش مسلمانوں نے سنت نبوی کا سنتی رہے ہوئے نماز عمید باہر میدان بیس اوا کی اس پر بھش مسلمانوں نے یہ سما کہ جمواد گورے نماز عمید میدان میں اوا کی ہے ان کا بنازہ محبد میں ند آنے ہے؟

(حواب ٤٧١) عيدين كي نهز آبادي سيابا ميدان ش يااي قرض سيمان كي بوكي عيدگاه ش پاهلی سات به آريد شه كی مجد تن بره يخی چو نزب شراطل دافشل و مسئون بهر پزهنان و ، جنازه كی نماز مهجد ش پزهن مروه به بد عذر مجد تيل نه پرهن و به بهر پرهی جائے عيدين كی نماز بهر پزشخ كوسنت نه سجين جرست به اوراس كه متعلق آن قتم كے كلات ابات سماند موم ب

(۱)مىجدىيل نماز عيد پز صناح ئزې يانىيں؟

(٢)شهر عيام ميدان مين نماز عيديره هي جائ

(٣) كلاعذر محدين عيد يرصناً بيباب ؟

(۴)متعدد جگه نمازعید جائزے یانئیں

(۵)حدووشرہے کیامرادہے؟ (۷)شر سی درعی گامیں ڈائ

(۱)شہر کے اندر عید گادمیں نماز کا حکم رینتہ میں بحری

( ۷ ) فقاوی عبدالحقِّ کی عہارت کی تحقیق

(سوالی (۱) عیدین کرن خارج است سجد میں حواف سنت ہیا نسیں (۲) میدان بیس نماز پر هند سے کیام او ب آیا سمجد سے باہر سی میدان بیس نماز پر صنا مسئون سے بدود شعر سے باہر کس میدان بیس (۳) مسجد بین بلا مذر کے عیدین کی فماز پر صنا راہت کے بغیر جائز سے باشیں (۴) متعدد جگلوں بیس عیدین اوا مر، جائز ہے المیں ۱۹۵ شرح کا تھم صدود میونسیاتی سے معلوم ، دوگا یالور کی طریقت سے ۱۹۲۶ کی کھے میدان اور میر گاہ ہیں صدود میونسیاتی کے اندر موجود ہیں ان بین غماز میدبلاکر اہت ہوجاتی ہے اشت ۱۹ کے شعری ۱۹ کے گفت

<sup>(</sup> ۱ يوالغروج الى المصلي اوشي لحدة سنة رجلني كبيرا باب صلاة الفيد ص ۷۹ أ طع ط سهيل اكندمي الاهور والعروج إليها اي الجنامة لصلاة العيد سنة والدر المحتارا باب العشس ۱۹۹۳ ط معيد )

میدان میں نماز بر بحت نے یک مراد ہے کہ شرک آبادی ہاہم جائر میدان میں نام جائے اس میدان میں نوجی جائے استحق عرائ ابھ ساجد میں نماز عمید قائم کرے گئے تاور نیم معذورین کا شہر میں نماز پو حناخلاف سنت اور تکروہ ہے میں نام کی شاز شد ہے ہے ہے کہ شرکت کی خصت میں بھی کہ پوری جمعیت اسلام کے اجتماع ہے اجتماع ہے اجتماع ہے مسابقول کی شوات فاج جو ارفیاج ہے کہ شعر میں بھی تعرف معقود اور مسابقول کی شوات فاج جو ارفیاج ہے کہ شعر میں بھی ہے متعمل ہوجائے گئے۔

یہ قول کر آخضہ ہے بھے معجد تبوی میں قلت مخباکش کی وجہ سے عید نمیں پڑھی علی ملاء کی رائے ہے اور محققین سامات سمیر سمیر کیا موازہ عبدالحق کی خودید رائے میں سے انسول ن

را ) في خووجه مائيت إلى الحالة وهي المصلى العاد كح والحراج اليها أى الحالة لصلاة العبد سنة وإوسهم المستحد الحامع هو الصحح ودرمحار > اى في الصحراء فيلاع الحالاصة والحالية السنة أن يخرج الإهام إلى المساق على المعالي عرف المساق في المصر بالصعاء ماء على أن صلاة العبدين في موضعين حائزة بالا تفاق وإن لم يستحلف فقد ذلك رود المحارز ابت العبدين 194 ضعيد .

جج، مہ تبویٰ جلد دوم میں وہ جکہ اور جلد سوم میں بھی اپٹی رائے کی لکھی ہے کہ عمید کی نموز کے لئے باہم جانا سات موکدہ ہے۔

اگر شهریش معذورین کی شرورت کا لحاظ کرکے ایک دویہ بین جگہ عید کی نماز ہواوراس بین بھن غیر معذورین بھی شریک ہو جانمی تواس میں مف کقہ فہیں اور امام آگر چہ خود غیر معذور ہے مگر معذورین کو نماز پڑھانا بھی اس کے لئے مذرے اس کی نماز میں اور ای طرح دوسرے پنتھیمین کی نماز میں جو بغر ض انتظام شہر میں نماز پڑھیں کوئی براہت نمیں ہوگی۔ مجھ کفایت اللہ کا ان ابتدالہ'

> عور تول کا عیدگاہ میں نمرز کے گئے جانا کیسا ہے؟ (سوال) عور توں کو عیدگاہ میں نمرز عید کے لئے جاناجائز ہیا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۱۳ مریق شائی ۲۵۳ اے اجواز کی ۱۹۳۵ء (جودت ۴۷۷) نمیس کہ ان کے چاہے میں فتنہ ہے، محمد کفایت انتدکان التدار؛

> > ووران خطبه چنده كانحكم

(مسوال) عیدین کے خطبہ نوبیہ میں کسی عالم پامسافی الام دمؤون کے لئے بطور خوشی چندہ کیاجائے مجبورا آئے معد میں کرتے ہیں تو مقصوبی نمیں آتا تو یہ جائز شہیا نمیں؟ المصنطعین نمبر ۵۳۲ میدار ممن (شکلا نامک) ارزیجا آئائی م<u>8 سا</u>رھ ساتھ اگی <u>8 سوا</u>ء

المستطعي هبر ۱۳۳۶ ميزار سن ( سامل ) الرئيا مان <u>ان الله ۱۱ او ايان ايان الان الماء</u> (حواب ۷۱) خطبه نه ناه ش پذره كرمان بزنس خطبه سه قارع بونه كي بعد كرسكة مين ايش ايام سفارش كروسه لوراوگ ب دين توبيه ممل خطبه كه حد بوسكل ۱۹۰۰ محر كذه بيت اند كان الله له '

خطبہ کےوقت تمبیر کے بارے میں عاملیری کی عبارت کامطلب

(سوال) ہم وگوں آپ بیان دیار آس میں اربکال کی مض جگہ عبد الفطر اور عبد الاقتحائے کے خطبہ میں کتبیر سر آن کے اور تعبیر سر آن کے اور خصیب کے خطبہ میں شہیر کستے وقت قوم بھی اس کے ساتھ با آوائیاند تعبیر کستے ہیں اور بید و متور تقریبا موہر س پہلے ہے ہے ان کم قصیہ میں نواہ عبد الفطر کا ہو فواہ عبد المستحق کا تعبیر کمنا مستحب ہے جیب کہ قوی کی المشیری مع فوائی او مثن خاس مطبوعہ معر صفحہ ۱۵ اے 10 اعلی نہ کور ہے نیز فائونی یا ملکے میں بید بھی ہے کہ اذا کمیر الامام کی العنصلیہ تکبر القوم معد وافا صلی علی النبی یصلی

<sup>,</sup> ١ ، وبكره حصور هــــّ الحداعة ولو تحمعة ووعظ مطلقة ولو عجورا ليلا عنى المدهب المفتى نه لفساداتر دن ر الدر المغتار بات اللاجامة 1 - ٢١ هـ طاسعية . ( / ابن يــــُــَ بُّــــ بُّــ من من الحصي قفة ١١١١ه (مسمر كتاب الحدمة ٢٨٣/١ ط قديمي، قال في المر المحتار " و كل ما حرم في أنصلاة حرم فيها أن في الخطة ربات الجمعة ١٩٥٣ طاسعية ط عدم الحسود

كناب الصلوة

الماس في انفسهم امتثالا للامر والسنة الانصات. كذافي التتارجانية ناقلا عن الحجة. ١٠ اس عبارت سے معلوم ہو تاہے کہ تکبیر امام کے ساتھ توم کو بھی بکار کر کمناج بنے اور صرف امام کے صلوق پر سختے وقت قوم دل میں آبت آبت پڑھے تکبیر کو سلوہ پر قیاس کرے آبت آبت پڑھنے کی کوئی وجہ سیس دیکتا بول مگرایک مولوی صاحب او کول کوبند توازے کئے سے منع کرتے میں اور پہلے تکبیر خطبہ میں بڑ صنابی بدعت اور صلالت فرماتے سے مگر اب امام کے خطبہ میں تکبیر کنے کو مشخب مانتے ہیں مگر مقتد یوں کوبند آواز ہے تکہیر کہنے کو مکروہ تحرکی کتے ہیں اور دلیں ان کی بہ ہے کہ در المخار مع حاشیہ طحطاوی صفحہ ۳۴۷ يُس لَاحا ہے۔ كل ما حرم في الصلوة حرم فيها اى في الخطبة حلاصة وغير ها. فيحرم اكل وشرب وكلام ولو تسبيح او رد سلام اوامر لمعروف بل يجب عليه ان يستمع ويسكت وكذا يجب الاستماع لسانر الخطب كخطبة نكاح و خته و عيد على المعتمد. اورج الرائل، ٠٠ ص ۵ کاش ہے بحب السکوت والا ستماع فی خطبة العبدين (٢)

الممستفتی نمبر ۲۹۰ مولوی سید عبدالقدوس (شیب ساً بر آسام ) ۲۷ رمضان ۴<u>۵ م ۳۵ اه</u> ۴۲ دسمبر <u>۹۳۵</u> اء (جواب ۷۷۵) قوم کوامام کے ساتھ تنجیہ کہنا جائزے مگر مثل صلوۃ کے اینے دول میں تکہیہ کہیں قادی مالمئیری میں جوعبارت ہے اس میں کلمہ فی استھم کا تعلق تکبیر اور بسلوۃ دونول کے ساتھ ہے اور یکی ہونا چاہئیے تاکہ وجوب انصات کے سرتھ رتعارض اور تزاحم نہ جواور ای عالمیسری کے مصری نسخے میں اس عررت كے ماشے ميں يا ليو ايا ہے۔ قوله في انفسهم قال الظاهرانه متعلق بالتكبير والصلوة لانه يجب الانصات لحميعها اه ، أين راج إدراونق بالإصوب بفقط محمد كفيت الله كال التدار

#### نماز عبد کے بعد دیا

(سوال) عيدين كے بعد الله الله عنديا نبيل ؟ أثر نبيل توالدهاء مخ العبادات كاكيا مطلب موا؟ المستفتى نمبر و2 محمد نورصاحب (نشلع جانندهر ) 2 ذي الحجير <u>٣٥٣ اهرم ٢ مارچ ١٩٣٧</u>ء (جواب ٤٧٦) ميدين ك. عدد ماه تغني كافي الجمله تو ثبوت ہے مگر تعين موقع كے ساتھ ثبوت نسيل كه نماز کے بعد یا فطبہ کے بعد دونوں موقعول میں ہے کسی ایک موقع پر و ساما تکنے میں مضا اُقلہ شیل ہے (د. تند كفايت الله كان الله له "

و ٩ ) والباب السابع في صلاة العبدس ٩ - ٩ هـ ٩ صماحديه ) (٢) (باب الحمعة ٢ ٩٥١ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) رَبَابُ صَالاة العيدين ٢ - ١٩٧٥ دار المعرفة بروات لبدل)

رع) (الباب السابع في صلاة العدين ١ ٩ ٩ ٩ ط ماحديه)

<sup>(</sup>۵) عن أم عطيةً قالتُ . أمراء ان تُحرح الجيص يوم العيد ودوات الحدور فشهدان حماعة المسلمس و دعوتهم. وبحارئ باب حروج الساءًا والجيش إلى المصلى ١/ ١٩٣٩ ط قديمي كتب حابة كراچي)

(1) دعاتماز عبير كے بعد جو يا خطبہ كے بعد ؟

(٢) جمعه وعيد كے دل نقاره بجانا

(m) ہندووں سے مٹھائی فترید کر کھانا کیساہے؟

(صوال ) (۱) سیدی نمز کے بعد دعہ بھی خطبہ کے بعد ؟(۲) جعد اور عیدین کے دن نقارہ جانے میں کوئی سرج تو شیں ؟(۳) بٹل جنودے مٹھائی و قبر پر کر کھا گئے ہیں اِنسی جب کہ وہ جمیں کتوں جیسہ خیال کرتے ہیں باعد کئے تو ان کسر تنوں کو چاہ گئے ہیں لیکن مسلمان ہاتھ شیں نگل مکن؟ ملمستطعی غمبر ۸۳۱ مودی محمد نور (شعلع جالندھر) ۱۳ محرم ۵۵ سام ۱۹ اپر لل ۱۹۳۷ء ملمستطعی غمبر ۸۳۱ مودی محمد نور (شعلع جالندھر) ۱۳ محرم ۵۵ سام ۱۹ اپر لل ۱۹۳۷ء

المستطعتی ہم (۱۳۸ موول کھ لور ( ش جائند هر) ۱۳ اخرم هر ۱۳ کیدم اور ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۷ء (جواب ۷۷۷) (۱) عمید نین کے خطبہ کے بعد دی مانگذا انچیاہے (۱۰(۲) نقارہ بجائے میں عمید بین کے روز مضا کقد خمیس (۱۰ جعد کے دن خمیس چینیٹر (۳) ہنوو سے منصانی وغیرہ قریم نا جائز ہے لیکن اگر مسلمان فیم رشدر مخمی اور ند قرید میں تو بہتر ہے۔ فیم رشدر مخمی اور ند قرید میں تو بہتر ہے۔

جمعه و عبيرين مين سهو كا تحكم (سوال) نماز جمعه ونماز عبيرين ش اگر تجده سودو جائه تو كيا حكم سه ؟ المستعنى ٤٠٠١عبرالسار (گي) ۲ ارزيخ اول ۱۹۵۸ اهه ۲ جون (۱۹۳۷ع (جو اب ۴۷۷) جماعت زماده بري نه جوادر کي گرزيز کا خوف نه جو تو جمعه و عيد من مين جمي تحده سو كرار

ر بیوب ۱۳۰۶) منط مصاحبه داده که از از می کارون و صحه و سرترک کردیمامیان سه ۱۳۰۱) جائه البته کنژند جماعت کی وجه سه گزیز کاخوف جو تو تمبده سموترک کردیمامیان سه ۱۳۰۱) محمد کفایت الله کال الله که

(1) عور تول کا عیدین میں حاضر ہونے کا حکم

(٢) عمد نوى تا اور صحابة ك زماني ميس عور تيس عيد گاه جاتى تحييل الهيس؟

( ۳ )موجو د ودور میں عور تول کا جمعہ و عبیدین میں جانا کیسا ہے؟

(سوال) مَشْوَةِثْرُ الْمَـــبِ تُمَارُ مِيرِين مُن سَتَينَ كَريهِ صَدِيثَ وَرَحْ بِـــدِعن أم عطية وضى الله عنها قالت أمرنا ال تحرج الحيض يوم العيدين و ذوات الخدور فيشهدن جماعة المسسمين ودعوتهم

<sup>(</sup>۱) تم حتم سالهم بالدرات الدولية كديات سنيدهم تعرب كرات م كل الدولية والداد اللتاوي ( ۵ د ) خير التعاوي ۲۰۷۳ و دار العدم دوليد د (۲۳۱) ۷ و وصد الدت عرب الدولة الشاحر مو لكنيه قلا بأس به الجوائد المتحتار كتاب الحظر و الإياحة ۲۰، ۳۵ ط معيد ) ٣ والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكونة والشؤوع سواء والمختار عند المتاحرين عدمه في الاولين لدفع لقنه كالماق جمعة المحر والتوبرة وشرحة العاصورة والشؤوع ( ۲۷ طاسفيا)

و تعتزل الحيض عن مصلا هن قالت امرأة يا رسول الله احد لنا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابهان (متفق عليه) (1) كيا كوكي دوسر اليباتهم شرعي موجود ہے كہ جس كے باعث سه حدیث اور اس کا تھم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے منسوخ ہوگئے ہول۔ (۲) کیاعمد نیوی ﷺ اور عمد صحبہ میں اس پر عمل ہو تارہا(٣) اگر کوئی عذر شرعی (مثلاً فتنہ وغیرہ) نہیں ہے تو کیاب شرائط واحکام شریعت کے مطابق اس علم کی تغیل لازم نهیں ؟

المستفتى جناب غلام د تقير رشيدايم اعراعثانه) حيدر آماددكن ۲ از پقعده ۵۵ ۱۳۵ هه ۳۰ جنوري پر ۱۹۳

(جواب ٤٧٩) (۱) اس حديث کي نامخ کو کي دوسر ي حديث جميري نظر مين نبين (۲)عمد نيوي ﷺ میں اس پر عمل ہو تار ہااور عمد صحابہؓ میں بھی عمل ہوا مگر صحابہ کرام میں ہے بعض جلیل القدر صحابہ نے عور تول کے خروج من البیوت کو منع کر ناشر وع کر ویا تھااور ظاہر ہے کہ میہ ممانعت آنخضرت ﷺ کے تھم کی خلاف ورزی کے طور پر نہ تھی بائد علت ممانعت (خوف فتنہ ) کے وجود کی بناء پر تھی میہ حدیث عید کے متعلق ہے اور عید کی تقریب میں عور تول کی کثرت اہدائے اسلام میں تکثیر سواد سلمین اور اظهار شوکت اجتماعیہ کے لئے مؤکد تھی اور پنجگانہ نمازوں میں شرکت کی اجازت تھی۔ و صبع معه مقصد أآخر من مقاصد الشريعة وهو أن كل ملة لا بدلها من عرضة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور الحيض ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، ﴿ تِجَاللُّهُ الْإِلَامَ ﴾ عن ابن مسعودٌ أنه كان يحلف فيبالغ في اليمين مامن مصلى للمرأة خير من بيتها الا في حج او عمرة الحديث (طراني في الكبيرورجاله مؤثلون كذافي مجمع الزوائد) ٣٠ و عنه انه قال ما صلت امرأة من صلوة احب الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمة (طِراني في الكبيرور عالد موثَّقون كذا في مجم الزواكد) , 1 و عن ابي عمرو الشيباني انه راي عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم المجمعة و يقول اخر جن المي بيوتكن خبر لكن (رواه الطبر ائي في الكبير ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد) هن عن ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاء ت النبي عَنْ فقالت يا رسول الله اني احب الصلولة معك قال قد علمت انك تحبين الصلوة معى وصلاتك في بيتك خير

<sup>(1) (</sup>بخاري 'باب حزوج النساء والحيض إلى المصلي ١٣٣٠، ط قديدي كتب حامه كراچي ) (مسلم ' فصل في إحراج العوائق وذوات الخدور الع ٢٩٢٦ ط فديمي كتب حامه كراچي (مشكوة باب العيدين ص ١٢٥ ط

<sup>(</sup>۲) (باب العيدين ۲/ ۵ ۸ ط بغداد) (٣) (باب خروح النساء إلى المساجد ٣٥/٢ ط دار الفكر ' بروت ' لبان)

رف راصاً،

صلائك فى حجر تك وصلائك فى حجر تك خير من صلو تك فى دارك وصلوتك فى دارك خير من صلوتك فى دارك خير من صلوتك فى مسجدى خير من صلوتك فى مسجدى قالت فامرت فيى لها مسجد فى اقصى بيت فى بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزو جل (رواه احمد و رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الانصارى ثقه ابن حبان كذافى مجمع الزوائد. ١٠

ان آحادیث پر غور کرنے ہے ہیات معلوم ہو جاتی ہے کہ حدیث امر بالخروج للعیدین میں امر وجوئی شیس ہے اور مصلحت شروع انسار شوکت و کشرت مسلمین تھی کیونکد حاکھیہ عور تول کو بھی نگھنے کے حکم کی اور کوئی مصلحت شیں۔

( m ) فتنه کاوجو دغالب ہے اور غالب ہی پراد کام شرعیہ بنی ہوتے ہیں (۲) محمد کفایت اللہ کان امتد لہ '

عید کے دن گلے ملنار سم ہے (سوال ) کیا عیدمناہے 'صل چیز ہے؟ المستفتی نمبر ۱۳۳۳مجہ عزت علی خال(ضلع ہر دد کی)

۲۲ دیشتده ۵<u>۵ سام ۱۳۵</u>۵ و بیشتده ۱۳۵ هزدری ۱<u>۳۵۸ و ۱۹۳</u>۵ (جواب ۴۵۸) عمیدین میں معافقه کرتا عمید می شخصیص مجهد کر مصافحه کرتا شرعی شمیل بعد محض ایک رحم به (۴) محمد کفایت الشداد او این

## عیدالاضی جلد پڑھنا بہتر ہے

(سوال) عیدالانتخاکی نماز عید گاه بیش و سریع سے گیارہ بیغ تک ہو تی ہے صارا نکد نماز عیدالانتخی جلد ہونا چاہینے طراکٹر اشخاص سکتے ہیں کہ دیمات کے لوگ چونکہ دیر سے تینچتے ہیں اس وجہ سے نماز میں تا فیر ہوئے میں کوئی حوج نمیس ہے نماز پر ھنے والے چنداشخاص جو کہ قربانی کی جدی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ہیں ہے کچھ کواکر کھن نمیں تو ان کوائٹی دیر ہوجاتی ہے کہ کھانا بعد دو پسر ملتاہے تو اسک حالت میں ان اشخوص کو کیا ہے اجازت ہے کہ دولول وقت کی متجد میں نماز اداکر لیس لوں عددہ قربانی کریں ان دونوں

<sup>(</sup>١) (باب خروج النساء إلى المساحد ٣٤/٣٠. ٣٤ ط دار الفكر بيروت لبنان

<sup>(</sup>٣) ويكره خَطُور هن الحماعة وتو لتجمعة و عبد ووعظ مطّلقاً ولو عجوزاً ليلاّعلي المدهب المفتي يه لفساد الزمان والدر المختار باب الإمامة ١٩.١/ ٥ طسعيد ع

<sup>.</sup> ٣٠ و نقل في نبيس المعارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد اداء الصلوة بكل حال لأن الصحابة ما صافحوا بعدداء الصدفو ولا نها من الرواطين في نعل ابن حجر عن المثافية فيها بدعة مكرومة لا أصل أنها في الشرع وإنه به فاعمها أو أو يعر زائد أنه ول وقال بن الحاح عن المالكية في المدحل أنهم من المدع و موضع المصافحة في نشرع إمد هو عند لقاء المسمم لاحبة لا في أديار الصلوة قعيت و ضعها الشرع يضعها فينهي عن ذلك و يرجر دعمة لمد الرب مع خلاف السنة رد المحتار "كتاب الحطر والإساحة باب الاستراء الاسلام علم عليها

صور تول میں کولنا فضل ہے؟

المستفتى تمبر ۲۰۱۵ نظفرید خان صاحب (جروونی) وار مضان ۱۸<u>۵۱ می ۱۳ م</u> ۱۵ نو مبر ۱<u>۳۳۶ م</u> (جو اب ۲۸۱) کو خش کی جائے کہ نماز عمید زیادہ سے زیادہ وسیسیجا او آکر بی جائے کیس آگر اس میں کامیا بی ندجو تو علیحدہ نماز پڑھند بھر شیرے قربانی میں تاثیر اور اس فروجہ سے کھانے میں تاثیر برواشت کر لینا بھر ہے، ، محمد کھایت اللہ کا اللہ لہ ویل

عیدگاہ کو چھوڑ کر دو مرکی جگد نماز عید پڑھنا (سوال) عیدگاہ مقررہ کو چھوڑ کرد گر جگد سفید میں پڑھنا کیہ ہے بہتر جگد کو نک ہے؟ المستفتی نمبر ۲۱۱۴ شی تحریشنی صاحب (فیروز پور)ااشوال ۱<u>۳۵۱ سے ۱۵</u>۱۵ مبر <u>۱۳۵۶ء</u> (جواب ۴۸۷) عیدگاہ آبدی ہے آربابر ہو تواسی نماز پڑھی جائزے اور آبدی کے اندر ہواور آبدی ہے باہر نماز کے لئے زمان مناسب موجود ہو اور مالک زمین کی اجازے ہو تو باہر عید کی نماز پڑھی اوئی ہے(۱)

عید گاہ میں نماز عمید پڑھنا افضل ہے (سوال) عمید کم نماز عمید گاہ میں پڑھنا افضل ہے یاجائع متحد میں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۳ فرزند ملی صاحب(رہا) کا اذابیت دوار<u>0 سا</u>ھ ۲۰ بنوری <u>۱۹۳</u>۵ء (جو اب ۴۸۳) عمید گاہ کی نماز بہر میدان میں یاعید گاہ میں پڑھنا افضل ہے، انجم کفایت انڈد کال انڈرلہ'

صیح لفظ "عیدالاصلی" ہے

(سوال ) کیاعمدالحمی کی نمازش میداختی کی نبیت کرفی شروری ہے اور کیا اگر عمیداختی کی نبیت نہ کی گیا ہے۔ عمیدالنجی کی نبیت کی گئی تو کیا ہر بہت ہے ؟ میدالنجی کی نبیت کی گئی تو بیست میں سال میسان کی حاصلہ افغان کی

المستفتى نمبر ۴۲۷ تفاظت على خال صاحب كوث (صلع فتح يور) ۲۹ ربيع الإول بر2 سياره ۴۰ متى ۱۹۳۸ء

رجواب ٤٨٤) عيدالاتني سيح باور عيدالفني سيح تين بمرنيت نمازين الرحمي يعيدالفي كانام

ر ) ويندب تعجل الأضحى لمعجل الأصاحى و تاجر القطر" لؤ دى العظرة كمافى البحر" (رد المحتار" باب العدى ٢ / ١٧ ط معيد) (٣) والخروج إلى الجنابة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجدمع هو الصحيح (السوير مع شرحه باب العديد ٢ / ١٩ ٢ ط معيد) (٣) (إنها)

#### ك بياجب بحى ثماز موجائ قن ، ، محمد كفايت الله كاك الله له أ

(۱) نماز عید آبادی سے باہر میداں میں پڑھنا فضل ہے

(۲) نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا سنت متوارثہ ہے

(۲) کیا خروج جہانہ نمرز عبیر کے لئے سنت ہے میں اور بھر طوجود عبیدگاہ تارک اس کا قابل ملامت ہے یا سنیں ؟ المصنفتی نمبر ۱۷ کا بیروز خال (جملم) کم جمادی الاول الاسلام ۸ مکم ۱۹۳۲ء

(جواب 608) (۱) عید کی نماز آبادی به بابر منیدان ش یا عیدگاه ش پڑھنا مسئون ب بلا عذر آبادی کے اندر مجد میں عید کی نماز اور برہ کردو ب بارش ہویا ایک آن کوئی عذر ہوکہ آبادی ب باہر جانا مشکل ہویا بوزھوں بیماروں کمزوروں کے لئے شمر کے اندر مجد میں اواکرلی جائے تو نیر ورند باہر جاکر اواکرہ ہی مسئون ہے ووں

(۳) ہاں عمید کی نماز کے لئے خروج الی جہانہ سنت قدیمہ متواریہ ہے مذر صحیحتہ ہو تواس سنت کا ترک قابل مدمت ہے (۲) محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ اور کل

#### سنت زنده کرنے کا ثواب

(سوال) کیاآرکوئی شخص احیاء سنت کالفی ہوشنا صورت اجتماع و خروح عمید گاہاد جود موجود ہونے عمید گاہ باجهورت اجتماع جمعہ وغیرہ کیا باتی امور ند کورہ قابل طامت ہے یا خمیس اور اس کے چیکھے نماز در ست ہے۔ خمیس؟ المصنطق نیم کا کا ایم وزخال صاحب (جملم)

(جواب ٤٨٦) جو شخض احيء سنت ہے مانع ہودویقینا قابل طامت ہے اور جو شخص کد کس سنت متر وکد کو جار گی کرے اس کو سوشسیدول کا واب سلے گارہ، محمد کفایت الله کال اللہ له والی

شرمیں متعدد حبکہ عبیر کااجتماع

(مسوال )ایک شهر میں دوجگہ بااس سے زائد عیدین کی نماز جائز ہے یا نسیں؟

<sup>(</sup>١) وأحكامها احكام الأضحى الخ (تنوير الابصار اباب العيدين ٢٧٩/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والخروج إلى المصلى "وهي الحالة سئة المخ فإن ضفف القوم عن الخروج أمو الإمام من يصلى بهم في العسجد رحمين كبير أماب العيدس ص ٧١ ه طاسهيل اكيدمي لاهور) (ج) ايضاً ( ١٤) من تمسك سستي عد فساد أمنى فله أحر مأة شهيد (هشكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة: القصل القانع ص ٣ طاسعيد)

المستفتى نمبر ١٨ ٢ ١٦ اراجه فيروز قال صاحب (جملم)

( جواب ٤٨٧) عيد كي نماز آبادي سے بهر بي تر ميدان ميں اعيد گاه ميں ادا كرناست ما قدر وقد يمه بيشهر كه اندر يوز حول ايدماروں كم ورووں كي خاطريا بورش يا كى اور مذر كى وجه سے پڑھى جائے تو ثير مضاكته ميں ورند بلا مذر شريس عيد پڙھنا كروو ب-اسى طرح بياعذر تعدد بھى تكروه ب() محمد كفايت الله كان الله له ديلى۔

نماز عيد مين سهو كاحكم

(سوال) عميدين كي نماز تيد تعبير ول كرما تحد دور كعت داجب به اگر پيش امام أيك تعبير بحول جائة تو تجده سوكها جائيا تماز ادر الى جائة؟ المستفتى نمبر ۲۳۷۳ شن دفتلم شن مقتلم (دحوايه صل ن نديس) ۸ صفر ۱۹۸۸ در ۱۹۳۳ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۳ در ۱۹۳۸ در او ۱۹۳۳ در دمل الدين و ۱۹۳۸ در دمل در حوال ۱۹۳۸ در دمل الدين الذكال الذك در مل

تكبير تشريق بلند أوازي پرهى جائے

(سوال)زید کتن ہے کہ تنجیہ ایم شریق ام اور مشتدی کو با دابند کمنا دابسب بنے اور بحر کتا ہے کہ اہام آواز ہے کے اور مشتدی آہتے کیس و دانوں میں ہے کوان ٹھیک کتا ہے ؟ (جواب 4 / 4) ایام تقریق کی تنجیہ ہی امام کور مشتدی و دانوں کو باآ واز بدند کمنی چائیئیں کیونکہ جنس کے لزدیک جمر کرنا واجب ہے اور جنس کے نزدیک سنت ہے۔ واللجھو به واجب و قبل صنفہ کلنا فھی الفھمستانی وی محمد کا کامیان اللہ کہ کار در امینے والی

> نماز عید کے بعد تکبیرات تشریق کا حکم (الجمعیة مور خد ۲۲جولائی ۱۹۲۸ء)

> > (٤) (باب العيدين ٢/ ١٨٠ ط سعيد)

(سوال) عيدالاضحي كى نمازك. و تتميير پڙهن مش نماز جو ڪواڊب بيا مستب ياممنوع؟ (حواب ٤٩٠) نماز عميد كيد تخمير پڙهن ڄائزب واڊب مشيراورنا ڄائز بحق شميل-و لا بانس به عقب العيد لان المصلمين توار بُوه فوحب اتباعهم و عليه البلحيوس، ورمخار محمد كفايت الله عقر له

<sup>( )</sup> والحروح إليها أي الحامة لشلاة العدسة (الدوير و شرحة امات الفيدين ٢٩. و ١٩.٩ طسهية ( و في الشاعية إن السبة ان يعرح (لامام إلى الخدمة ويستخلف عبر « "لصلي في المصر بالمعتاه بناءً على أن صلاة الهيدين في موضعين حافرة فهالا تفاق و إلى مستخلف فد قدل ( مات أخيرين ١٩.٩ و العبد) ( ٣) و السيور في صلاة الهيد و المحمدة والمكومة والنظر عبراء " والمحتار عبد المناحرين عدمه في الأوليس لدفع الشبة (المورد راسعة بايت حود السيور ٣٠ ٩ فع ضعيد)

شافعی امام کادومر تنبه نماز عید پرّ هانا

(الجمعية مورى كم اكت ١٩٢٨)

(سوال)الامام الشافعي يصلى صلاة العيد للاحناف او لاً. و يصلى هو ايضاً للشافعيين ثانيا مع وسيع المستجد. بينو توجروا

(ترجمہ) ایک شافعی امام نے عید کی نماز حنیوں کو بڑھائی اس کے بعد ای امام نے دوبرہ شافعیوں کو نماز بڑھائی اورود یک مسجد وسیع تھی (اورایک جماعت بھی ہوستاتی تھی)

(جواب 193) اذا امد الشافعي للحنفية في صلوة العيد جازت صلوتهم ثم اذا ام الشوافع في هده الصلاة جازت صلاتهم على مذهبهم نعم تكرار الصلاة في مسجد واحد مكروه عندنا وعند الشافعي رحمه الله . محمد كفايت الله كان الله له

(ترجمہ) بہب کہ شافعی لام نے نماز عید میں حقیوں کی الامت کی قو حقیوں کی نماز ہوگئی اور پھر جب اس شافعی الم نے دوباد وشافعہ دل کو دی نماز عید پڑھائی قو شواقع کے قد بب کی رو سے ان کی بھی نماز ہو گئی البتہ ایک بھی معجد میں ایک نماز کی دوبرہ ہماعت ہمازے اور امام شافعی دونوں کے نزویک مکروہ ہے۔ مجمد کفایت ایک غفر لڈ

> نماز عید کے لئے نؤان مسنون نہیں (اٹھعیۃ مور ند کم اگستہ ۱<u>۹۲۸</u>)

(سوال ) الر عيداور عيد القط سين بولة ان يكارى جاتى باس كا تقم حديث وقر آن يل بيانس ؟ (جواب ٤٩٤) عيد الرحيد شركوني الاسنون نبس ب، محركات الله نفر له

> نماز عید کے بعد مصافحہ کا تنکم (الجمعیة مورند ۲۳جنوری ۱<u>۹۳</u>۵)

( ) عن الله حريج قال الحريج على الحرير في عامل و حالو عن المناطقة على توجيع القودي الفقور و الوط الطبح. قيم الله بعد حرير عن ذلك قاحر من قال احريج حالو بن عبدالله الأنصاري أن لا أذان للصلاة العبدين ( ١٠٠١ م عرب بحر قديمي كتب حالة كراجي

ر ) و كما تكره خمص أمو در مى دفال وزاد اس ملك و محالف كشاههي ألكن في وتر المحر الديمة المراحات لم لما واعات لم لم يكره و القدر المحتار" بب الإصدة ١٩٦٩ ها صعيد ، وفي الشابية " وأما الأقتادة بالمحالف في القووع كالشاههي فيمو ماليه يعلم ما عسد الصلاة على اعتقد المقتدى عليه الإجماع إباب الإمامة ٣ ٣ ٥ ها صديد كأخوال أاس كدير أن بخال سنام أن يكري محمد متراكز الموادة المحالة المحالة المحالة المحالة المسابقة المحالة ال

(سوال) نماز عید کے بعد میر کادیش سے انٹی کر مصافہ کرنے گئتے ہیں یہ کیا ہے؟ (جواب ۴۹۳) نماز مید کے معد مید کی تشکیس کی جہت مصافہ کرنے کا شریعت میں ثومت نمیں ہے() محمد کھا مصاللہ کا اللہ لیا

> عور تول کا نماز عید کے لئے جانا جائز شیں انتمعیۃ مور حد ۳ اجو لائی ۱۹۳۵ء (سوال) عور تول کو میر کا دیش نمازے نئے جانا جانز نہیں ' (حواب ۶۹۶ء) نمیں کہ ان کہ جائے میں فتیہ ہوں سے تحد کا نامندلد

> > نماز عیدشرے باہر پڑھناسنت ہے (الجمعید مور ند ۵ جون کے ۱۹۳۶ء)

ر این اگر سیده چربه بین خر ماره شه این شن نماز بهده میدین شر می فیدکو بوت: و ب پرهناکهها به ؟ با هناکهها به ؟

پ سایست ب (جنواب 1400) حمید کی نماز توشه سه بابر پزشن افتس ب امر جند آبادی کے اندر بہتر ب مگرشه سے مبر فات شهر شن تبعد پزهانوں تو بامان بسیار شکر کا بیت المذکال مدید

عید الفطر کے ون مویال ایکنا محش رسم ہے (سوال) اس طرف میر الفط ف روز م طور پر روان جاری ہے کہ مد نماز مویل تی ہے کہ ساتھ گفاتے کھلاتے میں کید کیسا ہے؟ (جواب 493) مویل کھاہ کھا کہ کوئٹ عیب نشس ہے۔ محمد کشیت اندکان القدار

میداور نکاح پڑھانے کی اجرت لینے والے کی امامت (سوال) تاخی صاحبان میدین کی نماز پڑھاتے ہیں توچندہ ڈبخٹر کے اجرت لینے ہیں اور نکاح پڑھائی و

(۱) فقل في تبيين المحارم عن الملفظ مه بكره المصافحة بعداداء انشلاه يكن حال إلى الصحابة ما صافحوة بعداداء انشلاه يكن حال إلى الصحابة ما صافحوة بعداداء انشلاه يكن حال الاستواء وغيره ١٩٨٩ مناهم المستواء وغيره ١٩٨٤ مناهمية مناهمية على المحافظة ولم تحدورا ليلاعلي المحافظة ولم تحدورا ليلاعلي المحافظة ولم تحدورا ليلاعلي المحافظة المحافظة ولم تحدورا ليلاعلي المحافظة المحافظ

روپے چار روپ طلب کرتے ہیں اور جو مخص نکار کر تاہے نکاح نمیں پڑھاتے اور خود تارک العسلوۃ ہیں۔ المستفتی محمود خان(ہمیر پور)

(جواب **٤٩٧**) عيد کي امات کي اجرت لياناجائز ہے نکاح کي اجرت بقد روسعت کيني جائز ہے، ١١٠ مگر بے نمازی کو اہم ہنا مگروہ ہے، ہو محمد کنایت اللہ کال اللہ له

> نماز عمید کے بعد تکبیر تشریق پڑھناج نزیے (سوال) عیدالانھی کی نماز کے اطام چیر نے ہے بعد تکبیر تشریق پڑھنی جائز ہے انسی ؟ المستطعی مولوی عبدالرفف خال جَمْن پور ضلع فیض آباد (جواب ۴۹۸) بال پڑھی جائز ہے ہ

> > ساتوال باب سنن و نوافل نصل اول۔ سنت فجر

#### جماعت کے دقت سنت فجر کا تھکم

(سوال) نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم-سنت فجر بعد اقامت فرض ہی مقام پراواکرناکیا ہے صف کے برار پڑھنامف کے چیچے گر بخیر کی حاجز دحاکل کے پڑھناکیاں ہے امتفادت الکم اور در صورت حاجزنہ ہونے کے اس مقام پر پڑھ لینا بھر ہے یا چھوڑ دینا؟ بیوانو جروا

ر حواب ۹۹ ع) عن النبي عليه الصلوة و السلام اذا اقعيت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة ، ا اترجمه ) حفرت رمول اكرم تنظ ب مروى به كه جب تماز كانجير كي جائة بحركو كي تمار موائة فرض كه تهي (پزشن چائي) ان توم ب سنت فجركي مما فت اي طلت بولي به تمر چونكداس حديث كوانن مييد و تمادين زيرو تمادين طلاف او بريره به موقواروايت كياب اورسن فجركاكما المن ب اور صحاب ب سنت فجركا بعد اقامت فرش پزدليا الكل المن المست بدوى الطحاوى عن ابن مسعود آنانه دخل

<sup>(</sup>۱) وامداد المداوى ۳۹۳/۳ ط مكتبه دار العلوم" كراجى و خير المعاوى ۵۸۷٬۵۸۳ ط مكتبة الخير جامعه غير المهدارس ملمانان) و المهدارس بر ملمانان) . يكرد امده عبدر اعرام و فاسق اله راب الاعامة ۵۹۲ ۵۵ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) و لا بأمن يه علمت الفيد؛ لان المسلمين تو از ثرو هو جت إنها عهم أو عليه البلخيون و لا يعمع العامة من التكبر الح و رد المحتار؛ مات العبدين ٢ . ١٨ هـ سعيد )

<sup>(</sup>٤) وبحاري باب إدا أقيمت الصوة الا السكوبة ١ ٩١١ ط قديمي كتب حانه كراجيي

المسجد وقد اقيمت الصلوة فصلى ركعتي الفجر في المسجد الى اسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وابي موسى ﴿ وروى مثله عن عمر بن الخطابُ وابي الدرداء و ابن عباس ذكره ابن بطال في شرح البخاري عن الطحاوي و عن محمد بن كعب قال خوج عبدالله بن عمر من بيته فاقيمت صلوة الصبح فركع ركعتين قبل ان يدخل المسجد ثم دخل فصلي مع الناس وذلك مع علمه باقامة الصلوة و مثله عن الحسن و مسروق والشعبي . انتهى كذافي غنية المستملي ن. لیں الناوجوہ نلاشہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت فجر عموم حدیث ہے مشتنی ہے اس لئے فقمائے حفیداس کے پڑھ لینے کی اجازت بعد ا قامت فرض دیتے ہیں لیکن اس مقام پر بغیر کسی حاکل کے پڑھنا مکروہ ہے اور مخلط صف اداکر نا سخت مکروہ ہےاس لئے کہ ان صور تول میں مخافت جماعت ۔ زم آتی ہےاور صحابہ کرام جن ہے سنتول کا پڑھنا ہات ہے وہ الیں صورت ہے ثابت ہے کہ یا تو غارج سمجدیااسطولندیا ساریہ کے پیچیے ہیں النين صور تول سے چائز ہوگا۔ فی غنية المستمنى ،، ثم السنة المؤكدة التي يكره خلافها في سنة الفجر وكذا في ساتر السنن هو ان لا ياتي بها مخالطا للصف بعد شروع القوم في الفريضة ولا خلف الصف في غيرحائل وان ياتي بها اما في بيته وهوالا فضل او عند باب المسجد ان امكنه ذلك بان كان ثمه موضع يليق للصلوة وان لم يمكنه ذلك ففي المسجد الخارج ان كانوا يصلون في الداخل او في الداخل ان كانوا في الخارج ان كان هناك مسجد ان صيفر و شتو ي وان كان المسجد واحداً فخلف اسطوانة ونحو ذلك كالعمودو الشجرة وما اشبهها في كونها حائلاً والا تيان بها خلف الصف من غير حائل مكروه و مخالطا للصف كما يفعله كثير من المجهال اشد كواهة لما فيه من المخالفة للجماعة. خلاصه اس عارت كالدي كه جب تماز قرض شروع ہوجائے تو سنت یہ ہے کہ سنت فجر کو مکان میں پڑھے اور افضل کی ہے یادروازہ مسجد ہر پڑھے (یعنی محدے ماہر۔ کماصر حبہ القہ تانی و ساتی ذکرہ) ۔ اگر وہاں پر کوئی جگھہ نماز کے مائق ہواوراگر دروازہ مسجد پر ممكن ندبهو توبابر والدورجه ميس يزهد أكرجه عت فرض اندر بهؤيا اندر يزهد أكر جماعت بابر بهواور أكر مسجد كا ایک بی درجہ ہو توستون کے پیچھے یالور کی آروال چیز کے پیچھے بر ھے اور صف کے پیچھے بغیر عائل کے بڑھنا مروه باور صف کے برار مخلط صف مو کریز هن جیسا کہ اکثر جال کرتے ہیں سخت مروہ باس عبارت ے خوب معلوم ہو گیا کہ افضل مکان میں پڑ ھن ہے' پھر مسجد کے باہر سمجد کے دروازہ پر اگر جگہ ہو پھر باہر والے در جہ میں اگر جماعت اندر ہویااندروالے درجہ میں اگر جماعت باہر ہو پھر کسی ستون بیا آڑ کے چیجیے پڑھنا چ بنے رہا ہیہ کہ اگر در جہ بھی ایک ہولور کوئی آڑ بھی نہ ہو تو کیا کرے اس کا حکم یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دے قرض مين شريك بوجائ في الدر المختار ١٠٠ بل يصليها عند باب المسجد ان وجد مكانا والا

<sup>(</sup>۱) وفروع في شوح الطحاوي ص ٢٤٧ ط سهيل اكيلين لاهور) (۲) وفروع ص ٣٩٦ ط سهيل اكيدي لاهور) (٣) (باب أدرك الفريصة: ٥٦/٢ ط سعيد)

تركها لان ترك المكروه مقدمه على فعل السنة . وفي ردا المحتار . قوله عند باب المسجد اي خرج المسجد كما صوح به القهستاني وقال في العاية لانه لو صلا ها في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتعال الامام بالفريضة و هو مكروه فان لم يكن على باب المسجد موضع للصنوة يصليها في المسجد خنف سارية من سواري المسجد واشد ها كراهية ان يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حاتل و مثله في النهاية والمعراج. قوله والا تركها . قال في الفتح و على هذا اي على كراهة صلاتها في المسحد يبغى ان لا يصلى فيه ادا لم يكن عند بابه مكان لان ترك المكروه مقدم على فعل السنة غير ان الكراهة تتفاوت فان كان الامام في الصيفي فصلاته اياها في الشتوى احف من صلاتها في العيفي و عكسه واشد ما يكون كراهة ان يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة انبھی۔ کیس ان عبار تول ہے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر معجد کے دروازہ پر جگدنہ ہواور معجد میں کونی مو قع آز کاند ہو توالی صور قبل میں سنوں کو چھوڑ دیناچ بنے کیونک آزند ہونے کی صورت میں یا تو خلط صف جو کریڑھے گالوریہ خت مکروہ ہے یاصف کے چیچیے بغیر حائل کے پڑھے گالوریہ بھی مکروہ ہے اور کراہت ک ب ته او كرب سے چھور وينا اليما ہے۔ لان ترك المكروه مقدم على فعل السبة والله اعلم بالصواب. كبه العبد الضعيف الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله اوصله الله غاية ما يتماه من شوال المكرم ١٣١٩م حرر الاربع حلون.

بواب منتج به درست برسن في مؤكره برح كروب حق المكان مطائل سنت أو كرب في النهاية اها الله يست و النهاية اها الله يستم المسجد وال فاست الحماعة فلان سنة الفجر اكدها قال السي على صلوهما وان طرد تكم المغيل واما عد باب المسجد فلان الاشتعال بالفل عد اشتقال الامام مكروه . والله اعلم و حكمه احكم كنيه و عدقه محمد اعلم غفرله الله ما اجرم.

مه شوال المنظلم المصالحة في بلدة شأه جها نيور الجواب صواب مبيدالحق عفي عنه ـ . الجواب سيح محمد رياست على خال

:تماعت بوردی ہو توسنتیں کہاں پڑھی جائیں (سوال ) گجر کی سنتہ اُریتماعت بوری ہو تولگ ہو کر پڑھنی چائیکں یابتماعت میں شامل ہو جناچ بئے اگررہ ب میں توجماعت کے بعد بی پڑھ ک باری مورٹ نگلنے پر پڑھی جائیں بیانا محل ند پڑھی ہوئیں ؟ المستفنی نہر ۲۹ میں شال سے اسٹیٹر پولیس۔

۶۰زی الله ۱۹۳۳ه ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ می ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ میل می به در مقام مین ماکر پزهی جا نیس اور میتده و در این ۱۹۳۰ می می

کوئی جگدند ہو تو جماعت میں شریک ہوجا دی بنے ۱۰۰اور جماعت کے بعد آفلب نگلنے سے پہلے میں پڑھند پہننے آفلب لگلنے کے بعد بڑھل جا میں تو بہتر ہے ۱۰۰

## جماعت شروع ہونے کے بعد آنے والے کے لئے سنت فجر کا تھم

(سوال ) ایک شخص بوقت نج متجد میں آتا ہے اور آگے جماعت جورای ہے اب وہ پہلے منتمیں اواکرے یا جماعت میں شریک جو جائ<sup>ی ؟</sup> المستعمی اسم سید محبوب حسن (نرائن گذرہ ضلع افوالہ)

۲۷ جمادی الثانبیه ۱۳۵۳ اسر ۱۹۳۳ ایمور ۱۹۳۳ اع

(حواب ۱۰۰) فجر کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد کمی علیحدہ بھٹ شینس اواکر نے کا اتناموقع کل بائے کہ سنت اواکر کے فرش آیں۔ کعت ل سکے گی توسنیں اواکر کے جماعت میں شریک ہو اوراگر کوئی ملیحدہ جگہ میں شدہو یا کیک رکعت فرض ملئے کی امید نہ ہو تو جماعت میں شریک ہوجائے اور جماعت کے بعد سورج نگلے سے پہلے سنتی نہ پڑھے سورج نگلے کے جمد چاہے تو پڑھ لے۔ (س) محمد کھایت اللہ کان اللہ لد

## سنت فجرره جائيس نؤكب يزهى جائيس

(سوال) زیر کمتاب که اگر بخر کی سنتی قضاء ہو جائیں توبعد ادائے فرض سنتیں پڑھ لے کوئی حرج حس بحر کمتا ہے کہ طلوع آفل ہے قبل ہر گز منتی او انسین کر سکتاآگر پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا کس کا قول مجھے ہے؟ المصنطعی نبر ۵۲۴ فقیر احمد (شعرر) مراج آئی آئی 17ھے لائی 18ھے لائی 18ھے لائی 18ھے

رجواب ٧ • ٥) فرض فجر اوا رئے بعد طلوع اقاب سے پہلے ستیں پر هناممنوع بے طلوع آقاب كي عديد مع كام من (١٠٥ كد كفايت الله كان الله له

بوقت جماعت آنے والول کے لئے سنتوں کا حکم

(سوال ) صبح کی جماعت کو کی بوٹ کے بعد ایک شخص مجد میں واقل ہواجس نے صبح کی منتیں نہیں

﴿ ٤) أما أداً قاتت وحدها فلا تقصي قبل طنوع الشمس بالاحماع ﴿ وَدَ الْمُحَتَارُ بَابِ إِدْرَاكُ الْفُريضة ٢٠٥٧ ط

١٠ ) مل بصميها عند ناب المستحد ان وحد مكان والإثر كها لأن ترك المكروء مقدم على قعل السنة الح و في السنة الح و في السنة الح و المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الحراب المستحد المس

پڑھی تحسیں اب یہ مختص جماعت میں بغیر سنت پڑھے شریک ہوجائے یاسنت پڑھ کر ؟ \* المصنفتی نمبرا 91 مرحت علی(دیلی) ۸رہیجالدول <u>۲۵۵ ا</u>لہ ۳۰ مگی <u>۱۹۳۷</u>ء

(جواب ۴۰ ه) فجر کی منتقل فرض نماز شروع جوجائے کے بعدان شرائط کے ساتھ اوا کی جاسکتی ہیں رسٹت ہائی ہوں

(ا) شتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو کرایک رکھتے ملئے کی قومی امید ہو۔ روم امیر ملر ہے جہ میں کر نتا اور سنتر روم حریم کر کر دوام میں میں اور جمعی داران میں اتھے۔

(۷) سمجد بیل جن عت کے مقام پر شنتین ند پڑھی جائیں (۳) سمجد سے خارج کی دالان میں یا جمرہ میں یا در دانے کے باہر کسی چکہ میں ادا کی جائیں (۳) سمجد میں ادا کی جائیں تو جماعت سے آڑکی چکہ ہو۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو سنتیں چھوڈ کر فرضوں میں شریک ہوجانا چاہیے دن فقط محمد کی ہے اللہ کا نالند آراد بلی

## فجر کی سنتیں رہ جانبی توسورج نکلنے کے بعد پڑھی جائیں؟

(سوال) عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي تَنَظَّهُ منهم عمر بن الخطاب وكان من احبهم الى ان رسول الله ﷺ نهى عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ترتــُدى، من ٢٥٪تِبَاكُي ولَى .

صح كى سنتيل آگررہ بائيں توكيا فرض سے فارغ بوكر سورج نفنے سے پہلے پڑھى جاستى ہيں بعض وگ روزانداس ميں جھنزت بين حالا نكديد بالكل واضح حديث موجود ب بيا بھى جناب ہى واضح فرماديں۔ المستنقق مولوى تحدر فيق صاحب والوى

(جواب ٤٠٥) صبح كی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھی جائیں تو پھر آقاب نظلے كے بعد پڑھی ہوئیں فرض کے بعد طلوع آقاب سے پہلے پڑھنا حضیہ کے نزدیک ای صدیث کی وجہ سے جو آپ نے نقل کی ہے۔ منتے ہے۔

## فصل دوم\_احكام سنن ونوا فل

وقت جماعت آنے والول کے لئے سنتول کا حکم (اٹمعید مورند 9جون 1919ء)

ر ۱. وإذا حاف فوت ركعتي الفحر لا شماله بسنتها مركها لكون الجماعة أكمل والإياد رجا أدرائد ركعة في ظاهر النصوب لا يتكون الجماعة أكمل والإياد رجا أدرائد ركعة في ظاهر السنة النصوب لا يتكون المي الميكن والميكن الميكن الميكن

(سوال) نماز نجر کی جماعت گھڑی ہوجانے کے بعد ایک شخص معجد میں دافل ہوا جس نے سنتیں نہیں پڑھی تھیں اب دہ افیر سنتیں فرش نماز شروع ہوجانے کے بعد الکے بیا تھیں؟ (جواب ۵۰۵) فجر کی سنتیں فرش نماز شروع ہوجانے کے بعد الن شرائط کے ساتھ اداکی جاسمتی ہیں:-(ا) سنتیں اداکر نے کے بعد جماعت میں شر کیک ہو کرائے سد ملنے کی تو کا امید ہو(۲) معجد میں جماعت کے مقام پر سنتیں شریز ھی جا ئیں۔ (۳) معجد سے خارج کی دالان یا تجربے شریاد روازے کے باہر کی جگہ اداکی جا تھی۔ (۳) معجد میں اداکی جا ئیں تو جماعت ہے آؤ کی جگہ ہواگران شر طول میں ہے کوئی اسک شرط کھی ہوری اس نہیں پور کن جو تو کچر سنتیں چھوڑ کرفر ضول میں شرکے ہوجانا جا جاتھ کے کہا ہے۔

سلام كے بعد الم كے سئے محراب بث كرستيں پڑھنامسحب

(سوال) السلام ملیکم ورحمت امدوبر کاند معنول از الجواب المتین مصنفه موانا میداه خرجین صاحب مطبوعه احمدی پریس ص ۱۹ دریث اول او بریزهٔ گفته چی که رسول الندینی نیف فرملا که کیام ہے یہ نمیس ہو سکنا که جب فرض کے بعد سنت و نقل پرهو تو از آگے چیجے وائیں بائی کو بہت جاؤ (ابو واقو وائن ماجہ) مدیث ووم حضرت ملی نے فرمل کے بعد کہ امام نقل و سنت نہ پڑھے جب تک کدا الی مجلدے بہت ند جب کے الیاد اور اور اور اور اور اور کان ماجہ کے محمد میں ماری میں معنون ہے جب تک کدا ہو تھی جب تک کدا اور کی سنت و منطوع کی مسلم کر کے گئے ہیں کہ کیا احاد بیث ند گورہ ہے بعد فرضوں کے جگہ بدل کر سنت و منام منون ہے اور یہ موجد کے کئے بیا کھر میں نمازیز ہے والول کے کے بھی ہے؟

(جواب ٥٠١) فرض کی جگہ سے علیحدہ و کر سنن و نوا فل پڑھنے کا انتجاب اس بناء پر ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لئے دومقام گواہ بن جنمیں یا فرائض و نوا فل میں انتیاز ہوجائے لورا اس بناء پر یہ استجاب مسجد کے ساتھ خاص میں بلتھ مکان و محمد دونوں میں بلاجائے گادی

سنن و نوا فل گھر میں پڑھٹا مسنون ہے

(سوال) ملقولكم رحمكم الله كمديهان وفرقد بوكياب الي فرقد يدكت بكر فرضول كي بعد سنون كى تا نجر الهم انت اسلام ومنك السلام الم ياس كرير لركونى وعدت الكو تمروه ب وومر افرقد كتا ب كد حديث ب جودعاني لوراذكار المات بين ال كابعد فرضول كريز هناست ب عياب طويل بولور

<sup>(</sup>۱) وإدا خاف فوت ركعتي الفجر لا شنعائه بسنتها تركيه لكون الجماعة أكسل والإباد رجا إدراك ركعة في طاهر المذهب لا يتركها بل يصليها عند باب المستحد إد وجد مكاناً والإتركها لأن توك المكروه مقدم على فعل السنة (الدوير مع شرحه باب إدراك العريصة ١٩/٣ ه ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) وكورك الأجام النفق في مكانه لا للمؤتم (هرمحتار) و في الشاهية ."أما المقتدى و المتفرد فإنهما إن لهنا أو قدما إلى النفل ع في مكانهما الدى صلبا فيه المكنوبة جاز والأحسن أن يتطوع في مكان آحو الح وقصل في تاليف الصادة ١/ ١/ هو طاحية.

بعد دعائے سنداور آنل گھر میں جاکر پڑھنا افضل ہے آگر چد گھر دور ہو خمر صحید اس مقدار سے زائد تا ڈیر کوکو کی کمروہ کمتا ہے اور کوئی سنت سواں میہ ہے کہ شامی کی عمارت (افا تو دد العحکم بین مسدة و بدعة کان توك السند راجعها علمی فعل البدعة)، ان كے مطابق ميہ مقدار سے زائد تا ثمر بدعت جوگا پائيس ؟ بيوا تو چروا

(جوب ۷ • ٥) اذا تو دد الحكم النع ب مراد بد ي كركس فص كرست بايدعت بوئ شماليا ترده بوكدكى جست كوتر يتند بويك وايك عالت مي احتياطات سند رائح بوگا فعل بدعت به يكن اگرديل يه كما جانب كى ترجي جانب بوجائ تواس ارقى امر كوافقيار كرنا متعين به كورصورت ند كورو فى السوال ميس روايات محجد كثيره به سه مهادة الله ب كرفرائش كي احدالملهم النع بالسلام النع به تاكد مقدار كى داخي المختصرت الحافظة نه يزجى بيراى طرح أو الل كو گھر ميس يزهد كا التجاب اداديد محجد به عند ب او سرقصوص بيس كوكي حديث اس كه معادض بهى حس به توقيقارات كي كر بحد فرائض الا كارواد عيد، أورو يزهد كر گهر جاكر سفور أو الل يوهنامستون به رائد

نماز مغرب سے پہلے نوا فل کیول مکروہ ہیں

(صوال ) بعد غروب آقب قبل نماز مغرب حدیث تشیح سے دور کعت غل نماز پر هنا نامت بے مگر حظید کے نزدیک مکروہ لکھا ہے ابتدا اس کے مکروہ ہوئے کی کیاد لیل ہے ؟

المستفتى متازعلى كلانور ضلع ربتك

<sup>(</sup>١) (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٤٢/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) غن خامر قال " قال رسّل لَله تُخَّ " (۱ قصى آحدُكو الصلاة في مسجده فليحفل لبيته نصيبا من صلامه فاند الله حاجا في يعتم صلامه خير السمل باب استجاب لدفلة في يبته (۲۰۱۷ قديمي كنت خانه "كراچي) (۳) را بابر المغرب وما يتعلق به ٨٠ . ه ط بهروث لسان

<sup>(£) (</sup>ماب كم بين الأذان والإقامة ٢ • ٩ ط مصو ) ده ، دره ا ،

رف) (۵)

مروى ب ك شرب في أي كريم مينية ك عمد مبارك شرك كويد دوركبيس بريت بوت مسين ويكاور فيفات ارجه اور صحيد كرام كل اليد بهناعت بم وى ب كديد سب دوركبيس ميس بريت مين حضرت اس فرات مين كان رسول الله مينية بعنوج علينا بعد غروب الشمس و قبل صلوة المغوب فيراما نصلي فلا يامونا ولا يبهاناره (كنز العمال عن ابن المجان) لين آ تخفرت مينية (تجره ت) بع تشريف الت سين توجم كونماز برحية بوت وكيمته سين توثيم كوم في فرات سين الورث نماز برحية ك

حنید اس دنیاں کے اس وقت نوافل کی اجازت سے فرض مغرب میں تاخیر ہوگی خادف اونی یا مرود تنزیک سنت جیرے واندامل میں شخد کنایت المذخفر لدا مدر سامینیدو بل

(۱)وتر کے بعد دور کعت کھڑے :و کر پڑھنا کفٹل ہے

(۲)مغرب در عشاء کی سفتی اور نواقل ثابت میں یا تنمیں (سوال ) (۱)مرّک عددودر حت نشل یز حی باتی میں ان کوٹھ کریز صناح بیمیا کنڑے : وکر ؟ بھشتی

ز ورٹش جناب موانااشف معی صاحب نے گھڑے، واگر پڑھنے کو کھنا ہے اور مقبل آلجنتے ہیں کھنا والے کہ یہنے کر پڑھنا چاہئے (۲) ظهر کی نماز قرمش کے بعد دور کھنت سنت مؤکدہ جو پڑھی باتی ہے اس کے بعد دو رکھنت سنت مؤکدہ کے جد بھی اوک دور کعنا اور ٹیٹے کر پڑھنے تیں۔ دور کھنت سنت مؤکدہ کے جد بھی اوک دور کعنا اور ٹیٹے کر پڑھنے تیں۔

المستفتى نمبر ١٢٥ حبيب الله ضلع مازي وريم شعبان عصاره م انومبر سامواء

( حواب ۹ ۰۹) و آئے بعد کی تغلیبی کوزے ہو کر پڑھئی بہتر ہیں تا کہ پوراثواب ملے پڑھ کر پڑھنے میں آدما ثواب ملے گار (۲) باب ن دور کعت کی بھی شد ہا دور مغرب اور عشاء کے بعد دوست مؤکدہ ال کے مددور کعت نقل کی بھی سندے (۲۰) محمد کھا ہے اللہ کا ل اللہ کہ ا

## سنوں اور نوا فل کی نیت کس طرح کریں ؟

(سوال) سنتوں اور غلول میں وقت کی پایندی ہے یا نسیں ہے مثالا ور کعت سنت سنت رسول القد ﷺ کی

<sup>(</sup>١) (باب المغرب وما يتعلق به ٨ ٥٣ ط بيروب)

<sup>(</sup>۲) وكذا بناء بعد الشروع بلا كراهة في الأصح بحر" و فيه أحر عبر السي تنت على النصف إلا بعدر االدر المحتار باب الولز والموافق ٢٩/١ ط سعيد)

<sup>.</sup> ٣- عل عائشةً قالف " قال رسول الله تُلك" ! هي تابر على تنبى عشر ركعة من السنة بني الله له سنا في العدة " بي ركبات قبل الطهر و ركبتين يعدها و ركبتي معاد المعرب و ركبتي بعد المدن و ركبتي قبل العجر اتر مدى" بحث ماحه قبص صلى في يو در لله سي عشر و ركبة من السنة ١ £ 9 طاسعة ، رس من وكذا اتراقا في الطهر و ركبت لف تأسيح و بعد لنصر « بعد المعرب و العث ، إشهر و ضرحه " بات الوثر و اللواقل ٢ ٣ طاسعيد،

وقت ننبر کمناچاہنے یا نمیں ؟ یاصرف دور کعت سنت سنت رسول الله متات کی مند طرف کعبہ شریف کے کمنا جاہئے ؟

پیسید. المستفعی ۴۲۳شهبازخال سب انتیکتر پولیس ضلع کرنال ۱۱ دینتعده ۳۵۳ اید ۳ مارچ ۱۹۳۴ء (جواب ۲۰۱۰) سنتول اور نفلول میں وقت کانام کینے کی ضرورت میں اور سنت رسول اللّٰه کی بید لفظ کینے کی بھی ضرورت نمیں صرف یہ کمنا چاہئے نیت کی میں نے دور کعت نماز سنت واسط فد اکر در) کی محمل ضرورت نمیں صرف یہ کمنا چاہئے میت کی میں نے دور کعت نماز سنت واسط فد اکر در)

وتر کے بعد نوا فل بیٹے کر پڑھنا فضل ہیا کھڑے ہو کر (سوال ) نوا فن بعد وتریش خصوسانور دو سرے نوا فل بین عموماً کھڑے ہو کر لور پیٹے کر پڑھنے میں افضلیت کا وکی در جے انہیں ؟ قیام کو فضیلت ہے یا تھود کو ؟

المستفتى تمبره ٥٠٥ ما بَى قاسم المرسور تى - ٣ رزيّ الثاني ٣٥٠ إنه م ٢ جولائي ١٩٣٥ ء

(جواب ۷۹۱) نوافل کھڑے ہو کر پڑھے میں پوراٹولب ملائے اور بیٹھ کر پڑھے میں آرھا تواب ملائے۔ اسمیں تمام نوافل برابر میں دتر کے معد کی نفلوں کا اس تھم سے تحصیص کا ثبوت نمیں ہے آنخضرت منٹے کو بیٹھ کر پڑھے میں پوراٹولب ملائی آگر حضور آگرم ہیٹنے نے دتر کی نفلیں بیٹھ کر پڑھی ہیں تو ہم اپنے کو حضور بیٹیٹے پر قیس نمیس کر سکتاز، محمد کفایت اللہ کان اللہ ل

سنتول کے لئے اذان کا انتظار ضروری نہیں

(سوال) سنت پڑھنے کے واسطے اذان کا تظار ضرور کی ہے انہیں ؟ جیسا کہ جعہ وعشاء وظھر کے وقت چار ر کعت سنت پہلے پڑھی جاتی ہیں نیر اذال ہوئے پڑھ سکتے ہیں یا نسیں ؟

المستفنى نبر ۵۲۳ شخ شقق احمد (ضلع مو گھیر )۔ 4 رئیج الثانی ۱۹۳۳ م ۹۶ و لائی ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹ ) سنت پڑھنے کے واسطے اذال کا انظار ضروری نہیں جمعہ اور ظهر اور فجر کی سنتیں اذال سے بیلط پڑھی جا ملکی میں(ء) محمد کھایت اللہ کا اناللہ لد ا

سنتیں گھر میں پڑھ کر آنے والے کے لئے تحییۃ المسجد کا تھم (صوال) ذید نفروسنت پڑھ کر گھرے مجد آیہ توکیایہ تحییۃ المسجد بھی پڑھ سکتاہے؟ بینی سنتول اور فرض

<sup>(</sup> ۱ )وكفى مطلقاً نية الصلاق وإن لم يفل لله لمصل و سنة راقبة الح و الدر المحتار بعث النية 1971 £ ) ( ۳ ) و ينتقل مع قدارته على القياء قاعدا - أحر غير النبي كيات على النصف إلا بعذر (التنوير و شرحه باب الوتر را الوافل ۲/۲ ط معيد ) ( ۲/۲ ط قدت بركا الا...

کے در میان؟

المستفتى نمبر ۱۵۸ مجيدى داخند بعبنى . ٢٥ ربب <u>٢٥ م اهم ٢ تاكتور ١٩٣٥ء</u> (جواب ١٩٥) نماز كى مؤكده سنتي گفرے پڑھ كر آناور فرض نماز بين ديرے تو محبر بين آگر تحييد المحبور پڑھ ليئاست بـ (۱) محمر كفايت الشركان الله كه

فر ضول ہے پہلے اور بعد سنتول کی کیا حکمت ہے؟ (سوال) فرضول ہے پہلے یا وہ دوستیں پڑھی جاتی ہیں یہ کس لئے قرار دی شئیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۹ شیم مولوی سید عبدالشرشاہ۔ 9 شوال ۱۹۵۳ھ م ۲۰ شور کی ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۱۶) ان سنن مؤکدہ کا حکم جارے کئے توانتا کافی ہے کہ حضور شیئے نے پڑھی ہیں اور پڑھنے کی ہم کو بھی تعلیم اور تاکید فرمائی ہے اس کے مارہ ایک حکمت بھی حدیث ہے ہمیں معلوم ہوگئی ہے کہ فرائش میں اگر کھڑے تقصال رہ جائے گا توانفہ تعدلی کے قضل دکرم سے وہ تماری سنن وٹوا فال ہے ہو اکر دیا جائے گا اور یہ بہت برا فاکدہ اور بزی اہم مصلحت ہے، وہ اللہ اعظم۔ مجمد کفایت الشد کان اللہ کہ'

> (۱) جمعه کی پہلی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھے ہ ۲) ظهر کی جار سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں ہ

> (۳)فجر کی سنتیںرہ جائیں نو کب پڑھ شکتے ہیں؟

(سوال) (۱)جمعہ کی چارر کوت سنت آرگئی کو نمیں کی توفرض کے بعد اس کو اداکر سیاس سنت کو پہلے اوا کرے جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے ؟(۲) نظر کی سنقل کا کیا تھم ہے ؟(۳) فیمر کی سنت اگر کسی نے نمیں پڑھی اور فرض پڑھ چکاہے تو سنت کس وقت اداکرے اور نہیت کس طرح کرے ؟ سنت کی قضاء پڑھیا نہ پڑھے ؟ المصنفنی نمبر 24 کا مجد رفیح سوداگر چرم مصلح مید کی پور

كم ذى الحبه ١٣٥٧ إه م ٢٥ فرورى ١٩٣٧ء

(جواب ۵۱۰) جمعہ سے پہلے کا جار 'تعتبی نماز کہ جد پڑھ لے اور جاے انہیں پہلے بڑھ کے بادھ وال پہلے بڑھے دونوں جائز میں (۲) (۲) یہ انجی دونوں طرح جائز ہے (۲) (۳) بعد مخلوع آفاب پڑھ

(٣) بحلاف سنة الطهر٬ وكذا الجمعة٬ إنه يتركها و يقتدى٬ ثم يأتّى بها في وقنه الح ر الدر المحتار٬ باب إدراك الفريضة ٥٨/٣ طامعيد.)

(٤) (ايصا)

<sup>(</sup>١) ويسن تعيقر ب الصحيحة رهي ركفتان الع رتبريره شرحه رو في الشبية والحاصل أن المطلوب من داخل المستحدة ويقد إلى المستحدة المستحدة المستحدة به العرابات أنوتو والمواقع المستحدة المستحددة الم

#### محمر كفايت الله كالنالله له

سکتاب(۱)

وتر سے پہلے دور کعت علیٰ کا ثبوت

(سوال ) و رئے قبل جودور کفت خل اوگ پڑھتے ہیں ان کا کسیں شبوت ہے انہیں ؟ المصنفتی غبر ۲۱ مامولوی عبد القدوس صاحب الم مجد (تر کمان دوازه دلمی)

٢ اربيع الثاني هرهب إره يحولا في ١٩٣٧ء

(جواب ۱۹۰۱ه) عشاء کے مددور کھتیں تو سنت مؤکدہ میں اور دو نقل میں آخضرت سینٹنے سے ان کا ''جو ت ہے۔ خار کی(۱۰ میں منفر سے ان عباسؒ سے مرومی ہے۔ صلمی ر مسول اللہ سینٹنے العشاء نہ جاء قصلمی ادبع ر کھات نہ ماہ نہ قام النے ''جن آخضرت مینٹنے نے مشاء کی نماز پڑھی پھر گھر میں آئے اور چار کھیس پڑھیں بھرسوس کے بھر ( تعبد کے کئے) انتخصہ

وتر كے بعد دور كعت نفل ثابت ميں مانتيں؟

(مىوال ) وتركى جد دور كعت نفل بيڑھ كر پڑھنا حضوراكر م پنج ثابے علت ہے نسیس؟ المستفتی نمبر ۲۱ ۱۳ عبد الحمید صاحب (مارواز) ۱۸ انه یقعد د ۵۵ ۱۳ اھ م کم فرور کی ۱۹۳۳ء

(جواب ۷۷ ه) و تر کے بعد دور کت نقل حضور اگر م تلک سے تیلھ کر پڑھنا تابت ہے اود اؤد شریف میں بیروایت کہ حضور اگر م تیکن و تر کے بعد دور کعتیں پیلھ کر پڑھتے تھے موجود ہے(،) مجمد کفایت اللہ کا اللہ الہ دولی

وتر کے بعد دور کعت کھڑے ، ہو کر پڑھنا افضل ہے (سوالی) وتر کے بعد جودور کعت نُفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ، ہو کر ؟ المصنفتی نمبر ۱۳۵۷ شمس الدین صاحب (ماٹمد کے برما) ۱۵ صفر ۱۳۵۷ھ م ۱۲۸پریل سے <u>۱۹۳۰</u> (جواب ۱۸ هی) وتر کے بعد دور کعتیں نُفل کی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے ،

محمر كفايت الله كان الله له

<sup>(1)</sup> إذا فاتت رسمة الفجر) وحدها فلا تقصى قبل طلوع الشمس بالإجماع \_\_\_\_ وقال محمد " احب إلى أن يقصيها إلى الروال: كما فى الدور" قبل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله . " أحب إلى " دليل على أنه لولم يعمل لا لوم عليه وقالا : " لا يقضى وإن قضى فلا باس به رود المحتر" باب إدراك العريضة ٢/٧ هـ ط صعيد >

<sup>(</sup>٧) راب الوتر آ / ٣٥ أ قديمي كنب خانه: كو أچي ) (٣) عن عالشة أن رسول الله يختى كان بوتر يسمع ركعات ثم أو تر يسمع ركعات و ركع ركعتين وهو حالس معد الهزير قبل فيهما فاد أزاد أن يركك قام في كما ثم معد رياب في صلاة الميل ( ١٩٨٧ أط مكنه امداديه ملتان ) (٤) و ينقل مع قدرته على القامة ناعمة لا معتقطعنا إلا يعدر الجر غير النبي تنجئة على النصف إلا يعدر الحر (النبوير مع شرحه ) باب الوتر والوقل ٢١٩٣ ط صعيد )

سنت مؤکدہ کے تارک کا حکم

(مسوال ) امام معجد لوگول کو پتلاتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا اداکر نایا بجالانا کوئی ضروری نہیں ہے برحمنا ندیڑ ھنا مىلدى ہےاس كا حكم شرعی فرماكر مسئلہ كوروشن فرمادیں؟

المستفتى نمبر اعداسراج الدين صاحب ملتاني ياربيع الاول ١٩٥٧ و٢٢ جون ١٩٣٥ء (جواب ٩١٩) سنن مؤكده كاتارك على الدوام كناه كاربور تارك على الاستخفاف كا فرب بوراكرترك احياناً

بإضرورة بإلى عذر سے بوجائے توجائز ہے۔الذی يظهر من كلام اهل الممذهب ان الائم منوط بتوك الواجب اوالسنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بان من ترك سنن الصلوة الخمس قبل لا يأثم والصحيح انه يأثم ذكره في فتح القدير (كذافي رد المحتار) ،١٠ مُحمَّ كفايت الشَّرَكاك الشُّرك والى

نوا قل کھڑے ہو کریڑھنا افضل ہے

(سوال ) نوافل کا کھڑے ہو کر پڑھنا تو یقینا ہیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیکن کسی وقت کی نقل کومیٹھ کریڑھے میں کھڑے ہو کریڑھنے جیسا تواب ماناہے انہیں؟

المستفتى نمبراه ١٥ حبيب حسين (بهار) واربيح الثاني ٣٥٠ إه ٣٩ جون ع ١٩٣٠ و

(جواب ۲۰۰۰) تمام نوافل کا یک علم ہے کہ بلاعذر پھ کریز ھناجائزے مگر آدھا تُواب ملتاہے 'اس سے كوئى تقل متنتي سيس يدون فقط محمد كفايت الله كان الله له وبلى

نفل کا ثواب فرض کے برابر نہیں

(سوال ) اگر کوئی فخص بجگانه نماز کایدند نه ہولوروہ عید میلادالنبی ﷺ کے روزیا شب میں نوا فل اداکرے تو كيان نوافل دوگاند ي كوئى فائده يا تواب حاصل ند بوگا؟

المستفتى يُبر ٢٠٨٥ شيخ عبدالله مواطش صاحب بعبني تمبر ٨ ـ

٢٧رمضان ١٩٣١ه کيم تمبر ١٩٣٤ء

(جواب ۲۹ه) نوافل جوادا کئے جائیں گے اس کا تواب خداتعالی کی طرف سے ملے گایہ دوسر کیات ہے۔ کہ ترک فرائض کے عقاب کے مقاید میں وہ پھی فائدہ بھی پنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد کفایت اللہ کان الثدليه، وبل

چنداحادیث کامطلب

(سوال) حسب والل احاديث كاكيامطلب ؟

<sup>(</sup>١) (كتاب الطهارة مطلب في السنة و تعريفها ٤/١ و ١ ط سعيد ) أجر غير النبي بنشج على النصف إلا يعدر الح (٢) و يشقل مع قدرته على القيام قاعدا لا مصطحعاً إلا بعذر (السوير مع شرحه باب الوثر والوافل ٣٦ ط سعيد)

(الف) (1) إذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة، (٣) عن ابن عمر انه ابصر رجلا يصلى الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال اتصلى الصبح اربعا (٣) وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه كان إذا راى رجلا يصلى وهو سمع الاجابة ضربه (٤) ووقع نحو هذه القصة ايضا لا بن عاس رضى الله تعالى عنهما قال كنت اصلى واخد المؤذن في الاقامة فحيدنى النبي تنظيم وقال اتصلى الصبح اربعا. اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والمزاز والحاكم وغيرهم.

(ب) اور محجد کے دال میں جس میں جماعت ہو رہی ہو یاصف کے پیچیے ستون کی آز کائی ہو گی یا چہاعت میں شریک ہو جائیں اور جماعت ہونے کی حالت میں ای والان میں سنت پڑھنا نکروہ ہے یا نسیں ؟ المصنفعی نمبر ۲۵۵ تامید المحق صاحب د کلی۔ 1واز یقتدہ ۲۵۸ تا ہے م اسور تمبر و 1877ء

(جواب ٥٢٢) حديث نمبر اكامطلب بيري كه المخضرت من كالدشود ي كد جب (فرض) نماذكي تکبیر ہو جائے توسوائے فرض کے اور کوئی نماز نہیں حدیث نمبر ۴ کامطلب میہ ہے کہ حضر ت عبداللہ ابن عمر ّ نے دیکھاکہ مؤون تکبیر کہ رہے اور ایک آدمی سنتیں پڑھتاہے( یعنی پڑھناچاہتاہے) توانہوں نے اس آدی پر کنگری تبیننگی اور فرمایا که کیا فجر کی جار ر کعتیں پڑھے گا۔ حدیث نمبر ۴ کامطلب بیہ که حضرت عمر ا جب و کیمے کہ کوئی آومی تکبیرس رہا ہے اور چر (اپلی عیجدہ) نماز پڑھتا ہے تواہے ارتے۔ حدیث نمبر ۴ کا مطلب میرے کہ ابیادا قعہ حضر تائن عباس کو بھی پیش آیا کہ وہ نماز پڑھنے لگے اور مؤون نے تکبیر شروع کی تو آتحضرت نے انہیں تھینج لیالور فرمایا کہ کیاتم صبح کی چاد رکھتیں پڑھو گے ان روایتوں کا مطلب بدے کہ فرض نماز کی تکبیر ہونے کے بعداس مبلہ سنتیں پڑھنے کی ممانعت ہے کیونکداس مبلہ سنتیں پڑھنے سے صورة جماعت کی مخالفت لازم آتی ہے نیز صبح کی چار ر گعتیں اکٹھی ہو ج نے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر محبد ے خارج یا آڑ کی جگہ میں سنتیں او اک جائیں توبھر طبیکہ ایک رکعت فرض مل جائے کا خلن غالب ہو توبیہ جائز ہے کیونکھ صحبہ کرامؓ ہے یہ عمل مروی ہے حضرت عبداللّٰہ بن عمرٌ کا ہی عمل کہ ا قامت ہو جانے پر سنتیں پڑھنے واسے کے کنگری ماری اور فرمایا کہ کیا فجر کی چار ر تعتیں پڑھے گاحدیث نمبر ۲ میں مذکورہے کورانہیں ے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ اقامت ہوجائے کے بعد انہوں نے حضرت حصہ " کے گھر میں چاکر سنتیں يرهين اور كير آكر جماعت مين شائل دو يحدوصح عنه (اي ابن عمو) انه قصد المسجد فسمع الاقامة فصلي ركعتي الفجر في بيت حقصة ثم دخل المسجد فصلي مع الامام ٢٠) (أتَّح الباري ص ٣٦٩ ج ٣ طبع مبند) اس طرح - حضرت ابن عباس اور حضرت ايو الدرداء اور حضرت عبداللدائن متعود رضی الله عنم اجمعین سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرض کی اقامت ہو جانے کے بعد متجدے باہر یامتحد میں جماعت کی جگہ ہے آڑ میں ہو کر سنتیں پڑھ لیں پھر جماعت میں شامل ہوئے ان

<sup>( \* ) (</sup> بخارى ' باب إذا أقيمت الصارة فلا صلوة إلا المكنوبة 11/1 ه طقميمي كتب خاته' كراچي ) ( \*) ( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صرة الإ المكنوبة \* ٧٧ ط مصر )

روایات سے ثابت ہواکہ یہ الوا هزم فتناہ محابہ ممانعت کوای صورت پر محمول سجیحتے تھے کہ سنتیں ہی عت فرض کی جگہ پڑھی جاکیل اور محبر سے خارج یو آز کی جگہ میں اقامت ہو جان کے حد بھی پڑھنے کو جائز مجھتے تھے لور چڑھ لیلتے تھے۔ (۱)

(۲) جس خُله جمّاعت جوری ہوای جکہ سنتیں پڑھنانا جائز ہےیا توخار تا محبد پڑھی ہو کیں یاجاعت کی طُبہ سے ملیحدہ کسی آؤں کبلہ میں پڑھے اورائیں رکعت فرض کی مل جائے کا پوراہم وسہ جوور نہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ویکی

## جماعت کے وقت سنتیں پڑھیں یا نہیں ؟

(سوال) جماعت شروع ہوجائے کے بعد سنتوں کی نیت باند ھناکیا ہے؟

(جواب ۷۷۳) جب فرض نماز کی ہماعت شروع ہوجائے اس کے بعد سنتوں کی نیت ندہاند تھی جائے صرف فجر کی سنتیں جماعت کی جگہ ہے علیدہ کی جگہ پڑھ کرجماعت میں شریک ہوجائے ایک بر حت ملنے کالیتین ہو توالیا کرے ورند فرض نماز میں شریک ہوجائے۔، ' محمد کنایت المذکان العدالہ' دبلی

> ظہر کی سنتیں پڑھتے وقت جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا کرے ؟ (موال ) متعلق سنن ظہر

( جبواب ۴۵) ظهر کی مشتی جو فرض شروع ہوئے ہے پہلے میں جا تھا کہ در میان فرض شروع ہوجا کیں توشتین پوری کر کے سلام چیرے اور فرض میں شال ہوج نے کیاں آگر دور کعت پر سلام چیر کر فرض میں شرکیے ہوجات اور چرچادول رکھتیں فرض کے بعد ادا کرلے تو یہ ہی جائزے کی صورت پہتر ہے اس مجمد کتابت الشاکان الشالیا و کچی

#### سنت پڑھے بغیر امامت کراسکتاہے

(سوال) ایک ام صاحب وقت ظر تھیک جماعت کے مقررہ ٹائم پر تشریف اے متندی ووسرے

(۱) بلماروى الطحاوى وغيره عن ان مسهود انه دحن المسجد و اقيمت الصلاة قصلي ركعتي الفحر في المسجد الى الإسطوانة وذلك بمحصر حديقه وأني موسى و مثله عن أبي الدرداء و ان عباس و ان عمر كما سيده الحافظ الطحاوي في شرح الآثار و مثله عن الحسن و مسروق والشعى" شرح المسية" (رد المحتار" كتاب الصلاة

(٣) وكدا يكره النطوع عند إقامة الصلاة المكتوبة لحديث إدا أفيمت الصلاة فلا صلوة إلا المكتوبة الاسنة فحر إن له يحف فوت جماعها الح (التوبور فرحمًّ كتاب الصلاة / ١٩٨٨ طامعيد) (٣) قال في التوبور و شرحه " والشارع في الملك لا يقطع مطلقاً ويتمه ركمتين وكتاسة الطهر و سنة الحممة إدا أفيمت أو خطف الإمام يمنها إنها على الفول الراحج" لأنها صلاقة واحدة رائب إدارات الفريصة ٢ . ٥ ها صعيد . صاحب کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑ اگر ۔ مگ استے میں اہم صاحب آگئے لوریغیر سنت مؤکدہ پڑھے اہام نے فرض بڑھاند ہے بھر دکتناہے کہ اس طرح بغیر سنت پڑھے فرض نماز پڑھانا جائز میں کورنماز نمیں ہوتی عمر دکا یہ کہنا تھجے ہے باشیں ؟

(جواب ٥٧٥) بغیر سنت پڑھے فرمش پڑھاد ہے ہے نماز ہو جاتی ہے یہ کمناکہ نماز ہو تر نمیں موکی شاط ہے(۱) گھرکھا ہے اللہ کان اللہ اللہ ا

منتیں نمس وفت تک مؤخر کر سکتاہے؟

(سوال) ابعد فرض کے سنوں کی تا خیر کم مقدار تک اچھاہے اور کس مقدار سے زائد تاخیر کروہ ہے؟ (جواب ۲۹۹) زیادہ تاخیر کو حنف نے کمروہ فرمینے اور زیدہ تاخیر سے مرادیہ ہے کہ اذکار مالورہ کی مقدر ہے زائد ہود) والتفصیل ھی رصالت النفائس المورغوبة واللہ اعلم.

محمد كفايت الله غفرله مدرس مدرسه اميينيه ويل

سنتول اور نفلول کے بعد دعا

(سوال) سنتول اور غلول كروم بحى دع كرنا بر شخص كے لئے خوادالم بويامتقرى سنت بيامتحب ين

(جواب ۷۹۷) اغرادا رما، نگزام و متندی بر ایک کے نے سنتوں اور نظوں کے بعد بھی جائزے اور اجتہا بھی بحر طیکہ انتزام واعتقد حدیث نہ موادراتها کی دعا کا افضل طریقہ یہ ہے کہ بعد فرائض اور قبل سنمن و نوائل بودی وقد حقف ذلك في رسالتنا النفائس المعرفوبه. والله اعلم

محمد كفايت الله غفرله مدرس مدرسه اميينيه وبل

سنن و نوا فل گھر میں ہڑ ھنا بہتر ہے (سوال ) بعد فرضوں کے سنتیں اپنے گھروں میں جاکر پڑ ھنی چا بھیںیا مجد میں ؟

 (جواب ٥٩ ٨) من و نوائل كا حريش اوا برنافشل بي يك اصل تخم به ان يت تحيد به او اقتد فقى من حديد به او اقتد فقى المنزل من من من الفضل في المسن و الله الله المحكومة الحج في المنزل الفكومة الحج فعال على المنزل الفكومة الحج فعال على المنزل من منتس المصل الا المحكومة الحج سه مناحت منتش بي المحرود في تعلق المبيت والتم المنتش به حديد المحلوان الا الموصل ان يؤدى كله في المبيت الا النواويج (فعاوى عالم كبر و المداهم كبر في كنابت الله نفراد المرام محدول المحلوان المنظم المناس محدول المحلوان المنظم المناس محدول المحلوان المحلول المحلول المساس المحلول المحلو

ظهر کی سنتیں 'رہ جائیں تو پہلے دوپڑ ھے یا چار (انمعیة مور خد ااپریل <u>۱۹۲</u>۶ء)

(سوال) نظم کی نماز جماعت یوسمی جائے اور پھی چار سنتیں رو گئی وال قریمند و صنت پڑھے پیاد؟ (جواب ۲۹) ظهر کے فر شول ہے پہلے کی سنتیں آبر جماعت میں شریک وج ہے بھر چار دونوں طرح جائیں ''قوفر ضول کے معدافتیار ہے چہ پہلے چار سنتیں پڑھے اور بچھ دور پہنے دور پڑھے بھر چار دونوں طرح جائز ے(۲) محمد کا بھا کے اللہ کالنا اللہ للہ''

> جهال سنتین پردهیس و پال فرض پژهنا جائز ہے (اجمعید مورند ۲۸ فروری ۱<u>۹۳</u>۳۶)

(سوال) جس بَدست إهى بالنباس بكدت بت مردوس كا بكد فرض نماز يزهنا كياش في علم بيد نسين ؟

(جواب ، ۳۴ ) جس کید سنت نماز پڑھی جائے فرض کے سے اس جگہ ہے بنی شروری قبیں ہے۔ جمد کفایت اللہ کالنا اللہ ا

<sup>(</sup>١) (الباب التاسع في النوافل ١ /١٢ ١ ماحديه)

<sup>(</sup>۳) محلاف سنة الطهر و كذا الحنفة فيه إن خاف فوت ركمة يتركها و يقدى ثم يأتي بها على أنها مسة في وقته اي أنظر قل محددًا و به منها من محددًا و به منهي دروحتان با فول " وغليه النتو بالكروحية في القنط لقندية الركمين" قال في ها الإمادة " وفي قالوي الفندية الإمادة إنه الأصبح لحديث عائشة إنه عليه الفناذة والسلام كان إذا قال بالأمادة إنه عليه الفناذة والسلام كان إذا قال كان إذا قالد لأرب قبل الطهر يصليهي بعد الركمين و هو قول أبي حسفة و كدا في حامة قاصى حان رود المحتاراً باب إذا القريضة ؟ ( 8 طاسيد).

رة) ما المقدى والمشرد فالهيدا الدلتا أو قع إلى التطرع في حكالهما الدى صليا فيه المكتوبة حزر الله ورد المحدد فصل في تاليف أعمادة ( ٣٦ ٥ هـ معده) جرب أرض إلى باست إدر حراب شائع أو حدد في يدر قر في الوار أرض إلا طبالات

## فصل سوم \_ تحيية الوضؤاور تحيية المسجد

نماز فجر أور مغرب سے بہلے تحییۃ الوشؤو تحییۃ المسجد کا تھم (سوال) تحییۃ الوشواد تحییۃ المسجد فجر اور مغرب کی امازے قبل پڑھنا کیں ہے؟ المستطعی نمبر ۵۲۴ کھر منصود الحمد فال (تانیوں) ۴ عصر ۱۵۵ سازہ مام مکی 1907ء (جواب ۴۵۰) تحییۃ الوشؤ اور تنایۃ المسجد فجر ایکن شیخ صادق ہوجائے کے حد اور غروب شمس کے بعد فرض سے پہلے پڑھنا ھننے کے نزم یک مکروہ ہے (ن) تحر کفیت اللہ کالنا اللہ لد'

## فصل چهارم بنماز استشقاء

استشقانماز بياصرف دعاوا ستغفار

(سوال) استنقاء کے لئے نماز بیاسرف: عاد استغفار اگر نماز بے تو بابتماعت وبا نظیہ ہے یا فروا قروا؟
المستفنی نمبر ۱۲۳ مظفر احمد حب (طلع بحک پور ۱۳۶۴ بری کا الول ۱۳۵۳ اصما ۱۳۶ یا کہ ۱۹۳۰ و (جواب ۲۵۴) استنقاء کے نے نماز شر خب اور صرف دعاء استغار تھی کائی نے نماز الجملت الخطیکا تھی۔ شبوت ہے اور قروا قروا فروا پڑھ ل جائے تو جب تھی مضائتہ نمیں۔ له صلوق بلا جماعة مسونہ بل هی جائزہ و بلا بحطیة وهذا قول الامام و قال محصد یصلی الامام او نائبہ رکعتیں کما فی المجمعة شبہ پنحطب ای یسن له ذلك (محلاصة ما فی المدر المعتدار و رد المعتدار ) وان صلوا فوادی جاز . فهی مشروعة للمنفرد (در معتدار ) قوله هو دعاء وذلك ان يدعوالامام قائماً مستقبل القبلة المقبلة القبلة درادہ المعتدار )،

#### محمد كفايت الله كان الله أو يلى

#### نمازاستىقاء كاطريقه

(سوال) موجودہ امساک بارش ہے دیلی لوراس کے اطراف میں مخت بے چینی ہوری ہے اس کے واسطے سوائے باری عزوج کل کابارگاہ میں حاضر کی لورائسلا کی کے کوئی چارہ میں اس کے عرض ہے کہ نماز استبقاء کے روزلور کس وقت لور کس صورت میں اوالی جائے آیاس میں عور تیس لوریخ جانور اوران کے چول ک

<sup>(</sup>۱) وكدا العكم من كراهه نشل و راحب لنبيره لا فرص و راحب لعيد، بعد طلوع فحر سوى سنته لشفل الوقت به تفعيرا حتى لونوى تطوعاً كان سنة الفحر ملا تعيين و قبل صلاة المغرب كراهة تاخيره إلا يسيراً والشويع و شرحه: كتاب الصلاة ا ۳۷۹ ۳۷۹ ط معيد ،

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار' باب الاستسقاء ٢ ١٨٤ ط سعيد )

حاضري بھي افضل ہے يا نميں؟

المستفتى نمبر ١٦٨٣ دانى عبدالني صاحب شماران (دبلي) ١٣٠جه ادى اثث في ١<u>٣٥ ما احاما أكت ٤ ١٩٣ ء</u> (حواب ٥٣٣) امماك بارال بحق تنمله ان مصانب كے يواعمال شنيعه اور معاصى كار تكاب يربطور انتقام کے حضر ت حق جل شانہ کی طرف ہے محلوق پر ہازل ہوتی ہیں ان مصائب کا صل علاج توان گناہوں ے باز آجانا استغفار تضر عُنهِ ، نا صدقہ وخیر ات کر ، پھر حضرت حق کی بارگاہ رحمت ہے صاجت طلب کرنا ہے بارش طلب کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے فتق و فجور اور طرح طرح کی معسیول ہے جن میں مبتلا ہیں' توبہ کریں و ً وں کے مظالم اور حقوق ادا کریں اور معاف کرائیں نیکو کاری اور صلاحیت اختیار ئریں اور یہ سب کام جلد سے جدد کر کے بارش کی د عاہ تگئے کے لئے میدان میں تکلیں اور وہاں بھی توبہ و استغفار نضرع وزاری کے ساتھ کریں اور ور کعت مار بھی اداکریں زیبنت اور نقافر کا اپاس پہن کرنہ جا کمیں بدعه پرانا پھٹا چوند لگا ہوالباس مپٹیس تو بہتر ہے۔ ور حول اور پھوں کو ساتھ لیے جانا بھی بہتر ہے تین روز تک بابر كلنالوراستغفار ونضرت كرنانمازاوا كرناجا بيية دور تعتيس يزهى جائيس كبلي ركعت ميس سبع اسهر دبك الاعلى دوسري ش هل اتك حديث العاشية يزهى جائے بجرامام مختصر سر خطبه يزھے 'جس ميس لوگول كو گن ہول ہے توبہ کمزنے اور پخے اور حقوق العباد اداکرنے کی نفیجت کرے اس در میان میں چادر میٹ لے پھر قبید رخ کھڑ ابو جائے لوگ بیٹے رہیں اور سب مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا، نگلیں ہاتھوں کو سر ہے او نجانہ کریں سامنے کو زیادہ کیمیا! نمیں ہتیسیال حلب بارش کے موقع پر آسان کی طرف اور رفع مصیبت کی دعا کے موقع یر زمین کی طرف کریں د مانمایت خشوں و خضوع اور تضرع کے ساتھد کی جائے ۱۰ اور آنخضرت ﷺ ہے جو دعائمیں ماتور میں وہ افضل میں ان میں سے ایک دعارہ ہے۔

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً نافعا غير صارعا جالا غير آجل اللهم اسق عبادك و بها تمك وانشو رحمتك واحى بلدك الهيت اللهم الله لا اله الا الت ألعى و نحن الفقراء انول علينا العيث وجعل ما انولت لنا قوة و بلاغاً الى حين غير مسلم كوساته شد ألي الله الدوناً

نمازاستشقاء پرانے کپڑول کے ساتھ میدان میں پڑھی جائے (سوال ) (ا) آبل سال کے موقع پر نمازاستقاء کے جنگل میں جاکروعا، تکی افضل ہے یا نمیں ؟(۲)

را ) بعرح الإنام و يصلى بهم ركمتي بعيم فيهما ظراء أن كداهي المصدرات الأهدا أن يتأخل اسع ومك الأعلى في الأعلى في الأعلى في الأعلى في الأولى وها انائلا كداهي العين شرح الهدادة وبحطف حطين معد الصلاة وبدعوا لله يسبح ويستمو لمدعاء وبدعوا لله يسبح ويستمو لمدعاء الاستمقاء في المدعاء المستمقاء في المستمقاء في المستمقاء في المستمقاء والمستمقاء في المستمقاء المست

rri

نماز استقاء کے سے نظے سر پار ہنہ بنا، افض ہے اِنہیں اگر نمیں تو حاتی عبدالغی متولی عبد گاہ نے کیوں یہ انوی جاری کیا کہ شخص مریار ہنہ جان گفش ہے (۳) ایک شخص اپنے آپ کوانفد کی در گاہ میں حاجزاند نظے سر پا بر ہنہ چیش کرتا ہے دوسرا شخص اپنے آپ کو لہ س سے آر سند و بیراستہ چیش کرتا ہے لہذا الن دو ٹول میں ہے بذر کے نزدیک کس کا کل لیند یو ہے۔ فقط

المستفتى غير ٢٦٧ ا\_ ٢٤ جادى الثانى ١٣٥١ هم مثبر ع ١٩٣٠ ء

> (۱) نماز استیقاء سے پہلے تین روزے رکھنامتھب ہے (۲) نماز استیقاء کے لئے کو کی وقت مقرر سے پانہیں ؟

(۳) نمازاستىقاء مىن تكبيرات زدا كدېي ياننين q

( صوال ) (ا) زیر کتتا ہے کہ جب بارش میسان کی قلت ہو توسب مسلمان سمیسے تین روزے رکھیں اور چوتنے \* ن دنگل کی طرف نماز کے لئے نگلیں اور اپنے وعوے کی ویسل میں شاقعی اللذہب ہونے کی وجہ ہے " مشمن اطالبین وعمرۃ کمفتنین "تالیفالا، مراقحی ، صرالسنة الی ذکریا بچی ان شرف الوی کی عمارے ذیل کا حوالہ بیش کرتا ہے۔ ویامر الامام بصیام فالاللة ایام اولاً ، اللح

عمر و کتاب کہ استیقاء کے روزوں کے متعلق میں حستہ میں کوئی حدیث فیمیں ابذاروزے رکھنا بدعت ہے ب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاجواز صیام کے متعلق کوئی حدیث نمیں ہے اورامام شافنی نے اجمالیا قیائی سے سید مسئلہ مسئط فرمایہ ہے ؟اگر کوئی حدیث جو تو تحریر فرمائیں.

(ب) زید کمتا ہے کہ صلوۃ استدہ ء کے لئے کوئی ہ صوفت مقر رُ تھیں استدلال کتاب فد کور ک عمارت "ولا تعنص بوفت العید فنی الاصح" ہے جیش کر تاہے ہم و کمت ہے کہ صح (وقت عید ) کے مواصلوۃ

<sup>(</sup>١) ويغير حوان مشدة عى نياب خلقة ارغسيمة او رفعة مندلس حاشعين منواضعين لله تعالى ماكسبى رووسهه التجرعالعكموريد، ألبات النامع عشر في الاستسقاء ١٩٤١م ماحديد )

استنقاء کے لئے کوئی وقت مقر رئیں ابعد کئی کے سواکی فیر وقت میں پڑ مناخارف سنت وناج کڑے۔ دونوں میں سے س قول پر عمل کیا جاہے ؟

(ن) زید کمتا کے مسلوقاً ست، مید کی ط نب نن عیر کی طرن مسلوقا سته علی کئی به بل رکعت میں ساتھ بہار کا عت میں سات اور دوسری میں بائی تکبید استرائد میں شوت و هی و کعتان کعید. کتاب فدکور کی عبارت سے بیش کر تاہ عرواس کے خلاف کمتا ہے آئے ہواب میں ہے باعمروں

(نوٹ) چونک بیال شافع المذہب شہرت میں نیز کچھ احزاف بھی میں دونوں کا خیال مد نظر رہ۔ المستفتی نمبر ۲۸۸۴ عبدالمبد ساحب خطیب (بمسنی) ۲۵رجب و ۱۹۳ میاد ۱۹۳۰ست ۱۹۳۱ء

المستفتى مبر (٢٩٨٧ عبراتميد صحب حليب (بمسنى) ٢٥ رجب و الساده ١٩ السدا ١٩ المراوة و السداد ١٩ السدا ١٩ و المراوة و المحتوب بسب بسب متن وال روز مراوة كلم و يه المراوة و المحتوب بسب بسبب للاهام الايام الماس اولا مصيام ثلثة ايام و ما اطاقو امن المصلوة و المحتوب على مراقى والتودة من المعاصى ثم يحرب بهم فى اليوم الرابع ،، در محتار وطحطاوى ، على مراقى والتودة والتقوب الى الله تعالى والمحتوب كلم يحكم ند لارب . ويامرهم الاه م له الماه المها الماه المحتوب المحت

(ب) نمازاستهاء کے لئے عید کی نماز کاوقت ضروری ہے امیس تواس میں حفید شرفعید دونول عید کے . وقت کوازم ممیں مجھتے عمران کو بہتر اورافضل جو نتے ہیں دو

(ج) نماز استنقاء میں حضیہ کے نزویک تکبیرات زوائد مسی دواور شافعیہ کے نزویک پھی رکھت میں سات اور دوسر می میں پیچ تھی استروا ند میں جیسے عبید میں وور محمد کفایت اللہ کا اللہ لد ووجی

<sup>(</sup>١) (باب الاستسقاء ١٨٥/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٣٣٦ ط مصر)

٣) ربات الاستسفاء ص ٣٣٠ ط المكنة التحارية الكوي مصري

غ) قالت عائشة محرح رسول الله من حين بدا حاجب الشمس الح رابوداود؛ بالله وقع اليدين في الاستسقاء

<sup>/</sup>۱۷۳/۱ هٔ مکتبه امدادیه ملتان ) . ۵ ، وروی اس کاهن عن محمد انه یکنر فیه رواند کننا فی العبد والمشهور عدم التکبیر (حلمی کنیز ناب

<sup>.</sup> ه. رورى ابن ندش عن محمد نه بلخر فهه رواند شد في افعد اوالمشهور عمد التخيير واحلى قدر انات برامنسقاه ص ۶۷۷ مهما التعمى لاهور , وهن يكر لبرواند فيه حلاف ردر محتار ) وفي الشامية " فني رواية اس كانس عن محمد يكر الرواند كما في العمد: والمشهور من الرواية عيهما أنه لا يكسر كما في الحلية (نات الإمتسقام ۱۹۸۲ طاسعيد)

<sup>،</sup> ٣ ، وصلاته ركفتان كصلاة العيد . وصبى ركعين كو فى الأولى سع تكسرات و قرأ سح اسم ربك الأعلى وفى الدينة. هن باك حديث لدشته وكبر حمس بكيرات و لمجموع شرح المهدت للدووى بات صلاة استسقاءة ٧٣ )

# فصل ينجم \_صلوة الحاجة

صلوة الحاجه كاطريقه

(صوال) قول جميل مين حضرت شاه ول التشر أيك جكه صلوة ناجند كي بيار ركعت اس تركيب ب ارقام فربات بين كه لول ركعت مين فاقح كي بعد آيي كريم سوار بينسے دومر كى ركعت مين فاقح كي بعد دب انبى مسنى الفضر و انت ارحم الراحمين سوبار جميم كى رابعت مين بعد فاقح الهو مامرى المي المله چو محى بين بعد فاقح حسينا الله و نعم الو كيل سوبار بينسے سوال بيد بحك اس تمرز مين دومر كى ركعت كے اندر فاقح كي يعد بخير سورة طائح وس انبى مسنى المصو و انت ارحم الواحمين كا بإضافة كم مقام سورة كي جو بيات كايا فيس ؟ جب كه قران شريف كا ندر دبه انبى مسنى المصو أياب بيد عابمة كي يا آيت قرآ أتى ي ركائ طرح و افوض امرى كي جائح افوض امرى بإضائل مين يكه برئة و ميس؟

(جواب ٥٣٦) اس نمازش بمبر صورت بیت که موره فاتح کیمد قل حوالتد پرجے پیم بیل رکعت بیس آب کرید سوالتد پرجے پیم بیل رکعت بیس آب کرید سوار و است او حم الواحمین موبار بیسری بیس العضو و انت او حم الواحمین موبار بیسری بیس العوض امری بالی الله موبارچو شی شن حسبنا الله و نعم الوکیل سورد بر رکعت بین و تحکی بعد موره افااص پرحال الله و نعم الله می بارک کی در کوئی شید جمیس رہے گاد ،

## فصل خشم \_تحيية الوتر

وترك بعد دور كعت نقل ثابت ب

(الخمعية مورند كم مبراسواء)

· · (سوال ) عدوتر دور كعت أض جس كو تعيد الوتر كهته مين اس كا ثبوت بيا مبين؟ ·

(جواب ۵۳۷)وتر کے حد دور کعت نفل کا ثبوت ہے تر خد کی شریف میں روایت موجود ہے(ء) محمد خاب عند رہد'

ر ۱) وأربع صلاة الحاحة (درمحدار ) وهي النسمية `` ودكر أبها أربع ركعات بعد العشاء وأن في الحديث المعرفوع يقرأ في الأولي الملتحة مرة وآية الكرسي ذلاتا وهي كل من التلاتة الناقية يقرأ المنتحة والإحلاص والمعود تين مرة مرة (رد المحتار إميه الوني والمرافق حقلت في صلاة العاحة 7 7 ملا طسميد ) ( الا عمل أجسلمة ` أن الحلي كاني كل يصلى بعد الونر ركعين وقدروى محو هذا اعن أمي اهامة و عائشة وعبر واحد من الحير تكان الواب صلاة الونز ناك ماحاء لا ولر أن في ليلة 1 / ٨ / ١ واصعيد )

### أتھوال پاپ دعا بعدتماز

سنن دنوا فل کے بعد اجتماعی د عاثابت نہیں

(سوال) جاری معجد میں ایک پیش امام صاحب سنت و نفل کے بعد جماعت کے ساتھ و عاما نگنے کوبد عت کتے ہیں اور بماری طرف کے اکثر علاء کا بھی بھی خیال ہے کہ ثانی دعا نہیں ہانگئی چاہئے ؟

المستفتى نمبر ٣٢٨ حاجى عبدالصمد ( صلع ستارا ) ٢ ربيع الإول ٣٥٣ إره م ٩ اجون <u>٩٣٣ ا</u>ء (جواب ۸۴۸) سنت اور نفل کے بعد اجمّاعی طور پر دیاما نگنے کاطریقہ نہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں تھا

نہ صحابہ کرائم کے زمانہ میں اس لئے اے سنت و مستحب سمجھنا تصحیح نہیں اس کے لئے رسالہ نفائس مر غوبہ میں میں نے بوری تفصیل لکھ دی ہے اسے ملاحظہ کیا جائے () محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

سوال مثل مالا

(جواب ٥٣٩) (٥٣١) مروجه دعائ ثاني كاكونى ثبوت شريعت من نسيل به ٥٠٠ كفايت الله

سلام کے بعد مقتر یول کی طرف پھرنے کی کیاوجہ ہے؟

(سوال) حدیث سنن میں آیاہے کہ رسول اللہ ﷺ جب فرض نمازے سلام پھیرتے تو آپ داہتی پیائیں طرف ہوجاتے اور قبلہ ہے رخ بھیر لیتے تھے حالانکہ آداب دعاہے ہے کہ بوقت دعا قبلہ رخ ہو کر دعا کی

المستفتى نمبر ١٥٠ إلومحمد عبدالجيار (رنگون)٣٣٠رجب١٩٣٧هم٢٢ كتوبر ١٩٣٥ء

(جواب ، ٤٥) جماعت كے مسلمانول كا حرام كه ان كى طرف پين كئے ہوئند ينظر بيل قبله ك احرّ ام ے زیادہ ہے نماز میں تو مجبوری تھی کہ استقبال قبلہ فرنس ہے دعامیں استقبال قبلہ مستحب تھا مگراس میں مسلمانوں کا احترام اس کے من فی تھااس لئے احترام مومن کو احترام قبلہ پرتر چھو دی تنماد عاکر نے والارو بقبله ہو کردعامائے اس کے لئے یہ بہتر ہے (-) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ا

<sup>(</sup>۱)اس کی مفصل محد جواب نب ۵۵۸ میں آری ہے

<sup>(</sup>٣) عَن سمرة بن حندتٌ قال " كان رسول الله ﷺ إذا صلى صلاة اقبل علينا بوحهه" وبخارى يستقبل الإعام الناس إذا سَلَم ١ ، ١٧ أُ عَلَّ قديمي كتب حدد كر أجي على الأبصري " والصحيح أن معناه أنه عليه الصلاة والسّلام كان إذا فرغ من الصدوة استقبل المأمومين ومرقاة للقاري بأب الدعاء في التشهد ٣٠ ٣٠ ط مكتبه حبيبه كانسي رود اكولته)

فرش بمازك بعداجتما في ديبا كاحتكم

(مسوال ) فرش نماز کے بعد امم بہند اوازے وعاماً نگراہے اور مقتقد کی آمین کتے ہیں بید ورست ہے اشہیں ؟ بیہ تو تھیک ہے کہ سنن ونوا فل کے بعد انتظار کر تالورا بٹا کی وعاما نگرناسنت کے خلاف ہے مگر فرضول کے بعد وعاماً نگرانو تلت ہے۔

ر معامل و بمبر 21 مجر نور (منطق جائد حر) 2 ذی انجه سم<u>ق ۱۳ م</u> م ماری لا ۱۹۹۳ و (حواب (۱۹۵) اس طریقه کو ضروری اوراناز می ته سمجهاجات تو مبارع کر مشن و نواقل کے بعد سب کاموجود رمنااور بھراس طریقہ ہے و ماہ کمنالید واجب انترک ہے رائجہ کفایت اللہ کان الغد که

## نماز فجر وجمعد ك بعد فاتحديد صناور مصافحه كرن كالحكم

(مسوال) ميرال أكثر مقامات بربعد نماز فجر لور بعد نماز جعه بوقت دعاباً وازبلند فالتحديز هاجاتا بي لوربعد نماز اليك واسر ساست مصالحه كما جائز تب يا مؤسبي مشمل؟

المستفتى نبر ۸۵۲ قائل تنيم کور نورائي ( چام راج گر ) ۱۱ محرم <u>۵۹ ا</u>سه م ۱۳ اپریل ۱۳۹۱ (جواب ۴۵۱) نماز نجر اور ماز بعد به داريند به دازيند فاقد پژستند او بعد نماز ايک دوسرے سے مصافحه كرنے كاكونى شرعى شوت شرم سے ٥٠٠ كار كايت اللہ كان اللہ لد ،

### نماز کے بعد تین مرتبہ دعا کرنابد عت ہے

(سوال) نمازے بعد تین دفد و ساکنے روکنا کیا سیج ہے ؟ ایسانی جعد کی رات مورة الملک پڑھنے سے روکنالوراس کوبدعت کرنائید اجماعی کے سرتھ تھیک ہے ؟

المستفتى تمبر ٤٥٥ مولوي عيدالحييم (صلع پيثاور)

٣ريع الاول ١٩٥٥ إه ٢٦ منى ١٩٣٧ء

(حواب ۴۲ ©) نماز کے بعد تین تین بار دعایاتکے کا انترام بدعت ہے سور د ملک کو بینت ابتما گی پڑھنے کو رسم الیما مجی یدعت ہے۔ وہ مجمد کنا بیت اللہ کا کا اللہ له'

<sup>(</sup>١) وليعلم أن الدعاء المعمول في رصا من لدعاء بعد لتريضة وافيس أيديهم على الهيئة الكذائية لم تكن المواطقة عليه في عهده عليه المدادة والسلامة الح والغوف الشدى على الترملت باب ما جاء في كراهية أن يحصى الإمام تقسم بالدعاء ١٨٦٨ طاصعيد) و7) فراء أن المائاتية بعد الصلاة حير استهمات بدعة لح ( لدر المحتور' كتاب الحظر والإماحة قصل في البح 1٣٠ فاصعيد)
٣- تأذه من حياء الذي يعرف كراهم المواقعة المعادلة على بالمهالة عن المائة الدورة عن المهالة عنه مناها الدورة المحتود عائد المهالة الدورة الدورة المهالة الدورة المعادلة على المهالة الدورة المعادلة على المهالة الدورة المعادلة المهالة المهالة المهالة المهالة المهالة المعادلة على المهالة المهالة

<sup>(°)</sup> وقد صرح علمانيا وغير هم يكراهه المصافحة المعتادة عقب الصاوات مع أن المصافحة سنة وما ذلك الا لكويه لم تؤثر في حصوص هذا السوصية فالمواطبة عليها هية توهم العواء بأنها سنة فيه وللا متعوا عن الاحتماع الصلاة الرعائب الى "حدثها بعض السعدين الحرارد المحتار" باب صلاة الحمار ٢٠٥٧ طسعيد

### ہر نماز کے بعد فاتحہ واخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنا

(مسوال ) ملک دکن میں اکثر مقامات پر جو پیش امام ہوتے ہیں وہ بعد ختم ہو جائے نمازول کے اس الفاظ ے ساتھ (الفاتحہ) كتاب آخرے ماضرين مقتدى لام مجدكے برابر فاتحہ كے لئے ہاتھ اٹھاكر سورة اغاتحه و سورة الاخلاص و دردو پرهد كر حضرت سرور كائنات ﷺ كى روح ياك پر تواب پنج كر جمت مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی روحول کو اطفیل سر ور کا ئنات بخشته بین اس فعل برایک شخص مسمی زیدا نکار کرتا ہے کہ یہ تعل مدائمت کرنے کی وجہ ہے باکل ناجائز اور لفظ اللہ تحہ کا لفظ ہرونت استعال کر ، نعل شیطانی ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۱۰ یم اے رشیعہ ۱۳۰ رجب ۱<u>۳۵۵ ه</u>م کتوبر <u>۱۹۳۷ ء</u> (جواب ٤٤٥) بال نماز كے بعد الفاتح كم كرند كوره سوال عمل كالتزام طريقة سف صالحين شر تفالورند ک صدیث یا قول صحافی و قول مجتمدے ثابت ہے اس لئے اس کو ترک کروینا ہی ازم ہے ہر شخص کو ہروقت ختیار ہے کہ وہ جس غلی عبادت یا نیک کام کا ثواب حضور اگرم ﷺ کو پہنچانا جاہے وہ عمل کرے اور ثواب پہنچائے کیکن اس کوایک طریقہ لازمہ یہ لیناور پھرنہ کرنے والے کو طعن و تشنیع کرمااس کوبد عت اور ناجائز محمر كفايت الله كان الله له ' مناديتاب والقدالموفق۔

## سوال مثن بالا

( صوال ) يمال اس صلع مين دستور ہے كه اكثر مساجد ميں ميثي لام صاحب بعد فحتم نماز پيجگاند كے بالعموم ور نماز صبح اور مغرب کے باضوص سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص جسکوعام طور سے فاتحہ کہتے ہیں یڑھ کراس کا ٹواب مسلمہ نول کی رواح کو پہنچاتے ہیں تواس طرح تخصیص کے ساتھ نماز کے بعد فاتحہ وینا جائزے يانسين؟ المستفتى نمبر ١٢٨٣ مُحكموروخان صاحب (ضلع دھارواڑ)

#### 19 شوال ۵۵ ساه م ۳ جنوري پر ۱۹۳۶

(جواب ٥٤٥) فرائض بچگانه يان مين ڪ کي خاص نماز (مثلاً نماز فجرياعمر) کے بعد بيرم وجه فاتحه جس كاسوال بين ذكر باس اجتمام كيرساتهد باصل باس كے لئے آپ رسالد نفائس مرغوبه ملاحظه فره كيس اس رساله میں اس مسئلہ کی بوری تحقیق ہے۔ ۱۰

دعابعد نماز عیدہےیا خطبہ کے بعد؟

(مبوال) ہمرے اطراف میں یہ عادت جاری ہے کہ بھن جگہ بعد نماز عبدین امام مع جماعت وعا رتے ہیں اور بھض مقابات میں ور خطبہ عیدین کے دعا مرتے ہیں زید کتا ہے کہ بیدوعانہ کرناچا بھے اور

<sup>(</sup>١)( ﷺ رسال الفائس المرعوبة في حكم الذعاء بعد المكتوبة" طامير محمد كتب خانه' كراچي

و کس نے کتاب علم افتد کی یہ عبارت بیش کرتا ہے بعد نماز عبدین کے یابعد خطبہ کے دعامانگنا ٹی ا پھٹے فوران کے "محباب اور تاجمین سے متقول میں آگران حضر اسنے بھی دعاما گی ہوتی توضرور نقل کی جاتی المبادائي میدالشکور لہذا بغر صارت عالم دعانہ مالگئے ہے بہتر ہے (علم افقد جلد دوم میں ۱۲ مصنفہ مولوی عبدالشکور صاحب تھنے) نیز کتب نہ کور کے ای صفی پر حاشیہ پر یہ عبارت بھی مندرج ہے مولانا شخ عبدائی اور مولانا محد قدیم صاحب مرحوم نے بھی اپنے فتوے میں ایسائی مکھ ہے اب سوال میہ ہے کہ ہم حسب عادت عمل کر میں از بدے تولی ہے۔

المستفتی تبر 1700 اعافظ سب ( سمل وشارم) ۱۳ افیقعده هر ۱۳ ایم م ۲ مونوری ۱۳ او ۱۹ می اجواری ایم ۱۹ او ۱۹ می بید نظیم استفتی فرد سازه می ۱۹ می بید تعلق و سمایه کردار است می ایم که نماز که نماز که ایم نظیم با در ایم که ایم که ایم که نماز که

وعانماز کے بعد ہویا خطبہ کے

( سوال ) بعد نماز عمید خطبه د مه مانگذاچا بچیا نمین مصنورا کرم قایلی مسحله و تابعین رضوان الله تعالی علیم اجمعین کاکیامهمول تعا؟ المصنفتی نمبر ۳۳ ۱۳ مجمد عزت خال صاحب (صلح برود کی)

#### ۲۲زیقتده ۱۹۳۵ ۲۰۱۳ فروری ۱۹۳۶ء

(حواب ۷۵۷) عیدین کے اجراع میں ایک بار اجها کی وعالم نگا تو خلیف بھر کی دیا خلت معیں کہ یہ اجها کی دعا نموز کے بعد ی دخلیے سے مجمع ہوتی تھی اخطیہ کے بعد اس کئے ایک دعا ما کھنا جائزے نواد نماز کے بعد ما تگی جے کیا خطیہ کے دعد ان میں سے جس موقع پر ما تھی جانے خاص ای سموقع کو وعا کے لئے مخصوص اور مسئون نہ مجھن چاہئے دی مسئون کہ کھنا ہے انتقال اللہ الدار والی

<sup>(</sup>۱) عن ام عطیة قالت: "أمرن أن نجرح فتخرح العيض والعوائق وفوات العداور قاما العيض فيشهدك جماعة المسلمين ودعوتهم وبعثران مصلاهم وبعارى" بات حروح السناء والعيض إلى المصلى ١٩٣١ ط فيديك كتاب جاناء كراجي)
(۲) عن ام عطية قالت: "أمرنا أن نحرح فتعرج العيش والموائق وفوات الغداور قاما العيش فيشهدك جماعة المسلمين ودعوتهم (نعادى") بات حروح السناء والعيش إلى المصلى ١٩٤٦ ط قديمي كتب حانة كراجي)

## فرض نماذ کے بعد امام کس طرف منہ کر کے بیٹھے

(سوال )لام کے لئے بعد فراغ فرائض انحواف من القبلد ایمن والیر پہلو پر ہو کر وعا ما گئی ہر ایک منجکاند فرش کے بعد مستحب ہے یا حض کے بعد ۔ زید کتا ہے کہ ہر ایک منجکاند فرض کے بعد انحواف من القبلہ کرنا مستحب ہے خالد کتا ہے کہ صرف عمر و فجر کی نماز کے بعد مستحب ۔ ولیل میں فالئ ور عمار مطبح امہری کی یہ عبدرت فیش کرتا ہے ۔ وفی الفخانیة بستحب للاہمام النسول یعمین الفضلة بعنی بساد المصلی للننفل . نیز فورالا بینداح ترال افوی تقریرہ وغاشیہ ترفدی شریف محالد فق القدیر شرح ہیں ہیں ک وغیرہ ویش کرتا ہے عبارت ند کورہ الاکا اضح مطب واحماف فتماء کرام کا محقق مفتی یہ قول مع حوالہ کتاب نقل عبارت کے مما تھ تح بر فرمال عندالشاجور ہوں۔

المستنفقي نمبرا ١٥٥ محرصبيب حسين ومحفوظ الكريم (صوبدبهار)

١٩ريح الثاني ١٣٥١ه ١٩٠٩ ون ١٩٣٤ء

(جواب ٥٦٨) فرائض عن بعدوء ك ئوائين يا يمين كر تشمنادونول طرح بائز يو خواه لأن ناز بو عمر و فرق كل نماز بو عمر و فرق كل تخالف المسلم المنطق كالفقاس كا عمر و فرك كا تخصيص فيس المنطق كالفقاس كا دليل به كدوه سنن و نوا فل ك لئي تحول كو مستحب بتائ كم متعلق به اوريد قول مملاحظ و ويكره لا للمؤتم كبيان كيا كياب اوريد تصدر والمختار من يامرت متقول بسان الدلي هم مكانه لا للمؤتم كبيان كيا كياب اوريد او الحجاز شريد عمارت متقول بسان في مكانه لا للمؤتم كبيان كيا كياب المنطق عن يعينه او يساده او ذهب الى حوافته او استقبل الناس بوجهه وان كان بعدها تنظوع و قام يصليه يتقدم او يتا خواو ينحوف يعينا او استقبل الناس بوجهه وان كان بعدها تنظوع و قام يصليه يتقدم او يتا خواو ينحوف يعينا او يحد و الكي بيان بياب بياب تواثور كرايخ كام كوجلا جائ يالوكول كي طرف مند يوب و كرين ناز بوجم كرايد ناش فيس مثل المراد من من المراد من المناس المواثم و كرد عن تو كرد حواث كرد عن المناس المواثم كرد و تو كرد عن تو كرد حواث كيا يوب المواثم كرد عن المناس المناس

مغرب کی نماز کے بعد دعا مختصراد عاما تگی جائے (سوال ) زید کتا ہے کہ ہر نماز کے بعد خلوص دل ہے اور حضور قدب کے ساتھ اُڑ اُڑ اکر دعا ما تکتی جائیے

وسون کی ربید سائے مد ہر سماحی میں و ن دوں اسے مور مور سب کے ماہ طور وروہ ور اور اور اور اللہ اور اللہ کا اور ج دونوں میں سے کون می صورت بہتر ہے و عاما گئی چاہئے یا صرف سلام چیر کر مند پر ہا تھ چیر لینے چاہئیں۔ المستفی مولوی تحدر لین صاحب داوی۔

<sup>(</sup>١) (باب صفة الصلاة ١/١٩ ٥٣٠ ط سعيد)

(جواب 9 8 0) مغرب .. در بی مختصر د مادیگ بغیر د عامے صرف باتھ مند پر پھیر لینافضول ب، () مخرب کی حد کنایت اللہ کان اللہ ار د کل

نماز کے بعد بآ وازبلند کلمہ کاور د

(سوال) ایک شخص جون و قد کاپند نمیں ہاور جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے توباً وازبائد کلمہ تو حید پڑھتا ہے وی شخص فرض یاجماعت کے نورا بعد کلمہ تو حید پڑھے تو مستحب ہیلد عت؟ المصنطقی نمبر ۲۵۰۱ ظفر یار خال صاحب (جرود کی) وار مضان ۱۳۵۳ھ م ۱۹۴۵ جبر بر ۱۹۳۶ء (جواب ۵۰) با وازبائد کلمہ شیف پڑھن مہات ہے شراس کو لازم کر لیمناورست نمیں، ۱۰ محمد کفایت امتد کان افقد لہ دولی

بعد نماز عبيره عاثابت بيانتين؟

(سوال) بعد نماز عميرين في سريم و المنت المنت المنت المنت المنت المنتفرية عدم فيوت وعاجائيا متحسب المسلم الرائع المنتفرية و ال

وعاش" حينا ربنا بالسلام" كالضاف

(سوال) نماذ كيعد جود الم مسنون اللهم انت السلام من جوجمله حينا ربنا بالسلام عوام راها

<sup>(</sup>١) ويكره تاخير السنة إلا يقدر اللهم الت السلام الخ رائدر المختار" باب صفة الصلاة ٢/ ٣٥٠ ط سعيد ) (٢) وإذا كبر وابعد الصلاة على اثر الصلاة فإنه يكره وانه بدعة رعالمگيرية " الباب الرابع في الصلاة و الذكر والتسبيح ١٩١٧ ط ماحديه)

<sup>(</sup>٣) (محارى ا باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ١٣٣/١ ط قديمي كتب حامه كراچي )

كرتے ہيں آئباب كومعوم ب كه حديثوں ميں اس دعائيں يہ جملہ منيں ہے حينا بمعنى احينا (جميس زندہ) رتھ) ليستے ہيں كيااس كاكوئي ثبوت جناب كي حقيق ميں كتب سنت سے ملائب ثانيا كيافي ننسه اس تسم كاجملہ ''ينئ جيا ہے ساتھ بالسام كاجونا حربيت ميں تسجي كورشدت ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۱۵ مولوى نلام قادرصاحب مظفر گژهه. ۲۶ شوال ۱۳۵۷ هه ۱۳۰۰ میر پر ۱۹۳۶ء

(جواب ٥٥٣) بحينا ربنا مالسلام رواية توثيت تمين مَّر معنى أو كريت ك فاظت تعط شيل بـ قال الفراء حياك الله القاك الله و حياك الله اى ملكك الله و حياك الله اى سلمه عليك (اسان احرب). ، وفي موضع آخر يقال احياء الله وحياه بمعنى واحدو اس تقر تركت عامت بواكد حينا ربنا مالسلام ك معنى احيا وابقا ك تشي مين. وفي الموثية تعيني بالسلام اخر عمو النح محمد كفايت الشكال الله لد وكلى

الم سلام كيعدكس طرف مندكر كيفي

(سوال) الهم کوبعد نماز تختیء عمر پس از سلم دوا، چانب ثال می مز کر پیشناچا ہے یا گاہے ثمال رولور کا ہے۔ سمت جنوب اور کہتی پشت بقیمہ یشخونا از مہ ہتدا ہے ہی رخ کے اختیار کر کینے کی نسبت کیا تھم ہے؟ المصنفینی نمبر ۲۴۲۹ مولوی محمد کر انجمہ صاحب۔ گوڑ گائیں میمانی کے۔

٢٢ شوال عرصواه م ١٥ د ممر ١٩٣٨ء

(جواب ٥٥٣) لام كو تيزل صور تول پر گات گات مل كرة چايئي بهي دائيل طرف مزے بمجي بائيں طرف اور بهي مقتد يول في طرف مند كرئ يشخ كى ايك بنيت كوامتقاد لاعمانا ازم كرلين بكروه ب: ١٠ محمد كفايت الله كان الله له . و كاب

> نماز کے بعد وعائنٹی و ہریتک مانگی جائے؟ (سوال ) نماز کے بعد لام کو دعائنٹی دریانگنی چاہئے؟ (حواب £60) دعائن، نگی جائے کہ مقتد اول پر شاق نہ جوادران کو تطویل ما گوار نہ ہود،)

> > (١) (١٤/٤/٢١٩ طادار صادر ايبروت لساد)

محمد كفايت الله كال الله له و ملى

<sup>(&</sup>quot;) أن كان في صلاة لا تطُوخ عُدها قان شاه الحرف عن سهة أو يساره اودهب إلى حو تحه او استقال الناس لوحهه وال كان بعد ها تطوع و قام يصلبه يتقدم او يتاجر او بنجرف يعبأ و شمالاً الح رود المحتارا باب صقة الصلاة 0-111 طسعيد )

٣) ويكوه تاحير إلا نقدر اللهم الت السلام الح والدر المحتار الاب صفة الصلاة ١ ٥٣٠ ط سعيد )

## بعد نماز دِ عامين "ربهناو تعاليت" كي زياد تي

(صوال) بعد تمازے دوعائز ہی ہتی ہاں میں تبار کبت کے بعد رہنا و تعالیت کیمی شرئل ہےا نہیں؟ (جواب ۵۵۵) نماز کے بعد یہ اغاظ ٹامت میں۔ الملھم انت السلام و منك السلام تبار کت یا ذو المجلال والاكوام (كلمافى المشكوة ص ۸۸)،،، اگر غظ وتعالیت بھی طالیا جائے توكوئی مف كلہ نہیں اخر طبکہ اے مسنون اور ماثور اعتماد شرکے۔ واللہ اعلی الصواب۔

محمد كفايت الله غفرله 'مدرس مدرسه اميينيه ' ديلي

فرض نماز کے بعد کتنی دیر تک دعاما نگی جائے ؟ (اٹمعیمة مور خد ۳ متبر کے ۱۹۲۶)

(مسوال ) ہر ایک فرض نماز کے بعد دعاکمتا پڑھے اور فماز کے بعد آیت الکری پڑھے انہ پڑھے اور فرض نماز کے بعد دعامے پہلے آیت اکسری پڑھناہے یا کہ نہیں ؟

( جو اب 200) جن نمازول کے بعد سنت مؤکدوہ ہاں کے بعد مختم وعاکر بی جائیے اور جن کے بعد سنت نمیں ال کے بعد جتنی وع کرے افتیار ہے آیة الکری وعامے پہلے پڑھ لینے میں بھی مضر نقد نمیں ہے(۲)

"اللهم يا واجب الوجود" كمدكر دعاكرنا

(الحمعية مورند ١٣جولا كي ١٩٣٥)

(سوال) اللهم يا واجب الوجو دے فداکو تخاطب کرے دعاکر تاجائزے شیں؟ (جواب ۷۵۷) اللهم يا واجب الوجو ددعاش کمناجائزے۔ محمد کفایت اللہ کاك اللہ ل

سنن و نوا فل کے بعد دعا کے بارے ہیں مفصل حث (سوال)(ماؤواز مجموعہ انتفائس امر غوبہ فی تھم امد عاء بعد المکتوبیة۔ مز تبد حضرت مفتی اعظم مطبوعہ ۳۳۳ ا کیا فرماتے ہیں علائے دیناس مسکلہ میں کہ ابعض شہروں میں بہ طریقہ ہے کہ نماز کے سلام کے

<sup>(</sup>١) إمسلم؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة و بيان صفته ١ ٩١٨ كل فديمي كتب خاله <sup>\*</sup> كواچي) (مشكوة باب الذكر بعد الصلاة القصل الأول ص ٨٨ ط سعيد . (٧) القيام إلى اداء السنة التي تلي الهرص منصلاً بالقرص مسون غير أنه يستحب القصل بيسهما كما كان عليه السلام وقام المي يمكن قد ما يقول : " اللهم سن السلام و صل السلام ..... ثم يقوم إلى السنة ... ويستحب أن يستقبل بعده أي بعد النطوع و عقب الفرض إن لم يكن بعده الخلة بستقبل الناس ويستقبرون الله المطيم تلاويقر و أن يقد الكرسي ويقرون المعوذات الخ رموافي الفلاح فصل في صفة الأذكار انواردة بعد صلاة القوص و

بعد لام صرف اللهم انت المسلام الغيريُّه مُن حَرْ ﴿ بِاللَّهِ عَبْرِهِ مَرْاوُّ مِعْ لام ﴾ دسانَت ميں ام اگر سنن ولوا قال سے فارغ کھی : و بائے ور و ٹ پر ھر ہے : وں تواستا انتخار کر ناپر تاہے تھر اند تند کمہ کر لام زور زور سے دعانا گلت ور وگ آئین کتھ ہیں۔

موال میں ہے کہ اس طُریقہ دیا کامدیث شیف وققہ سے ثبوت ہے، قیس ؟اوراً عَرْدِ روامصار عمل اس طرح ہو تاہے کہ قرض کے بعد الله اللهج الت السلام اللح کے طاوہ بعض ورایحی مختصر دعا میں پڑھتا ہے او نیسہ طویلہ تعمیل پڑھتا ہی بعض لوگ میں حقراض کرتے میں کہ فرض اور سنتول سک درمیان میں مواسے الملهج الت المسلام اللح کے اور ملائی کوفتما نے مروہ کلمائے۔

(جو اب ٥٥٨) اللهم ارنا الحق حقا وارز قدا نهاعه وارنا الباطل باطلا وارقها اجتنابه. سوال ند ور من كنيا بقى جواب طلب مين(1) له ربير كه سنول الفول كي يعد لو كول كالتما في طور پر د ماكرنا ثانت بيد ممين (٢) وامر ب به كه فر نسول كي بعد سنول بر پيلنده ما كند كا احديث و فقه ب ثوت بيد شمين (٣) تيم ب به كه فر نسول كي بعد كم قدر دما جائز اورثانت ب

ان باتول كي و فني تنفيس تين فعمون تن كي جان بدوبامدا توفيق نصل اول

سنن ونوافل ئے.عددمائ اِجْمَا کی کا 'بوت ہے، نہیں''

ج ناچاہیے کہ اور بیٹ افتہ ہے 'میں بیوبت ٹامت میں ہوتی کی قرون شدہ میں دھاگا ہے ہے۔ تھ کہ سنتیں' نفلیس پڑھ کر سازی ہی عت دیا، گئی ہو اور جب اس پر بید قبود اور بڑھ جا کیل کہ اہم او گول کے فارغ ہونے تک ان کا انتظار کرنے اور گھر الفاتحہ بلند آواز ہے کہ سر دعاشروع کرنے تواس طریقہ کا طریقہ جدیدہ محمد شاہو الواد تھی پڑنتے ہوجا تا ہے۔

مچراس پراگر اس انتزام کا حافظ بھی کرلیا ہے نبود بھی اطراف میں مشاہد ہے کہ اس طریقہ دھا کو ضروری سیجھتے ہیں اور تدکر نے والے کو طامت کرتے ہیں تو پھراس کے بدعت ہوئے میں کی طرح کا شک۔ د شبہ بن میں رہتا کیونکہ شریعت مقد سر کا عظم ہید ہے کہ اگر کسی امر مبن یہ مستحب کو بھی ضروری سیجھ لیا جہنے اور اس پر اصرائر کیا ہے کہ قود جدی ہو جا تا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نمازے فارخ ہونے کے بعد دائیں اورہائیں دونوں جنوں کو مزکر شیطتے تئے بھی وائیں طرف اور بھی ہائیں طرف حضرت عبداللہ من مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدھی جانب مزئے کو ضروری سمجنے تواس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بھی ہادیا (ترفدی شریف میں بیہ روایت موجود ب) دیکھوسید همی هر نسمز ما نود آنخفسرت میکننے ہے جہت بے لیکن پاوجوداس کے اسے ضروری سجھنے کو حضرت عبدالقدن مسعود شیطان کا حصد فرباتے ہیں۔

طيبى فوشيه مشكوة مين العديث يرلكهاب

فيه ان من اصر على امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال فكيف من اصر على مدعة او منكر انتهي". (كذافي السعاية)...

بینی اس حدیث تین اس بات پر والات به که جو تخفی امر مندوب پراهرار کرے اور ات اوز م سمجھ لے اور خصت پر قبل مذہب و شیطان اس سے عمر او کرنے میں کامیاب ہو گیا گھراس کا اوڈ کر ہی کیا ہے جو کی ہدعت یا مشر پراتھر از سرے ۔ آتھی

ینی جب که ان امور میں جو ابادی یا تجابا نامت میں التوام کر بالور ضروری سجمتان امور کو بابائز اور بدعت، نادیناست توجن کا ثبت بنی نہ بوان کا انتزام اور اسرار اللی ورجہ کید عت بھی گوراس طریقہ وس کا صدیث و فقہ میں کوئی ثبوت شمیں ہے۔و میں ادعمی فعلیہ البیان بلعہ احادیث میں تحور کرنے ہے اس طریقہ کی تحل خامت بوقی ہے۔ تشخیفر سنتی فی ارشار قربات میں افضال الصلوفة المعروف فی بیشہ الا المکتوبة (رواہ امریدی ، وائنوری ، و مسلم ، و فیر ہم ، د، ) سینی آوی کی افضل کمازہ ہے ہو گھر میں پڑھے سوائے فرض فی ذک بینی فرض فرائے کے دوائی تمام المازیں کھر میں پڑھنا فضل ہے۔

و عن عبدالله بن سعد الانصارى وضى الله عند قال سألت رسول الله ﷺ ايما افضل الصلوة في البيت اوالصلوه في المسجد قال لان اصلى في يبتى احب الى من ان اصلى في المسجد الا ان تكون صلوة مكتوبة (رواه ابن ماجه، والترمذي،»، في شماتله)

(ترجد) عبد المندن معد العادي فربات بين كديش في رسول الله تطبط به وريافت كي كد نماز معجد عين افعل بيا تكريش فرباك مجه تحريض نماز پر صناز إده محجب بم محيد عين نماز پر هند ب يرتر م كد نماز فرض به و الناماج فيه من مين اور ترفدي في شاكل شاروايت كيا)

و عن عبدالله بن شفیق فال سالت عائشة عن صلوة رسول الله ﷺ فقالت كان يصلى هى ستى قــل الطهر اربعاً نــه يخرج فيصلى بالناس الظهر ثــه يدخل فيصلى ركعتين ثــم يخرح فيصلى بالناس العصر و يصلى بالناس المغرب ثــم يدخل فيصلى ركعتين ثــم يصلى بالناس

<sup>.</sup> ١) (باب صفة الصلاة ٢ ٣٦٣ ط سهبل كيدمي لاهور)

٢) وباهاجاء في قصل صلاد التطوع في البيت ١٠١١ ع سعيد )

<sup>.</sup> ۳) رباب ما یکرده می کثرة السوال و تکلف مالا یعیه ۲ ۸۳ تا ۵ طفییمی کتب خانه کراچی ) . ۶ رباب استحباب صلوة الدفلة فی بیته و حوازه فی المسجد ۲ (۳۵ تا فدیسی کتب خانه اکراچی )

و٥) (ابو داود باب صلاة انرجل التطوع في بيته ١٥٦/ مكتبه امداديه ملتان ) -

٣) ( باب ماحا، في النطوع في الست ص ٩٨ ط قديمي كتب حابه كراجي )

١٧ وبات صلاة النطوع في السب ص ٢٠٠٠ صعيد ، .

العتباء و يدحل في بيتي فيصلى ركعتين الحديث (رواه مسلم، والوذاؤد ، والإماه احماره)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ کی شکیق روایت برتے ہیں کہ میں بے حضرت ما شائے آتخفہ ت کے نماز کا حال پو چھاتو انہوں نے فرمدی کہ آتخفہ ت سے چہرے کو میں ظہر ہے پہلے چار موسیقی پڑھتے تھر چہرا پر تشریف نے جاتے اوراد گول کو ظہر کی نماز پڑھاتے کہرا نمر تشریف ایت اور دو رسمتیں پڑھتے گھر (مصر کے وقت ) چہر جاتے اور عصر کی نماز پڑھاتے اور (مخرب کے وقت ) مغرب میں مماز پڑھاتے گھر لندر آردور محتیں پڑھتے چہر وکوں و مشرو کی نماز پڑھاتے اور میرے عمر میں آئر دور محتیں بڑھتے۔

بهذه الاخبار احمع العلماء على استحباب الدكر بعد الصلوة لكبهم احتلفوا في موضعين الاول في ابد هل يجهر بها ام يسر فا حتار ابن حزم الجهر اخداً بحديث اس عباس الصريح في الجهر واختار غيره السروحملواحديث ابن عباس على الجهراحباما بياناً للجوازو بعضهم حملوه على انه كان في سفر العزوة لا رهاب العدو كذافي عمدة القارى وغيره انتهي (سعاية) رء،

١١) (بات حوار الباقلة قالما و فاعدا ١٠ ٢٥٢ ط قديمي)

<sup>(</sup>٢) أبواب التطوع و ركعاتُ السنة ١٩٥/٩ ط امداديه ملتان) (٣) (مسد الامام أحمد ٢٠/٩ ط دار صادر للطباعة والبشر بيروت لبنان)

رع) (باب صفه الصلاة هل بحير بالدكر ام لا ٣٠٠٠ طرسهال اكيديمي الاهور)

سخن ان صدیقی کی وجہ سے (جو آئر اور دیادہ العسلاق کے بارے میں متقول میں) عمان اس پر انقاق کیا ہے۔
کہ نمرز کے بعد ذکر وو ما متحب ہے گھر دوبا قول میں اختلاف ہوا ایک ہید کہ آیاؤ کار اور دعاؤں کو جرالحتیٰ دور
سے پڑھا جائے یا آہتہ والن حزم نے ان مہائ کی صدیف کی وجہ سے جر کو افتیار کیاور ان کے سادہ اور
اور گول نے مراجی آہتہ پڑھنے کو اور انہوں نے مطرح ان عیس کی حدیث کا جواب دیا کہ آئخشرت
ہوئی بھی بھی بھر من تعلیم جر فی دیا کرتے تھے یا ہے کہ جدد کے عزم میں و شموں کو فوف دا اور نے کے لئے
جر فرماتے تھے عرد القاری شرح سخی طاری میں علامہ میٹی نے اس طرح و کرکیا ہے اور ان کے طاوہ اور سام

اذا دعا بالدعاء المناثور جهرا و جهر معه القوم ايضا ليتعلموا الدعاء لابأس به وادا تعلمواح يكون الجهر بدعة. انتهى (نزازية كدافى السعاية).١٠

سی گئی گئی گاہ می گزانسے ہیں ہے کہ اُنہ امام دعائے ماثور زور ڈورے پڑھے اور لوگ بھی زور زورے پڑھیں اس لئے کہ دعہ کو سیکے لیس تو چھ مضا اُقتہ نہیں کور جب کہ لوگ سیکھ جا کیں گھرزور زورے پڑھن ماعت میں۔

' کس واضی او گیا ہے۔ غمزہ وافش کے بعد دھایا تکنے کے طریقہ ند کورہ سوال کا حدیث وفقہ میں کوئی ثبوت نسیں۔

ربائ کا تکم تودہ یہ کہ آزران بٹس کی طرن کا متزام نہ ہواورات بھر اور انعلی نہ سجوہ ہو۔ اوران کے تارک پر مامت نگ میائ اوراج گا کا بہتام نہ کیا جائے ورام کوائ کے لئے مقید نہ کیا جائے تو حد سنوں کے جولوگ افقاتی طور پر موجود ہول اگر وود عامائک لیس تو جائز ہے۔ لیکن فماز کے بعد سنتوں ہے۔ پہلے سب کود عامائکا بھر اورافشل ہے۔

> مصل دوم ( فر ضوں کے بعد د عاما نگنے کا ثبوت)

اس بارے ہیں احادیث و فقہ ہے اس امر ک شمادت ملتی ہے کہ فرائف کے بعد دعا مانگ کا مریقہ نہ صرف جائز باجد افضل ہے۔

(ای دیشه عابعه فرائض)

صديث(1)اى المدعاء اسمع فقال رسول الله ﷺ حوف الليل الاخرو ديو الصلوة المكتوبات روواه الترمذي .

يتى كس وقت ن د مازياد ومترول بي تورسول الله تافية في فرماياكد رات ك آخرى حصد كى وما

<sup>.</sup> ١ . باب صفة الصلاة هن يحيّب بالدكر ادالا ٢ ٣١١ ط سهيل اكيدمي لاهور ي

اور قرض تمازول کے بعد کی دعا۔ (ترقدی)د)

مديث(٣)عن المغورة س شعبة قال ال وسول الله تنتى كان اذا فرع من الصلوة و سلم قال لا الله 
لا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير اللهم لا مامع لما 
اعطبت ولا معط لما معت ولا يشع ذا الحد ملك الحد ولفظ البخارى في كتاب الاعتصام انه 
تنتى كان يقول هذه الكلمات دمر كل صلوة و لفظ البخارى في كتاب الصلوة في دمر كل 
صلوة مكتوبة (رواة المحارى و مسلم و الوداؤد ، و النساني ه )

منى و نن شعبه حدوايت بكر رول المدافقة جب نمازت فارغ و تورساره كيم ت و يوسي هن تحد الا الله الله الله وحده الا شويك له له العلك وله الحمد وهو على كل شنى قدير اللهه الا مانع لها اعطبت و الا معطى لها معت و الا ينفع ذاالحد علك الحدد عارى ش كتاب ا ؛ وتهام شمراس روايت ك افظير ش كر آنخفرت في يكمات بر نمازك بعد كتر تحد الوظارى كى تب العدويس روايت ان خطول ب حكم فرض نمازك ودر الفاظ كتر تحد

اں حدیث ہے مرض نماز کے بعد د عاماً کلٹا تاہت ہو تاہے نواداس کے بعد سنتیں ہول یانہ جوں۔ای طرق افزانا اسم سے بیجی ثابت ہو تاہے کہ سنتول سے پہلے یہ وعامیڑ ہفتے تھے۔

مديث (٣) وعن ابى امامه أندقال ما دنوت من رسول الله تئت فى دنو كل صلوة مكتوبة و لا نطوع الا سمعته بقول اللهم اعترلى دنوبى و خطاناى كلها اللهم انعشنے واجرنى واهدى لصالح الا عمال والا حلاق انه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سينها الا انت. (احوجه اس السمى فى عمل اليوم والليلة كذافى التحقة المعرفوبة.)

الله تعلق الدالد من روایت به که مین رخب به گری کمی فرض یا نظل نماز کے حد آپ که قریب بود تاثیر بند آپ به در وقت و ساله با الله به اعتبالی دوروسی (بدتی حدیث میس پزیداد) ( النماز مر خوبه شارت که سرماند به کوان الله بی سازتی تاب عمل ایوم والملیله مین وکر کیایت)

مديث (٣) وعن عدالله من الربير الله يقت كان يقول في دير الصلوات لا اله الا الله وحده لا شريك له له المالك وله الحمد وهو على كل شنى قدير لاحول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا بعد الا اياه له المعمة وله الفصل وله التاء الحسن الحميل لا اله الا الله محلصين له الدين

ر ١) (مات أحاديث شتي من ابوات الدعوات في دعاء المريضي ٢٨٧/٢ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) (باب الدكر بعد الصلاة ١١٧١ ط قسمي كنب حابه كراچي)

۳) (بات استحباب الدكر بعد الصلاة ۱ ۲۱۸ طقدیمی)
 (۵) (باب ما یقول الرجل (داسلم ۱ ۲۱۸ طامدادیه ملتاث)

<sup>(</sup>٥) ( بوع آخر من القول عبد انقصاء الصلاة ١/ ، ١٥ ' ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) رص ٩ ط لحبة التصنيف والتاليف لدار العلوم النعيمية "كراتشي تمبر ٣٨)

ولو كره الكافرون . (رواه مسلم ) ٠

"هُ مِن مَن عَمِداللهُ مَن زير بسروايت بيم كه رسول الله عَلَيْ فماذول كر بعد ميدوعا يُراحظ تقيد الا الله الا الله الح رباقي عن حديث شرور فيهو )

ته يشا ( ۵ )وعن ابس ان النبي ﷺ كان اذا صلى و فرع مسح بيمينه على راسه وقال بسم الله الذي لا اله لا هو الرحين الرحيم . النهم اذهب عنى الهم والحزب.

(رواه الطبراني والبزار. كذافي السعاية).٧٠

منرت انس بروایت بر که رسول الله من جب نماز پر صفح اور فارغ موت توسیدها باتید

ا عند مرارك برعة ادريه ما يرخف بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن النع.

نديث(٢)و عن انس ً قال ما صلى رسول الله ﷺ بنا الا قال حين اقبل علينا بوجهه اللهم انى اعرفنك من كل عمل يخزينى واعوفنك من كل صاحب يردينى واعوفيك من كل عمل يلهينے واعرفيك من كل فقر ينسينى واعوفيك من كل عنى يطفينى.

ررواہ النزاز وابو يعلے . كذافي السعاية) ٣٠.

د اس سے روایت ہے کہ اسول نے فرمایا کہ رسول اللہ کافٹے نے جب بھی جمیں نماز برصائی تؤدہ در کرف مند کر کے بدورہ برانمی ۔ اللّٰ جہ انہی اعو ذبك من كل عمل اللخ

مُديث() و عن على قال كان النبي على أذا سلم من الصلوة قال اللهم اغفرلي ما قدمت وما احرب وما اسروت وما اعلمت وما اسرفت وما النب الله الا الله الا الله الا الله الد ( وادا الوداؤد) :

حضرت على المنتج من المنت من كر رسول الله على وب تماز كاسمام بيسم تي توليد عام منته اللهوم الله المنتج اللهوم المنتج المنتج اللهوم اللهوم المنتج اللهوم المنتج المنتج اللهوم المنتج اللهوم المنتج اللهوم المنتج اللهوم المنتج المنتج اللهوم اللهوم اللهوم المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج اللهوم المنتج المن

ر ير يك عن ثوبان ان النبي ﷺ كان اذا ارادان ينصرف هن صلوته استغفر ثلث مرات نه غال اللهم ان السلاد الخرر و اه ابو داؤد) ه،

عند ت الدين آروايت به فرماياكه جب رسول القد تلك فماز سے او نما جائي تو تين مر جه استخدار مزمنت نجه فرمات الله الله الله الله

مديث (٩) وعن زيد بن ارقم قال كان رسول الله يهي يقول في دير كل صلوة اللهم ربنا و رب

و ۱ وريات استحباب الذكر بعد الشبلاد ۱ ۳۱۸ ط قديمي ) ۲۱ و بات صفة الصلاة ۲ ۳ ۲۰۹ ط سيبر اكيدم ( لاهور )

<sup>(</sup>۳) رياب صفة الصلاة ۲ م ۲ ط سهيل اكيدمي لاهور) - (۳)

رع) زماب ما يقول الرجل الد سلم" ٢٩٨١ ط امداديه ملتك ،

ره ۽ زباب ما يقول الرجل ادا سلم ٢٠١٨ ٢ ط امداديه ملتاب ۽

كل شنى اما شهيد امك الرب لا شريك لك اللهه رسا و رب كل شنى اما شهيد ان محمدا عبدك و رسولك اللهه رسا و رب كل شنى انا شهيد ان العباد كلهم احوة اللهه ربيا و رب كل شنى انا شهيد ان العباد كلهم احقل محلصاً لك و اهلى هى كل ساعة من الدسا والاخرة يا داللحلال والإكراد اسمع واستجب الله الاكرائة الاكرائي الله و معه الوكيل الله اكر الاكر رواه ام داؤد ، والمسانى واحمد به )

زید نن ارتم کے روایت نے کہ رسمال المدیمیجیم نماز کے جدید دیون پڑھتے تھے۔ اللههم دبعا و دب کل شئی اللح .

(١٠) و عى عقمة بن عامر قال امر نى رسول الله في ال اقرأنا للمعوذات دبر كل صدوة
 (رواه ابو داؤد) ،...

حفرت عقب من مام فرمات مين كه تجدر ول المدينة ف تعم دياك برنمازك احدمهودات پزيد كرول (مع ذات سنام او تين صورتين بين في اعوذ برك الناس قل اعوذ بوك العلق قل هو الله احد)

(١١) احر – الطيراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة اقصل من
 الدعاء بعد الناقلة كفصل المكتوبة على الناقلة انتهى (كذافي السعاية, ه نقلاً عن المواهب للقسطلاني نقلاً عن الحافظ ابن حجر)

اور نماز کے بعد افکار اور دعا کے بدے بیں ب شاہر روایات کتب احادیث میں موجودیں ہم نے صرف ان چند احادیث پر انتذا کیا کہ طب حق کے لئے اس قدر بھی کافی میں ان احادیث سے بیا جس علام جو کمیں۔

را) سول الله ين به فرض نماز بعد ذكر كرية الروعانا تكتيه و تصوحه يث نم ۲٬۳۴۲

(۲) نماز قرش کے بعد دعائی متبوات کی زیادہ امید ہے کیو لکہ میہ وقت خاص متبوایت دعاکا ہے۔ دیکیوحد یٹ نمبر اوال

<sup>(</sup>١) (ايضاً حواله صفحه گرشته حاشيه ٥)

<sup>(</sup>٣) (ايصا)

 <sup>(</sup>۳) را مسند الإمام احمد ۱۹ ۹ ۳ تا دار صادر للطباعة والبشر ابيروت لسان
 (۶) رابات في الاستعمار ۲۰ ۳۰ ۴ ط امداديه ملتان

<sup>(</sup>٥) (بات صفة الصلاة ٢ : ٢٥٨ طسهيل)

(٣) فرض نماز ک. حد د حا انتان فرضول سے مخصوص نمیں ہے جن کے بعد سنتیں ند ہول بایعہ تمام فرضول کے حد د عائدت ہے ''خوالان کے حد سنتیں بول پاند ہول و کیمو صدیث نمبر او الوساو ۱۹۸۹ میمورد کہ الن حد خول میں کیل صلو قا کا اغذہ موجود ہے جو ہر نماز کوش ل ہے۔

(۵) وعائي جو آخضرت بين في فرائض كربعد ثامت بين وه مقدار مين بحى اللهم الت السلام النع سر برحى بولى بين بعش كم بعض بين زيد و در يكومديث نبر ٢٠٠١-١٠٩١ و ١٩٠١-١٩٠١

(1) فرضوں کے سلم کے جد ستوں ہے پہلے آنخضرت ﷺ موائے اللھ وانت السلام النح کے اور ۱ ماہر کھی جواس ہے: ف بیں مزیقے تنے ویجو حدیث فہر الے ۸۔۸

اعاصل ال تقرم روایت سه بیدبات نهایت صداحت که ساته بید نام فرانش که و مدا و ماه نکن آخشه سه تیجه کاطر بقد اور آپ بینه کی سنت به اور اس کی مقبولیت کی امید بھی زیادہ سه اور سد که للهم الله السلام الح کے کہ قدر زیادہ تقدار کی و ماه نگر بھی جائزے اور خود سر ورکو میں شفیح اللہ جین بین ہے ا

روایات فقهبیه بثبوت و عابعه فرا*نف*ش

 (١)قال في شرعة الاسلام. و يعتنم اى المصلى الدعاء بعد المكتوبة (انتهى كدافي النحفة المرغوبه).

(اللهي العالق ال

شرية المسلام مين بين المراثنيمت تنجيم ثماز پزين والاوعا كوبعد الماز قرض ك ( ٣ ) في مفاتيع العجان . فو له بعد المعتكوبة الى قبل السنة . انتهى

ركدافي التحفة المرغوبة ، والسعاية. ٣.)

منات اجنان ش ترات شرعة الماليام مين بعد فر ض كے يعنی سنتوں سے يميلے (وعام تنگ )

٣٦) هى نور الاتصاح و شرحه المسمى معداد الفتاح تم بعد الفراع عن الصدوة يدعو الاصع لنفسه وللمسلمين رافعى ايديهم حد والصدور و بطونها مما يلى الوجه بتخشوع و سكون له يمسحون بها وجوههم في اخره اى عند العراغ من الدعاء انتهى.

(كذافي النحقة المرغوبة ، والسعاية ،، )

أورا النال اراس في شرح الداد الفتاح مين بيد يحر نماز في العني فرض في فارح موكراله

ر ۱) وص ۱۹۷ ط لحنه النصيف و لتاليف ندار العبوم ليعيميه كراچي بمبر ۳۸). ۲. ان انصا

<sup>(</sup>٣) معاليه من بيه مهارت نتيل بل.

<sup>(</sup>٤) (ص ٧٧ ط ألحة التصبق) ٥ . ١١١ صفد الصلاد ٣ ٧٥٧ ط سهيل اكيدمي الاهور)

یے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا کرے میٹ کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور جتیبیال مند کی طرف رکھیں خشوں اور سکون سے دعا، تکلی۔ پھر یعنی دع سے فارغ ہو کر ہتھ مند پر پھیر لیں۔

( ٤ ) قد اجمع العلماء على استحباب الذكر والدعاء بعد الصلوة و جاء ت فيه احاديث كثيرة انتهى رتهذيب الاذكار للرملي كذا في التحقة المرغوبة ، ١٠.

یعنی عماکاس پرانقاق ہے کہ نمرز کے بعد ذکر اور دعا مستحب ہے اوراس میں احادیث کشیر دوار دہیں (ناظرین احادیث کوملہ حضہ فرما چکے ہیں) (مواف )

 (٥) عن البستى انه قال في تفسير قوله تعالى فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما و فعودا و على جنوبكم الاية اى اذكروا الله تعالى وادعوا بعد الفراع من الصلوة انتهى

(فتاوي صوفيه كذافي التحفة )٧٠٠

يتني بسنى بـ خدا تعاليٰ كـ اس تول كى تغيير يش مَابِ ـ (هاذا قصيتم الصلوة الاية) يتني ثماز كـ فارخُ :و كرخداكاذَ براور ما ترو

 (٦) من فواند هذا الحديث استحباب الذكر عقيب الصلوة لانها اوقات فاضلة يرتجى فيها احابة الدعاء انهى (عمدة القارى شرح صحيح البخارى).

یخی حامہ منی نے بین کیا اس حدیث کے فوائد میں سے بیہے کہ نماز کے جدا کر مشحب سے نیو مکہ ووالی عمر واقت ہے جس میں مقبولیت وعال امید ہے۔

 (٧) الدعاء بعد الصلوة المكتوبة مسنون وكذا رفع اليدين و مسح الوجه بعد الفراغ انتهى. مسهج العمال والعقائد السنية كذافي التحفة).

یعنی شنجی استخاب اور عقائد مدید میں ند کور ہے "یہ فرمش نماز کے بعد دعا مسئون ہے اور ای طر ت مرتبہ اشحالار مندیر ماتھ کیچیہ ابھی مسئون ہے۔

(٨) فاذا فرعت من الصلوة فارغب للدعآء الى الله تعالى فانه اقرب الى الا جابة انتهى
 (كذافي التحقة المرغوبة م نقلا عن المبسوط)

ینی مبسوط ش ہے کہ جب تم نماز ہے فارغ جو تو خداے دعاماً گو کیو نک میں مقبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

یب ہے۔ الخاصل بیدوایات فتہیہ جمین جن سے صراحت ٹانت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اور

<sup>(</sup>١) (ص ١٧ طالحة التصيف)

ر ۲) رایضا ) ۳۰ از دارک

<sup>.</sup> ٣ ، ١ باب الدكر يعد الصلاة ٢ ١٣٢ ط بيروت لباب )

رق) رض ۱۹ طالحة التصيف ، رق) رض ۱۸ طالحية التصنيف ،

مقتدی سب مل کردے مانتیس اور دعاہے فارغ ہو کر ہاتھ منہ پر پھیریں۔

شرعة الاسلام اور مذتح البنان ک عبار تول ( نمبر ۱۱) سے بدیات صراحتهٔ خانت ، یوگنی که فر ضول کے بعد سنتول سے پہلے دیوانگ چاہئے ور میں بہتر اور افض ہے۔

لور فورالا یفدخ نورات کی شرخ لدادانتاج کی عبرت (نمبر۴) سے بیات ثبت ہوگئی کہ اس د عامیں ہاتھ اٹھانالور منہ پر ہاتھ بھیر ہاتھی جائز ہے اور مٹج لھی ل اور عقائد سعیہ کی عبارت (نمبر ۷) سے میہ مثلت ہوگیا کہ ہاتھ اٹھانالور منہ بر کیمیر نامسنون ہے۔

اور عالمہ سینی میں ش<sup>م</sup>ع خاری اور معموط کی عبار تول ( نمبر ۱۷ و نمبر ۸ ) سے رہے جہت ہو گایا کہ فرضوں کے بعد دعاما تگلے بیس متبولیت کی زیادہ امید قوی سے اور یہ کدید وقت وعاک لئے نمایت عمدہ اور افضل وقت ہے۔

> س سوم (فرائض کے بعد وعالی مقدار کیاہے)

ناظرین! فیس دومیٹل وہ حدیثیں آپ مدحضہ فرما چکے تیں 'جن میں فرائنش کے بعد کی دعو کیں۔ منقول میں ان سے فی انجلہ ان دعاؤل کی مقدار معوم ہوتی ہے جو فرضوں کے بعد آنخضرت مینٹ پڑھ 'رتے تھے۔

پس الن دعائِل میں ہے کو ٹی دعا پڑھ لینایاان کی برابر اور دعاماً ثمنا جائز ہے جو دعا نمیں آنخضرت ﷺ ہے منقول ہیں ان کے پڑھے ہیں کسی تھم کی کراہت اور ممانعت شیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

پید شہر ، بعض لوگ یہ شہر کرتے ہیں کہ اللهم انت السلام اللح سے زیاد ودعایز هناحدیث کے ضاف ہے کیونکہ حضر سعائفہ کی وایت اس کے طاف ہے اور وہ یہ۔

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم الت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام (رواه ابن ماجة كذافي السعاية ، و رواه مسلم رم كذافي غنية س المستملي)

ا بين حضرت ما شيرٌ فرماتي مين كه رسول خدا يَنْكُنْهُ مِب نماز كاسلام مِيم ت تونه بيُنْع مَّرات كه اللهم انت المسلام و صك المسلام تبار كت يا دا المجلال والاكرام كي مقدار وما يرهيس انتقى۔

جواب \_اس شیر کاجوب دو نس می پرے۔ لوں یہ کید یدروایت ان روایات تصحیر کثیرہ ک مخالف ہے جو بھر ت آخضرت تنظف سے اس کے ضاف میں منقول میں جیسے کہ فصل دوم میں ناظرین ملاحظ

 <sup>(</sup>۱) (دات صفة الصلاة ۲ ۲۹۹ هسپیل)
 (۲) روب استحباب الدگر بعد الصلاة ۱ ۲۹۸ ط قدیمی)

رًا" (صفة الصلاة ص ٢ كا ٢ ط سهيل)

فر, سیکے میں اور وہ روایات باو جو و اپنی کشرت کے صحیح بھی اس روایت سے زیاد و ہیں بلکہ اس کی تو صحت میں بھی کام ہے کیو تک اور معاویہ جو اس صدیدے کے راو اور اس میں ہے ہیں انہیں اور الاور نے مرجیہ کما ہے اور شک بن معین نے کہا ہے کہ اور معاویہ عرائلہ من عمر ہے منکر راویتیں کرتے ہیں میں اس روایت سے ال روایات صحیح کثیر و کے مقابلہ میں استدال کر اور جیت کیڑنا صحیح کشمیں۔ کا معاویہ الم معاونہ ہے ہے۔

دوم ۔ یہ کہ قطع نظر اس کی محت و تعارض کے خود اس کے بید معنی بیس کہ فیمل بیٹھے گر بقد ر اللههم انت السلام الغ کے بیٹن اس روایت ہے بھی بید ٹامت قبیں ہو تاکہ آخضرت بیٹے اللهم انت المسلام الغ بی پڑھا کرتے تھے بعد اتنی مقدار کی کوئی و ما پڑھا کرتے تھے خواوود دی کری ہو بیاس کے علاوہ اور کوئی اور پھر مقدارے مراف بھی حیثی مقدار نمیں ہے بعد تقریبی ہے تواس ہا گرچے زیادتی بھی ہو تاہم وہ تقریبی مساوات میں دوئل ہوگی اور اس طرح بیر روایت ان روایتوں کے ساتھ اتنے ہو سکے گی جو فصل ووم میں ہم نے ذکر کی ہیں۔

(روسر اشبه) بعض او گ کتنے ہیں۔ دھرت مائشہ کی روایت ان گزشتہ روایتوں کے خالف شیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آنحضرت سینی فرض کے بعد صرف الملهم انت السلام الغ پڑھ کر کھڑے ہوجاتے ہوں اور کچر سنوں سے فارخ ہوکر بید ماکیں پڑھتے ہوں جو صدیقوں میں آئی ہیں۔

ووم ہیں کہ فصل اول میں ہم بیات نظرت کر چکے ہیں کہ آخضرت مطاقع وافل مکان میں پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی گھر میں پڑھنے کا بحار شاد فرماتے تھے اور ای کو افضل فرماتے تھے لیس دعلاں کی بیرولیت میں میں راوی آپ کی عادت شریقہ بیدیان کرتے ہیں کہ جب آپ نماز فرخس نے اور کی جوروایت غیر سا) بیدو عالی پڑھتے یا دوں بیان سرتے ہیں کہ ہم آپ کو بید دعائیں پڑھتے ہوئے سنتے تھے (دیکھوروایت غیر سا) یا بول کتھ میں کہ جب آپ ہمیں نماز پڑھات تو بید دعائز سے (دیکھوروایت نمبر ۲) بید دلاکل واضحہ ہیں اس امر پر كر آپ سنول سے چىد يده ير پر طاكر تن تنے بھر مكان يكن تشريف فيد بے جت اور سنتي پر حقد مدم مريك دهنر من ب مدم ير كر دهنر منه كر دهنر منه كر كر كر ايستان كايد مطلب لينا كد فر ضول كر بعد سنول سے پسے صرف المهم انت المسلام اللح پزيد كر كر هز سے ہو جاتے تھے كلح مسيس ہے كو نكد دهنر ساء كار ميں فرمان بين كديكو دما پزيجة تقديلت وويد فرماني بين كراتى مقداركى دع پڑ ھقتے تھے۔

جوائب ۔ اس شبہ کے گئی تئی جواب ہیں اول میاکہ حضرت شیخ تحد شد اول کی اگر مر اویب نے کہ نفس دعا آتخضرت شیخ ہے سام نماز کے احد شانہ نسی تواس کے جواب کے لئے صدیت نمبر او تمبر کے وئمبر / املاحظہ جول کہ ان ہے سار م کے حد د عاماً گٹاٹائٹ ہوتا ہے اوجہ سے علامہ رفتے محمد شام کی نے فوج الاوراد میں مکن ہے کہ مجمد احق ہے اس دعا کو ہدعت اس لئے کمہ دیا ہے کہ ان کو ان احدیث ک اطلاع د جو تی جواس اب میں مروی ہیں۔

عن السانب بن يربد عن ابية قال كان رسول الله ﷺ ا**ذا دعا رفع ي**ديه و مسح وجهه (رواه اموداؤد).،

۔ سائٹ وہ تھا انواع سے اور میں ہو تھے ہے۔ مانگئے تو ہتھ انواع سے اور میں ہو تھے کہتے ہے۔

و ١ ) ركدت لصلاة باب الدعاء ١ ٢٩٦ صامدادية مليال )

و عن ابن عباس ً ان رسول الله ﷺ قال المسئلة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحو هما (رواه ابوداؤد ) ١٠.

حضرت انن عبائ ہے روایت ہے کہ فر میار سول اللہ تلاف نے فرمایا کہ سوال ( یعنی و عا ) ہید ہے کہ تواپنے ہاتھ موغد حول تک بیان کے قریب تک اٹھائے۔

ان من اداب الدعآء رفع يدين (حصن حصين) ٢،

علامه انن جزری حصن حصین میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا آداب د عامیں سے ہے۔

غرش کہ میدروایت اس بات پردیل واضح میں بالخصوص پیکی روایت کہ آئخضرت ملے فاو ویا مانگنے کے وقت باتھ افتی تے تنے اور یا اپنے عموم کی وجہ ت فرنسوں کے بعد کی وعاکو بھی شال ہے اور یک رائے ہے موانا عبدائنی تکھنوی سعایہ میں معداس بیان کے کہ اس وعاش ہاتھ افھانا صراحیہ کاسٹ ممیس تحریر فرماتے ہیں۔

الا انه لها ندب اليه في مطلق الدعاء استحبه العلماء في حصوص هذا الدعاء ايضا » لين چونكه مطلق وميس باته انحاب كوفرايا كياب توعلانے خاص اس عا ( ليحني فر ضول ك

. ورکی د عا) میں بھی ہاتھ الحائے کو مستحب کہاہے۔

سوم سد کہ شخکا یہ سنائد بدید عت متحد ہاں سے بواز کی دلیل ہا آر چدید سے الاقاق بالمبار معنی افوی کے شخ نے اس پر کیا ہے لیکن متحد کہ کربتادیا کہ بدید عت شرعیہ نہیں ہے اور اس ک اصل شریعت میں ثانت ہے اور وہ اصل بی اور بہت ہیں جن سے مطلق وعائیں رفع یدین کی فضیلت معلوم جوتی ہے مجھ شخ کے اس قول ہے عدم جواز پراستدلال کرنا کوئی معنی شیس رکھنا۔

چیرم ہیے کہ سنتوں کے بعد اجماعی طور پر دعایا تکنے کا عدم جواز بھی ای قول سے اورای دلیل سے ٹلٹ ہو تاہے کیونکہ اس کا احادیث ہے جہت نہ ہونا اس سے زیادہ اظہر ہے بس معترض کا سنتوں کے بعد اجماعی دعا کو جائز سمالور فرضوں کے بعد کی دعا کونا جائز کہنا تعسین و تحکمہے۔

بینچم میر کہ روایات نتمبیہ ند کورہ فعمل دوم ہے فیص اس وعامیں بھی رفع بدین خامت ہے دیکھو روایات فقیہ غمبر ساو نمبر کے لوراس سے ہیرہت سمجھ میں آتی ہے کہ فقساء کے نزدیک بھی عدم شوت رفع ہے مدمر منع اورم منس اور یہ کہ انسوں نے رفع بدین کوراخ سمجھاہے۔

بھن لوگ کتے ہیں کہ فرضوں کے بعد اللهم انت السلام اللہ . ہے نیادہ عائم جنے کو فقها نے مکردہ لکھاہے اورد کیل میں یہ عبار تیں چیش کرتے ہیں۔

ان كان بعد الفريضة تطوع يقوم الر التطوع بلا فصل الامقدارما يقول اللهم انت السلام الخ و يكره تاخير السنة عر حال اداء الفريضة باكثر من نحوذلك القدر انتهى (كذافي

<sup>(</sup>۱) ( كتاب الصلاة باب الدعاء ۱:۲۱ ۲۱ ط امداديه ملتال ) (۲) ( آداب الدعاء ص ۳۹ ط تاح كميني )

٣ ، ١١٠ صفة الصلاة ٢٥٨ "سهيل ،

شرح المنية للحلبي).٠٠

ترجمہ ' بیخی اَ مَر فر مَن کے بعد سَنیْں ہول تو سَنیْں پڑھٹے کے لئے بغیر تاخیر کھڑا ہو جائے ہال بقدر الملھ انت المسلام الغ کے تاخیر ہوئزے اور اس نے زیادہ تاخیر کرنافر مِن وسنت کے در میان میں تعروہ ہے اور ای کے قریب قریب بھن ور تیاوں میں بھی فد کورے۔

جواب ۔ اس شبہ کے بھی کنی جواب ہیں اول مید کہ مید عبار تیں معارض ہیں فقہ کی دوسر ی مبار وال سے جن سے ٹامت : و تاہے کہ فرائش کے بعد اوعید مالورہ جن جائز ہابتد اول ہے۔

ويستحب له اى للامام بعد السلام ان يستغفر الله ثلاثا ويقرأ اية الكرسى و المعوذات و يقول اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام و يقول ما ور د بعد كل صلوة مكتونة وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى فدير . اللهم لا مانع لما اعطت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد الى قوله ثم يدعو اى الامام لنفسه وللمسلمين من الادعية الجامعة الماثورة وافعا يديه حذاء صدره جاعلا باطن الكف معا يلى وجهه بخشوع و سكوت و يمسح بهما وجهه فى اخره اى فى اخر الدعآء رمواهب الرحمان و شرحه البرهان كذافى التحفقى،،،

ترجمد الميتن الرحم كے كئے مستمب بے كہ ملام چيم لے كے بعد تين مرتب استفار پر جے اور آية مكرى اور معوذات پر جے اور كبر كے الملهم انت السلام و منك السلام تباد كت يا ذاالحلال والاكوام ، كبرير الفاظ پر جے بوہر فرض كے بعد وارد ہوئے ہيں بيتن لا المه الا الله وحده لا شويك له له الملك وله الحصد وهو على كل شنى قدير اللهم لا مانع لها اعطيت ولا معطے لها منعت ولا ينفع ذاالحد منك المجد (الى قوله) كبر الم البي لئے اور مسلمانوں كے كے او عبد الورد مين كوئى د عالم تك يراد باتى افتاكر اور بتيميال مندكي طرف كركے خشوع و سكوت كے ساتھ كيم فارع بوكر مند يرائح كي بير س

اس عمارت سے صراحة معلوم ہوگیا کہ او عید ماتورہ میں سے کوئی می دعا پر صنالور اذکار ماتورہ سنوں سے پہیے پڑھنا جائز نے کیونکد اس عبارت میں سلام کے بعد ہی اذکار وادعیہ کا پڑھنالھر احت ند کور س

و فمى شرح منظومة ابن وهبان للعلامة الشر نبلالى انه ذكر شمس الانمة يعنے الحلوانى جوازتا خيرالسنة بعد الفرض للاشتغال بالدعآ ء والورد انتهى (كذافى التحقة)،،،

ر ١) رصفة الصلاة ص ٤١ ط سهيل)

<sup>(</sup>۲) (ص ۲۸ طلحنة التصنف كراچي نسر ۳۸)

<sup>(</sup>۳۳) ( ص ۴ "

وفى الذخيرة والمحيط البرهاني ويكره له تاخير التطوع عن حال اداء الفريضة الى قوله . قال الإمام شمس الالمهة الحلواني هذا اذا لم يكن من قصدة الاشتغال بالدعآء الخ انتهى مختصراً (كذافي التحفة باختصار) ١٠)

۔ ترجمہ العنی علامہ شر بلان نے شرح منظومہ انن دہبان میں ذکر کیاہے کہ شم الائمہ طوائی نے فرمایی که فرضوں کے بعد دید اور ذکر میں مشغولی کی وجہ سے سنت کی تاخیر جائز ہے۔

یعنی ذخیرہ اور محیط میں ہے کہ فرض ہے سنتوں کو مؤخر کرنا مرووہ (انی قولہ) لام مشمل الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بیتا نچر جب مکروہ ہے کہ جب اس کالرادہ دعایا تکنے کانہ ہو یعنی دعایا تکنے ہے جو تاثیر مووہ مکروہ فہیں ہے۔

ووم پر کہ اگر اس تعدش سے قطع نظر کی جائے تاہم ان عبار تواں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللهه انت السلام کے علاوہ لور دعا محروم ہے کیونکہ ان عبار تواں میں بھی اتنی مقدار کی تقریق ہے نہ بالحقوص ان الفاظ کی۔ اور یہ بھی مطلب نمیں ہے کہ اس دعا یعنی اللهه انت السلام کی حقیقی مقدار کے مادی ہونا شرط ہے بلکھ انت السلام کی سے یا لوئی اور دعا جو تقریباً اس کے مدادی ہویا اللهم انت السلام کے ساتھ کوئی چھوٹی کو دعا کی پڑھ لے جو اللهم انت السلام کے ساتھ کوئی چھوٹی کو دعا کی پڑھ لے جو اللهم انت السلام کے ساتھ کوئی چھوٹی کو دعا کی پڑھ لے جو اللهم انت السلام کے ساتھ کوئی چھوٹی کور دعا کی پڑھ ہے جو

حقیقی مساوات مراونہ ہونے اور تقریبی مقداد مراد ہونے کے لئے بیاد لا کل ہیں۔

#### ان ما فی صحیح مسلم ۲۰٫

عن عائشة أن رسول الله بي اللهم الت اللهم الت السلام و منك السلام و منك السلام الت السلام و منك السلام الت يقعد زمانا يسع السلام و منك السلام الت يقيد زمانا يسع ذلك المقدار و نحوه من القول تقريباً فلاينافي ذلك ما في الصحيحين عن المغيرة انه بي القول في دير كل صلواً لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى يقول في دير كل صلواً لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى ماروى مسلم وغيره عن عبدالله ابن الزير كان رسول الله بينفي ذاالجد منك الجد وكما لا لا ينا في ما الا اله وحدد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعد الا اياه له العمدة وله الفضل وله التنا ، الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكفرون لان المهقدار المذكور في حديث عائشة يعتبر من حيث التقريب والتحمين دون المتحديد الحقيقي انتهى . (كبير شرح منية للعجلي) ...

<sup>(</sup>١) (ص ٣٠. ٣١ ط لجدة التصيف كراچي)

<sup>(</sup>٣) رباب استحباب الدكر بعد الصلاة ١ ٢١٨ ط قديمي) (٣) (صفة الصلاة ص ٣٤٧ ط سهيل)

ترجم علامه طبی شرحی شن تحریر فرایت بین که سیح مسلم میں حضرت عائش بی جو روایت
مروی ب که آخضرت بینی نماز که و نیس تی تر فراتی بین که سیح مسلم بین حضرت عائش بی جو روایت
اس روایت بید بین بنت که به مراویت که به مراوی بین مقدار که الملهم انت المسلام النج پرخیس
اس روایت بید بین بین بین بین کو اور دُر پرخی بین که این مقدار که المه الا الله و بین مقدار مراوب اورای
صورت میں حشرت ما نشن بید رویت اس صدیت کے خالف شد ہوگی جوخاری اور مسلم میں مغیرون شعبه
سے مروی ب کر آخضرت بین بر نماز که بعد بدوا پرها کر سیح مسلم و غیرو میں حضرت عبدالله الله و حده
طرح حضرت ما نشن کی روایت کی روایت کے ضاف ند ہوگی جو مسلم و غیرو میں حضرت عبدالله الله و حده
نیز سے مروی ب کر آخضرت بین جب نماز کا سام بھیرتے تو آواز بلندیو می فیق الا الله الله الله و حده
لا شدیف له له المملك و له المحد و هو علی کل شنی قدیر و لا حول و لا قو ق الا بالله و لا نعبد الا
ایم الله و الله المعدة و له الفضل و له المناء المحسن لا الله لا الله معلمین له المدین و لو کره الکفرون.
(دو حضرت ما نشریکان صدیق که الفاف و که الشاء المحد شیق ایس کے به کہ حضرت عائش کی روایت میں مقدار (دو حضرت ما نشریکان مدینوں کے ناف ندیونا) اس کے به کہ حضرت عائش کی مقدار سے سے مراد تقریبی اور حضین مقدار کیا۔

اور فتح القدريرش بنه ومقتضے العبارة ح ان السنة ان يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقويما فقديزيد قليلا وقد ينقص قليلا الخ كذافى السعاية , ,

یشی عدمدان جام فتی القدیم شن قربت میں کد حضرت عائشہ کی روایت کا مقطع بیہ کہ فرض و سنت میں فاصلہ کیا جائے کی ذکر ووعا کے ساتھ جو بمقدار اللها اللہ اللہ کے ہو ہی سیاوات تقریبے پس مجمی تم ہو جائے مجمی اسے زیادہ وجائے تو مضاکقہ میں۔

و فى فناوى الحجة الامام اذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشوع فى السنة و لا يشتغل بادعية طويلة انتهى (كذافى السعاية),

ین فاق کی تبتیس ہے کہ اہم جب ظهر اور مفرب اور عشاء کی نمازے ذرع ہو تو لی لی ای دعائیں نہ کرے اور سنت میں مشغول ، و جائے۔

و في خزانة الفقه عن البقالي الا فضل ان يشتغل بالدعآء ثم بالسنة الخ

(كذافي السعاية) س

جزا*ف* الفقه میں ہے کہ بقالی نے فرمایا کہ افضل میہ ہے کہ (فرض کے بعد) وعامیں مشغول ہو پھر

----

<sup>(</sup>١) (باب صفة الصلاة ٢٦٢/٢ ط سهيل)

YS1; - )(Y)

<sup>(</sup>۳), ایصا)

اور اشعة اللمعات ، مين شخ ميد لنحل صاحب محدث والوى فرمات مين

بايد وانت كه قبيل سنت منافى نيست مرخواندن آيت الكرى وامثال آل را چنانكه و رصديث مسيح وارد شده است كه بعد از نماز فجر و مخرب و وار لا الله الا الله و حده لا شويك له له الملك و له المحمد و هو على كل شنى فدير ، حو اند ركفافى التحفة ) (٠)

ترجہ : پیشن جان چاہیے کہ سنتوں میں جددی کرنے کا تھم اس کے مخالف خیس ہے کہ آیۃ اکسری اوراس جیسی و مانمی ( سنت سے پہلے ) پڑھال جائیں جیسا کہ مدینے تھیج میں آیا ہے کہ فجر اور مفرب کی نماز کے جد درس مرتبہ لا الد الا اللہ و حداد لا شویط کہ اللخ پڑھے۔

ان عبار تول سيدامور صر احت الدي بوت يي-

(۱) حضرت مائشاً کی روایت اور فقهاء کی عبارت کا به مطلب فهیں ہے کہ فر ضول کے بعد سنتوں سے پہلے التفہیس اللهم امنت المسلام المنح ہی پڑھناچا بیٹے باہمہ اتنی مقد ارکی کو کی دعائمی ہو جائز ہے۔ (۲) مقد ارسے مراد بھی تقریبی اور تختیفی مقد ارسے جس میں تحوز کی ہی کی ویشنی کا کو کی میں ما

نعم بينيا

(م) اور قاوے تجت کی عبارت سے بید معلوم ہواکہ کمی کمی دعاکیں کمروہ چی کہی کہیری کاور شرح مشکوۃ کی عبار تول کے ساتھ ما نے سے بیات مصوم ہو آئے کہ کمی وعاؤل سے دودعا کی مراد بیل جو مغیرة گاور عبداللہ مان دیر کن روایت کی ہوئی و ماؤں اور آیت الکری لا الله الا الله له العملك و له المحصد و هو علیٰ کل شنی قلدیو د کن برے زیادہ کی جول۔

(۵) ذرا غور کرئے ہے انہیں عبد تون سے بیبات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بیدی کا دی ماد میں ہے۔ جو تقریبی مقدار میں داخل کی تی ایس کے داخل کرنے کی دچہ صرف کی ہے کہ بید دھ کی سی تھے مدیثوں ہے تاب ہیں کہی احادیث میں تقلیق دیئے کے خیالے حضر ہے اکثر کی حدیث مقدارے تقریبی

<sup>(</sup>١) (بات الذكر بعد الصلاة ١٨/١ ع ط مكتبه رضويه اسكهر ياكستان )

<sup>(</sup>٣) (ص ٤٠ ) ع ط لجنة التصيف كراجي نمبر ٣٨)

لور تخیینی مقدار مراد کی اوران دیاؤں کو جو تھیجے طور پر آنخضرت تھائٹنے ہے خامت ہو کیں اس تقریبی مقدار میں واخل رکھا پس فقد کی وہ دوائیس جن شریع کی دعاؤل کی کراہت مذکور ہے وہ انجی اس معنی پر لا محالہ محمول کی جاکمیں گی کہ او عبیہ منقولہ اور اذکار مالڈرہ سے زیادہ کمیں دعائمیں تکروہ بیں ورنہ لازم آئے گا کہ سے حکم فقعی احاد بیٹ صحیحہ کے خداف ہو۔

#### تكمله مفيده

یے بھی ہتادینا ضروری ہے کہ یہ کام انہیں فرائض کے بعد دعاما نگنے کے متعلق ہے جن کے بعد ح نے ایک کا سے سنتان نسب میں سے بیٹا کے ایک کا ایک کا

سنتیں ہیںاور جن فرائنش کے مدسنتیں نہیں ہیںان کے بعد دعاما نگنااور ذکر طویل انڈ فاجائز ہے۔ ٹیزیہ بھی معلوم کرنا پائیے کہ فقداء نے اوعیہ حوید کو چو نکروہ کماہے اس کراہت ہے مراد بھی کراہت سنزیں ہے جس کامر جع نے اب اوں بے فتح القدیم ش ہے۔

قولهم يكره التاخير الطويل للسنة عن الفرض مراد هم بهما الكواهية التنزيهية التي مرجعها الى خلاف الاولى انتهي (كذافي التحفة)...

لور ادعیہ طویلہ سے وہ نن د مائمیں مراد میں جورویات معجمہ سے نامت شدود عاؤی ہے ہو گ ہول۔

#### الحاصل

احادیث صحیحہ اور دوایات تقہیہ ہے نمایت واضح طور پر بیابت ٹامت ہو گئی ہے کہ فرائنس کے بعد سنتوں ہے پہلے وعاماً کمنالورا و بیہ ہاتورہ می مقدار تک دعائیں پڑھنالورڈ کر کر بالمباکر اہمت جائز ہے بلعد اس وقت وعاماً نکنا اضاف ہے اور اس دعایش مقبولیت کی زیرہ امید ہے۔

#### (والله اعلم و علمه اتم واحكم)

كتبه الراجى رحمة مولاه محمد كفايت الله اوصله الله الىٰ ما يتمناه مدرس اول و مفتى مدرسة العاليه عربيه امينيه؛ دهلي

جمادی اله خری ۱۳۳۳ اه

#### الصحائف المرفوعه

فی جواب اللطا نَفْ المطبوعه

نحمد الله العلى العظيم و نصلي على رسوله الكريم

و تصنبی علبی رصونه املادیم لله حد - نفائس مرغوبہ کے طبح کالی کے وقت بھی احباب رگون نے میرے یا کیا کیسر سالہ جیجا۔

یہ رسالہ جناب موادنا مولوی منتی عبدالبادی صاحب مرحوم و مفغور کی جانب سے منسوب بے مگر اس کی صورت ہیں ہے کہ مولوی تھی پیقوب صاحب نے حضرت مولانا عبدالبادی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے معرودات میں ہے چھے تحر پرات نکالیس اور خودا نمیس ترتیب دیگر لطائف مطبوعہ کے نام سے رسالہ بناکر شائع کردیا ہم اخیال ہے کہ اگر مولانا عبدالبادی صاحب مرحوم زندہ ہوتے تووہ اس کو اس صورت میں شائع کرنا ہم گزیندند فرماتے۔ کیونکہ اس کی موجودہ ترتیب اور صورت ان کے مرتبہ علم اور فتابت کے خلاف ہے۔

بمر حال اب فر رساله اب كے بعد ان كے نام سے شائع كرديا كياور ناواقف حضر اس كے لئے ايك اختياه كا موقع پيدا ہو كياكہ بيد مولانام حوم كے خيالات جي اس كئے رفح اختياء كے لئے ضروري معلوم ہوا كدرساله كے مضامين كا مختمر جواب بھى شائع كرديا ہے تاكہ طالبين حق كے لئے تجرائح ہوا ہے كاكام وسے اور جوالحتياد كہ بيدا ہو كيا ہے دور فع ہو ہے ۔ و حاقو فيقى الا بالله عليه تو كلت واليه انس

> خاكسار محمد كفايت الله غفر له شده و دارد دارد

شعبان المعظم ١٩٣٨ ا

واضح ہو کہ اصل مسئلہ جو ذریح فورہ یہ ہے کہ بعض اطراف ہندہ ستان میں معمول یہ ہے کہ جن فرائض کے بعد منتیں ہیں اٹنے سلام کے بعد المام اور متنقری اللهم انت المسلام کے علاوہ بھی ایک دو مختم الاُور دعا کیر ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں اور دع ہے فارغ ہو کر سٹین نفلیں پڑھتے ہیں پھر ہر محتمی اپنی اپنی دعا کیں مائٹلا ہے اور اٹھ کر چا جاتا ہے کوئی پیلے کوئی پیچے۔ یعنی سنن و نوافل ہے فارغ ہونے کے بعد۔ سب اجتماعی طور پر دعا اٹنے کر کئے انتظار نمیں کرتے۔

اس کے خلاف بھی متابات (مثلاً بر ہا کجرات وغیرہ) میں بدرواج ہے کہ فرض نماز کے بعد سلم کے بعد سلم میں اسلام المغ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور منتیں

نظین پڑھ کرام اور مقتدی سب س کر د عاما نگلتہ ہیں اور اس رواج کی بھی مختلف مقامات میں مختلف صور تیں ہیں۔

کی جگہ تو اللّٰهِم انت السلام المنع پڑھتے وقت ہاتھ المجاتے ہیں اور کسی نہیں اٹھاتے اور کسی جگہ تو اللّٰهِم انت السلام المنع پڑھتے وقت ہاتھ المجاتے ہیں اور کسی خیلے سنون و فوا کل کے بعد امام زورے الفاتح کہ کر صرف ایک بدر متقد ہوں کے ساتھ دعا انگل ہے اور کسی جگہ دوسری دعا فتح کمر کے ورمند پرہاتے بھیر کر چگر تیری مرتبہ امام الفاتح کہ کردعا انگل ہے پر سنون و فوا فل کے بعد دیا ، نگلے کے سرخ متحد اس منون و فوا کسی بعد اس مقد و کا مقد کے ایک کہ دوائد کے ایک کہ دوائد انتہا کہ اگر کو کی امام سنون و فوا کسی بعد دعا ، نگلے کے لئے کہ اگر کو کی امام سنون و فوا کسی بعد دعا ، نگلے کے لئے کہ دوائد انتہا کہ دوائد انتہا کہ کہ دوائد انتہا کہ والمحد کا مقد کہ معرول کے بیادہ و کسی کر چلا ہے ۔ بیاجائے تو نہیں مگر وعائد انتہا کے دوائد مقد کہ انتہا کہ دوائد کہ دوائد انتہا کہ دوائد انتہا کہ دوائد کہ دوائد کہ دوائد کہ دوائد کہ دوائد کی دوائد کہ دوائد کہ دوائد کے دوائد کہ دوائد کہ دوائد کہ دوائد کہ دوائد کہ دوائد کر دوائد کہ دوائد کہ دوائد کے دوائد کے دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کے دوائد کے دوائد کے دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کے دوائد کے دوائد کی دوائد کے دوائد کے دوائد کی دوائد کے دوائد کے دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کی دوائد کے دوائد کی دوائد کے دوائد کی دوائد کے دوائد کی دوائد

ودمرے طریقنہ کا امادیت و فقہ ہے ثبوت نسین ہے یعنی کمی حدیث ، آثار صحابہ ہے مہ ثابت نسمیں ہو تاکہ حضورانور ﷺ یا سی به کرام یا ائمہ مجملہ بن کے زمانہ میں لوگ سنن ونوافل کے اجتماعی دعا کے لئے پٹھے انظار کیا کرتے تھے اور جب خود حضور انور اور تمام مقتدی سنن و نوافل ہے فارغ ہوجاتے تھے توسب مل کردے مانگتے تھے بھروں فاصریقہ بھی بھی ہوتا تھا کہ جضور اکرم ﷺ زور سے الفاتحہ فرماتے اور تمام مقتدی حضور کے ساتھ دی میں شریک ہو جاتے چھر صرف ایک مرتبہ دی فرماتے پادودو تین تین مرتبہ د ما كرتے ال ميں سے كسى بات كا ثبوت نسي ب قاعدہ كے موافق جميں اتنا ى كهدوينا كافي تفاكد ان ميں ب کس بات کا ثبوت نسیں ہے اور جو وگ کہ اس طریقہ کو نامت کرنا چاہتے ہیں ان پر لازم تھا کہ وہ ان باتوں کا ثبوت چیش کرتے لوروہ روایات بال کرتے جن سے خدت ہو تاہے کہ سنن ولوا فل کے بعد تمام صحابہ حضور اکرم میلی کے سرتھ مل کردیا، تکتے تھے حضورالفاتحہ فرہ کردی نثر وع کرتے تھے اور بیک بار دعا، نگتے تھے دو مرتبہ یا تین مرتبہ مگر ہم نے اس خیال ہے کہ عوام علم من ظرہ کے اس قاعدے ہے۔ تو واقف نہیں ہوتے کہ شوت فیش کرنا کس کے ذمہ ہوتا ہے وہ تو ہر فریق سے خواد میں ہویا مشکر دلیل پیش کرنے کے منتظرر ہتے ہیں تطوعاا پی حرف ہے ولائل بھی پیش کرد ہے تھے جن میں سے ایک ولیل یہ تھی کہ سیجہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم سے نے نوافل کو گھرول میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور گھر میں ير صنح كا تُواب مسجد مين يراحيف سندياده فرمايا مادر خود بهي عام طور ير حضور اكرم ميك نوا فل گهر مين يرمصنه تھے اس کے لئے نفائس مرغوبہ کے صنحہ ۳ میں حضرت عبداللہ بن سعد کی حدیث اور صفحہ ۴ میں حضر ت عا نشهٔ کی حدیث پیش کی میه حدیثیں نمایت صاف ور صرح کو اور صحح ہیں۔

ان سے ثامت ہو تاہے کہ حضور منطقے م حور پر سنن و نوافل گھر پیں پڑھتے تھے اور چو لکہ محابہ کرام کو بھی گھروں میں سنن دنوافل پڑھنے کی تر غیب دی معی ورسحابہ کرام خصور کی تر غیب پر ورب جان ے عمل کیا کرتے تھے اور افضل وربہتر صورت کو بی اختیار کرتے تھے قوشرور ہے کہ وہ بھی یہ م طور پر سٹن ونوا فل گھرول میں ہی جا سر پڑھتے : ول گ۔

لیں اس سے سنن نوافل کے بعد ابنا کی دعاکا حضورانور تنطقہ کے اور صحابہ کرام کے زمانہ میں رواج نہ ہو مارد زروشن کی طرح اپنے ہو گیا۔

لطائف مطبوعه كالمضمون

لط نف مصبوعہ صنی وامیں سروش اوروضح ثبوت کا جواب دیا گیاہے کہ جو صدیثیں نفاک مر خوبہ میں بیش کی گئی بیر ال سے بید خامت نہیں ہوت کہ حضور اکر سی تھے نے بیشہ سنتیں مکان بٹس پڑھی میں بھی اہر مسجد میں نہیں پڑھیں نہ سو میں میں مسئوں ہیں ممکن ہے کہ حضور اکرم بھتے نے کہی فرض کے بعد ای جگہ سنتیں پڑھی ہوں اور سنوں کے بعد دھا گئی ہو۔

#### اس مضمون كاجواب

جھے جہرت ہے کہ موانا سبد باری مرحوم جیسا فاضل اپیا کمزور اور ہوا جواب کیے لکھ سکا تھ میں نے تووہ صدیثیں جیش کی ہیں جن سے حضورا کرم جھٹے کی عادت شریفہ سے جہت ہوتی ہے کہ سنن او توافل گھر میں چھاکر تے تھے اور ای کو افضل فرہاتے تھے اور ای ناء پر سحابہ کرام کا گھروں میں جا کر سنتیں پڑھنا نا ہا وار ارائے تنایا تھا۔ توان کا فرض یہ تقالی وہ کوئی ایک صدیف بیان کرتے جس سے حضور تھنے کی عاد سے مقاوت کے اور سے میں اور افل مجد میں بادائی کی صدیف کیاں کرتے جس سے وقوا قل مجد میں اور افل مجد میں اور افل مجد میں اور اس کے انہوں کے شان کو جو اس کے سن موقوا کی سندو کو اس کے سندو کو سندی تو انہوں کے سندور کے محکمان کے بھی کہتی شہری کے سندور کی ممکن ہے بھی کی ہے نے سفر میں مجد میں مجد میں حضور میں محمد میں دور کے محکمان کے بھی آپ نے سفر میں مجد میں مجد میں مجد میں مجد میں معبد میں بھی شندور کے موقوا کے دور کے اور ان کا موقول کے دور کے محکمان کے بھی آپ نے سفر میں مجد میں محمد میں معرفی کی سندور کی موقول کے دور کے دور کے دور کے دور کی محکمان کے بھی کا موقول کے دور کی موقول کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی موقول کے دور کیا گئر کی دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کر دور کی کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی د

میں نے یہ کب کہا تھا کہ حضور آکر م مٹی نے نے ساری عمر میں مجھی محبد میں سنس و نوافل نہیں پڑھے میں نے تو یہ فلت کیا تھا کہ حضور تیلینے کی عادت شریقہ گھر میں پڑھنے کی مخمی اس عادت کے خلاف کوئی واب چش نہیں کی نہ کر کتے تھے۔

اب میں کتا ہوں کے آئر حضور اگر م پہناتے ہے جمبی سفر میں یہ حضر میں سفتیں باہر پڑھ کی ہوں اور ان کے بعد دعا بھی ہنگ کی جو تآ آپ کو آباق کمہ وہو گا کیا اس سے حضور پہناتے کے زمانے میں اس روائی دعا کے روائ کا ثبوت ہو جائے گاہر گزشمیں ورجب کہ یہ تامت ہے کہ عادت شریفہ آنحضرت پہناتے کی ایک تھی کہ سنن ونوافل گھر میں چکر پزیشتہ تنے س کئے روائی دعائے وہ بیٹنے کے زمان میں نہ ہو ناروز رواش کی طرح ثامت رہےگا۔

اطا نف مطبوعه كالمضمون

ای صفحہ ۱۰ میں آپ نے بید بھی فرمایہ ہے کہ ممکن ہے حضور تنطیع تھر میں سنن ونوا فل کے بعد دع انگ لیا کرتے ہوں۔ جواب: یہ قول پہلے قول ہے بھی نیادہ تعب خیرے میں کہتا ہوں کہ صرف ممکن بھی میں ہیں ہیں اللہ ہے کہ آپ کے ساتھ کی دعا جو سنتوں اور کہ میں سنتوں اور کے شراس سے اجما کی دعا جو سنتوں اور انقاد میں کے حدود کی دعا جو سنتوں اور انقاد کی دعا جو سنتوں کو کہتے میں ہوئی۔ انقوں کے بعد میں ہوئی۔

علوں کے بعد مصرحیدیاں کی سابھی کے حل طوروں پیدیاں میں اس میں اسلام کا میں موانا عبدا باری سرحوم اوران کے ہم خیال میں ان کی تعلیم دیں کا شریعت کی اسلام کی مستونہ کی تعلیم مجل ہاتی ہوئیاتی مسئونہ کی تعلیم مجل ہوئی اور ان اسلامان بھی افدان و اتحادے رہنے اور کوئی تاکوار قصد بھی چیش نہ آتا۔

اور جاتی اور سارا اجھڑائی ختم جو جہتا مسلمان بھی افدان و اتحادے رہنے اور کوئی تاکوار قصد بھی چیش نہ آتا۔

اور جاتی ہوجاتی ہور سالام کی مضمون

تیسرا جواب ن کف منبوعه صفحه وایش به دیا گیاہ که جب که احادیث قولیہ سے دعابعد سنت کا ثبوت ہو گیا جیس کہ اوپر گزر اقباس پر مل کر ناچ منبی گوہ آپ کے فضل سے اس کا ثبوت ندسسی۔ اس مضمون کا جواب

له أف مطوعه بين في قول صيفين بيان كي تي مين جويه بين-(١) حديث اس . ما من عبد بسط كفيه في دير كل صلوة النخ

رونی بنده ایسانمیں جوہر نماز کے بعد ہاتھ کیمیلائے الح

(۲) صديث فضل بن م بّ الصلوة تعتشع و قضوع و تمسكن ثم تضع يديك النح كال نماز خشق م رخعو كاور ماجزي سي چرودنوب اتقول كوافعاسة -

(٣) حدیث الی اید الدعاء اسمع قال جوف اللیل و دیو الصلوات المکتوبة س وقت ک دیاز دد متمورے فرمایی آخر شب کی اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔

(٣) مديث موزّ يا معاد! لا تدعن ان تقول في دبر كل صلوة

اے معاذ اہر گزمت چھوڑ اللّٰهِم اعنی اللّٰح کا کہنا ہر ٹماڑ کے بعر منازی منازی اللہ اللہ اللہ اللہ اللّٰہ اللّٰہ کا کہنا ہم کرد ہے ہیں جو لط

میں نے بقد رسٹر ور سان صدیثوں کے الفاظ نقل کردیے ہیں جو لطائف مطبوعہ کے صفحہ ۵ صفحہ ۲ میں مرقوم میں نظرین این نف مطبوعہ بنس ان حدیثوں کو بوری عبارت کے مستحد مکر رسٹر کر پڑھیں اور دیکھیں کہ ان احادیث میں اس کی نظر سے کہ اوگ سنس و نوا قل محید میں پڑھیں اور پج سب مل کردی ما تکمیں جو کیلے فارخ جو جامعی وہ دوسروں کے فارخ ہوئے تک پیٹھے انتظار کیا کریں۔

بیسے الن حدیثُول پر شمل کرنے کی بیتر اور افضل صورت یک ہے کم فرضوں سے فارغ : وَ مختصر دعایاً تی جائے اور حدیث ، ہر امادی - عدو حدیث عائشہ رمض امند تعالیٰ عنصا کے بموجب سنمن و تو اف گھر وں میں چاکر پڑھیں اور دہاں بھی فراغت کے بعد دعا گئی جائے۔

پس ان تولی حدیثول میں اور حضور آگر م تابع کے اس فعل میں کہ سنن و نوافل گھر میں پڑے مجھے اور میچہ میں اجتماعی و ماحشوں بیٹھ کے فعل ہے جانب نہیں کوئی تعدر ض اور مخالفت نہیں ہے۔

## دونوك بالتي ليعنى قول و فعل بابم مطابق وموافق بين-تشبيه (1)

یمیاں پر بیمیاد رضان پیتے ۔ آئر چہ حضورا کرم پھنے اور سحیہ کرام کی عادت شریفہ اور اکثری طرز عمل تو یک تھا کہ سٹن ونوا فل جہ میں پڑھتے تئے نیکن حضورا کرم چھنے سے احیانا پہلے بھی علاسے کہ مجھ میں بھی آپ نے سٹن ونوا فل پڑھی تیں اس لے اُٹر اوک فر ضول کے بعد سٹیس تظیم محمد میں پڑھیلیں تو یہ ناچائز یا نکروہ میں ہے مگر سنن ووافن ہے . حدوعائے ایتنا گی کا مروجہ طریقہ ہر گڑ ٹائٹ میں ہے اس سے اس کا انتزام بھیٹالائی ترکے۔

### تنبيه (۲)

یہ بھی وافتح رہے' یہ نتهاء هنیہ میں ہے ایک جماعت نے ان فرضوں کے بعد جن کے بعد منتیں میں دیا کو نکروہ کما ہے ہی نہ، حت نے ان اس دیث کی تاویل کی ہے جن میں لفظ دبور الصلوات المعکنو بات اورای قیم کے الفاق آئے میں کہ ان سے مراد سنن ولوا قل کے جدد عاما نگناہے۔

گر خود فقیدا، مستقین هند نید و کی ترکد اول توکراجت ایک حکم شرع ہاس کے لئے کوئی ولیل درکار ہے اوران دیے، آتاریش اس بت کی وفی دیلی ضمیر کد فرضوں لورستوں کے در میان میں وعا مروو ہے۔ دوس کہ خلا در افسالو فریا در الصلوات المحکو بات کے ظاہر کی لور مترادر معنی کی ہیں کہ فرض کا سام مجھے ہے تبیء واقع میں جن کی معیام دی گئے ہے اوران کی کوئی جہ شمیر کدان ظاہر می اور مترادر معنی کو چھوڑ کر سنی ، فرافس کے حد کا وقت مراد لیا جائے سے تصریح کی کہ فرض نماز کے سل

اور اس صورت ہیں تنام اٹھا ہے۔ امامہ یونفائس مر غویہ کی فلسن ومریس نہ تا میر مرقومت اور جس کے الفاظ یہ ہیں۔

عن ابى امامة أنه قال ما دموت من رسول الله ﷺ فى دمر كل صلوة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول اللهم اعترض دمومى و حطاياى كلها اللهم انعشنى واجبرنى واهدمى لصالح الاعمال والا خلاق امد لا مهدى لصالحها ولا يصرف سينها الا انت . (اخوجه ابن السمى فى عمل اليوم واليلة كذافى التحفة المرغوبه). ()

(ترجمه) اوالمه فرات بيل يرب ميس حضورة ت قريب جواتو برنماز فرض اور نفل ك عد حضور

ا كرم ين كويدو عارز هن : و ب ند للهم اعقولي ذنوبي الع

اس صدیث میں تنہ تن ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی اور نقل نماز کے بعد بھی حضورا کرم ہینے میں ورپیز جتے تھے اور اس میں اور حدو کل صلو قا مکتوبہ ہے اس کے خلام کی اور شیادر معنی مثل مواد ہیں کہ

<sup>(</sup>١) رعمل اليوم والليلة لاس السبى الما ما يفول في دير صلاة الصبح ص ١٠٥٥ هـ ١١٠٥ ط مكتبه الشبيح كواچي)

فرض کے بعد متصل دعا پڑھتے تئے کیو نکد کر دنہ کل صلوۃ مکتوبیہ میں بید معتی مر لاند ہوتے اور وہ ہی تاویل معنی مر اد ہوت کہ توافل کے بعد د ماہر ھتے تئے تو پڑ آئے ولا تطوع فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی اور فر ضوں لور غلوں دولوں کی تصر ترکنہ کی جائی۔

على مد طلى كى وه عمارت جو خَاكْ الرخوب ك سنح 19 مين مر قوم ب اور جس مين مون ف حضرت عائش كى حد يه له يقعد الا مقدار ها يقول الملهم انت السلام الذكر كم متى مات مين مين مراحك اور ويحكى كمد عار مدت تعمين ماس و عاكم لا الما الا الله وحده لا شويك له له المعلك وله الحمد وهو على كل شنى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا المجد منك الحد

### اور صحيح مسلم كىاس دعاكو

لا اله الا الله وحده لا شويك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا معبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكفرون.

ید فرمائر کسید مائیں بھی الله ہو انت السلام ہے ساتھ تختینی ور تقریبی مقدار میں برابر ہیں اس گئے ان دعاؤں ک صدیقرل اور مدیث عائشہ میں کوئی من فاق نسیں ہے بھٹی فر شوں کے :حد مصلہ بیہ دعائمیں ای طرح تریز محی جائتی میں جس طرح الله ہم انت السلام الله

اس سے صف معوم بواکہ عالمہ صبی بھی فرض وسنن کے درمیان اللہم انت السلام کے مواد سر سے کا کو است السلام کے سواد در سے نکا کو است کے تاکل شیس میں اور طاہر ہے کہ جب سی وص ترکرہ یات حدیث موجود ہیں و تحقیقین حنید کرانت کے تاکل کیسے ہو سکتا تھے ای وجہ سے اس مشکس الائم حلوائی نے کرانت کی اور اس کی مقدار میں ان دعاؤں کو واض کرنے سا اختیاف شیس کیا اور سی بناء پر مقارف کی ایمی الائم کی تھر سی کیا ور سی باور سی بناء پر مفاق الیمیان میں قبل الربند کی تھر سی کروی ایمی الاکارہ واض کرنے سے انتہاں میں کیا الربند کی تھر سی کروی ایمی الاکارہ کو است کی تھر سی کروی ایمی

اور ای لناظات حضر سنام السفر شاه بل المدصاحب محدث دولوگ نے بیر قرمایہ والا ولی ان یاتی مهذه الا خاکار قبل الموواتب الغ (نجنه الله المباغ ) ۱۱۰ شنی بهر اور افضل بید ہے که ال اذکار ماتورہ کو سفن راتیہ سے بیسے بیسے ہے۔

نیں خاصل ہے ہے کہ سنتوں اور فرضوں کے در میان دعا گئے کو تکروہ کمنا تو کا فرادر آج فسیں ہے بلعد فقعاء مختقین کی تصریح کی آئے کہ ان کے کہ سنتوں سے پیچدا کارواد عید باتور دیچ تھی ہائیں ہور یک قول خاہر صدیث کے موافق ہے بدائیت زیدہ تھو می سرمایا فیر ماثور انکار اوا عید پڑھنے کو مکروہ کما ہائے

<sup>(</sup>١) ( فصل في الادكار الورده بعد الفرص ادكار الصلاة وهاتيا السدوب إليه ٢ ١٢ ط دمشق

تو گنحائش ہے۔

#### منبيه (۳)

جن فقعاء نے فر ضوں اور سنتوں کے در میان دیا کو کمروہ فرمایا ہان کا مطلب بھی ہے ہے کہ اگر فر ش پڑھنے کی جگہ پر ہی سنتیں پڑھنے کا ارادہ ہو تو پھر سنتوں کے پڑھنے میں تاخیر سمروہ ہے لیکن فر ضول کے مقام میں سنتیں اداکر نا ففاف اولی ہے۔

تعنی تاخیر سنت کے میروہ ہوئے اند ہوئے میں جو کلام ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی سنوں کو وہیں پڑھے جہاں فر سٰ پڑھے ہیں کیو ککہ تمام مشائے کا اس پرا قال ہے کہ تمام سنوں کو یمال تک کہ مغرب کی سنوں کو بھی گار میں جا کر پڑ سنا فضل ہے تو گھر تک جائے میں جو فاصلہ لور تاخیر لوائے سنت میں ہو ساتھ قائمروہ ٹمیں ہے۔

طائف معبور میں باب اول صرف اس غرض کے لئے منتقد کیا گیا تھا کہ سنوں کے بعد اجتا کی دو اور ان الفارح دو اور ان الفارح میں اقد الفارح کی علامت کی اس میں میں اور الا ایفار کی شرح مر اتی الفارح کی عاملات بیش کی ہے گر بھی انسوس کے ساتھ ان اس کے مطاب بی طبیع سمجی یا تعددان آباد کی عرد تول میں قصیم بدکر کے اینا مطلب نکالنا چاہدات لئے میں اور اس کو بیان نے وی وال

س سے پہنے یہ د چھنے کہ نوران بینیان میں میں جس فصل میں ذکر کی گئی ہے اس کے عنوال کے الفاظ یہ ہیں۔

#### فصل في الاذكار الواردة بعد الفرض

ھی ہے فصل ان اکار کے بیان میں ہے جو نماز فرش کے بعد دار دہوئے ہیں مصنف پہلے نماز کے افعہ اَن کیا کہ بیان کر چاہا اِس فصل کو سلام تک پہنچ کر ختم مرد پولٹھا اس کے بعد باب العامتہ اوراس کے متعلق فصول ذکر کیس چربیہ فصل منعقد کی س بیس بیانانا تھا کہ نماز فرض کے سلام کے بعد کیا کیا ذکر اور دعائیں وار واور منقول بیں ای نئے عنوان بیں بھی بعد القرض کا لفظ صراحہ: ذکر کر دیا۔

پسلامئلہ بیدیان کیا کہ نماز فرض کے بعد سنتوں کو فورا اثر وع کروینا جا بیٹے یا یکھے تو قف بھی جائز ہے اس مصنف نے بیٹی روایت بیدؤ کر گی۔

القيام الى اداء السنة التى تلى الفرض متصلا بالفرض مسنون غير انه يستحب الهصل بينهما كما كان عليه السلام اذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام واليك يعود السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام ثم يقوم الى السنة (مراقى الفلاح).٠٠

ترجمہ: لیعنی فر ضول کے سلام کے بعد ان سنول کوادا کرنے کے لئے ہو فر ضول کے بعد پر تھی جاتی ہیں بلا تو قف کھڑ ابو جانا چاہئے نگر ہید کہ فرضول اور سنول میں علیحد گی کرد بی مستحب ہے جیسا کہ آتخضرت بیلتے جب فرنس کا ساہم چیسر ہے تواتی مقدار تھمرتے کہ اللهم انت المسلام و ملك المسلام والميك بعود المسلام تداركت يا داالمعلال والاكوام پڑھ ليتے۔ پھر كفرے ہوتے ادائے سنت كے سئے۔

اس کے بعد مصنف ب دارسان ہمام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ذکر اللهم انت مؤخر کیا ہاتا است مؤخر کیا جاتا انسان المجدود وَ کر ہے جو حضوراً رم یکھٹے ہے تابت ہے تبکیا ہاتا ہے اور جن کے دارید ہے فرنسول اور سنول میں فصل اور عینحدگی کی جاتی ہے چونکہ علامہ انن ہمام کا مطلب یہ قبالہ جو افزاکار نماز فرض کے سلام کے بعد سنول ہے چیعے پڑھے جانے منقل ہیں ان میں ہے الملهم انت السلام کا جو ت پڑتے ہاں کے صرف اس کو پڑھناچاہئے۔

مگر چونکدان ؛ سرے عادہ بعض ذکر دو مرے اور دعائم کم بھی جارت تھیں اور ان کا ثبوت بھی پیٹہ تھاس لئے صاحب مرائل افد رحے علد مدان ہمام کا قول نقل کرنے کے بعد مید فرمایا۔

قلت و لعل المراد عبر ما ثبت ايضا بعد المغرب وهو ثان رجله لا اله الا الله الخ عشر او بعد الجمعة من قرأة القانحة والمعودات سبعاً سبعاً اه (مراقي الفلاح) ...

ترجمہ: یک کتن دوں مان ما مہ کی مرادیہ ہے کہ اللهم انت السلام کی طرح کورجود کر حات میں وہ بھی سنتوں سے پہلے پن حن سنتی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں نماز مغرب کے بعد ای طرح پیٹے وہے لا الله الله الله الله الله وس مرجہ پا هنا خارت ہے اور دوسرکی حدیث میں نماز کے بعد سنتول سے پہلے سودة فاتے اور مع ذات سات سات مرجہ پا هنا خاصت ہے۔ استھے۔

پس صاحب مراقی اغایا کی آس تھر تن کے ثامت ہو گیا کہ ان کے نزدیک فرض نماز کے سادس کے حد اللهم انت السلام کے مادولوراؤکار ثابت ماثورہ پڑھنا بھی جائز سے اوران کی وجہ سے جو تاخیر اوا ء

و ١) (فصل في صفة الادكار الواردة بعد صالاه الفرض ص ١٩٨٦ ط مصر)

سنت میں ہو گیاوہ تاخیر مکروہ یا خلاف اولیٰ نسیں ہے۔

ترجمه: ال برم الآالفلاح كم محشى علامد سيداحد طحطاويٌ فيد تحرير فرمايب

وفى رواية عائشة ّ قالت كان رسول الله ﷺ لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام الخ

لین حضرت عائش کی روایت میں ہید ہے کہ آنحضرت مین نیس بیٹھتے تھے مگر اتنی مقدار جس میں اللهم انت السلام پڑھ سکیس۔

و هي تفيد كالذى ذكره المؤلف انه ليس المراد انه كان يقول ذلك بعينه بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول تقريباً

(حاشیه طحطاوی بر مراقی الفلاح)،،

ید روایت یک بتلاتی ہے جومؤلف نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مرادید نسیں کہ حضور بیٹائے اللهم انت السلام ہی پر حاکرت بچھامی مطلب ہیا ہے کہ اتنی دیر پیٹھتے تھے کہ اس بیس اللّهم انت السلام یا اس کی تقریبی مقدار کالورکو کی ذکر پڑھا جا سکے۔

اسے معلوم ہواکہ ماامہ طحطاوی کے زد کیا حضرت مائٹڈ کی دوایت ہے یہ بھی ثابت میں کہ حضور مَنْ ﷺ ہر فرض نماز کے معد ضرور اللهم انت السلام پڑھتے تھے بائد اتنی مقدار کاؤ کر پڑھتے تھے خواہ کی بڑھتے ہول بالور کوئی آئرود ما۔

اور یکی مطلب طامہ صبی نے بھی بیان کیے بچران دونوں بزرگوں نے یہ قطر سی کی ہے کہ مستحق طبیرہ وہ بھی الملهم انت مسلم رحمہ ماانف کی شاور میں فرض ہے بعد جود عائیں متنول میں دو بھی الملهم انت المسلام کے ساتھ تقر سی مقدار میں شال بی اس لے حضرت عائشہ کی روایت میں اور ان اذکار کی روایت میں اور ان اذکار کی روایت میں اور منافات میں ہے بیٹی ان بزرگوں کے نزدیک فرض اور سنتوں کے در میان ان دعکو کی تقار کی در میان ان دعلی کی دور کیا ہے اور مستحب ہے میں طرح الملهم انت المسلام کا پڑھنا ہے تاری اور مسلم کی دوروایتیں ہے ہیں جو تحملائی اور سیر کی دونوں میں متقول ہیں۔

عن المغيرة أنه تنظيم كان يقول في دير كل صلوة لا اله الا الله وحده لا شريك له له المسالت و لا معطى لما منعت و لا الملك وله الحجد وهو على كل شنى قدير اللهم لا مامع لما اعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع خاالجد منك الجدو كذا لا ينافي ماروح مسلم وغيره عن عبدالله بن الزبير كان رسول الله تشخية اذا سلم من الصلوة قال بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له المملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير و لا حول و لا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له التعمة و له الفضل

ولدالنداء الحسن لا الدالا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ١٠.

میں نہیں مجبت کہ علامہ افخطاد می اور معالمہ حلبی کی اس تصریح کے بعد کہ۔

(۱) حدیث عائشت کی حدیث کا مطلب میں شمیس کہ حضور اکرم پڑھنے ضرور فرض نماز کے سلام کے بعد اللہم انت المسلام میں پڑھائرت تئے۔

- (٢) اوربيك اللهدات السلاموال روايت دوسر عالورة كرول كريشة ك خلاف تسيس ب-
  - (٣) فورييك مذكورها إدوال أكر اللهدانت السلام كساته تقريبي مقدار مين برابرين
    - (4) اوربيكه الناحديثول يس ن أكرول كاستول ع يسك يرهنام اوب
    - (۵) اوربياك مسلم كى دوايت يين اذا سلم بيد نماز قر ش كاسلام عى مراوب

(۱) اور نکتین کی روایت میں دیو کل صلوۃ ے نماز فرض کے بعد اس نکے متصل سنوں ہے پہلے کا وقت ای مرادے۔

اب کون کد سکت کہ نظامہ خوبہ میں آخر جی مقدار کی چوتو خوج گئی تھی وہ فقساء حضیہ کی تقد ج کے موافق یہ بھی اور کس کو یہ جمالت ہو سخت ہے کہ دو فرض نماز کے سلام کے بعد اللها، اللہ المسلام کے مادووو مرے اذکار والہ میں اگورہ کو ناجائز یا تعروہ کہ سکے۔

#### فللميد

و پر مرائی الفدان کی عبدت ش الملهم انت السلام کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ اس میں والیك یعود السلام محبی شاش ہے بھش کیاں میں یعود کی جگہ یوجع ہے۔

اس پر ساامہ طحطاوی تح میر فرماتے ہیں۔

قال في شرح المشكوة عن الجزرى واماما زاد بعد قوله و منك السلام من نحو واليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام فلا اصل له بل مختلق بعض

٠)(حلبي كبر "صفة الصلاة ص ٣٤٢ طاسهيل اكيدمي لاهور إ

-القصاص انتهي (م) (حافية طحطاوي بر مراتي الفلاح)

ترجہ : لیخی شرح مشخوص جزری سے متقول ہے کہ اس ذکر ش جملہ و منك المسلام کے بعد جواس فتم کے بیٹے بیڑھائے ہیں۔ والیك یوجع المسلام فحینا رہنا بالسلام وادخلنا دار المسلام تو ان جلول کی لوئی اص ضمن سہیلے بھی واعظول کے گخرے ہوئے ہیں۔

مطب يه ب كرية ذكر سيخ روايات اس قدر ثابت باللهم انت السلام ومنك السلام ومنك السلام ومنك السلام ومنك السلام

اس قص ہے اس بسے مسئد میں کہ فرض کے بعد سنوں میں کتی تا نیر ہو سکتی ہے اس مقتدی مام مقتدی منفر د سب شریک تنے اس کے اس کے اس مقدری منفر د سب شریک تنے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اعداد مقدل میں دومر استعد بیدیاں کرنا مقدود تھا کہ آیا فرض کے بعد سنتیں اس جگہ راحی جا ہی جس کی جگہ فرض پڑھے ہیں یا اس حد اس معدرت کہ فرض پڑھے ہیں یا اس کے لئے اس صورت کا مد محمد دکر کیا گیا ہے عبارت متن کی ہیں ہے۔

و يستحب للامام بعد سلامه ان يتحول الى جهة يساره لتطوع بعد الفرض,٠٠

( نور الإيضاح)

ترجمہ ؛ لیعنی امام کے نئے متحب ہے کہ سارم فرض کے بعد اپنیا کیں جانب ہٹ ج نے فرض کے بعد کی سنتوں یے نفول کے ادا کرنے کے لئے۔

اس عبدت بیں صرف بر بیان کرنا مقصود ہے کہ سنتیں فرض کی جگہ پڑھی جا کیں باہش کر ' بید مطلب ہر گزشیں کہ سلام پھیرت تی بغیر پچھ نائا یادہ پڑھے فوالبت جائے بلتہ مراد یہ ہے کہ الملهم انت السلام وصلف المسلام المنز یا اس کے مشن دوسرے اذکارواد عید باتورہ پڑھ کر جب سنتوں کے لئے کھڑا ہو تو مستحب بیہ ہے کہ بائیں جانب ذراہت کر کھڑا ہو۔

سنتوں کے بیٹے جگہ ہدل کر کھڑا اود نااس لئے مستحب ہے کہ (۱)اول توباہرے آنے والے کو بید شہر نہ ہو کہ اہم فرض پڑھارباہے اور وور حوکا تھا کر اقتدالی میت نہ کرلے (۲) دو مرا اف ندہ بید کہ جگہ بدلئے ہے دو دو مر کی جگہ بھی اس کے لئے نماز ک گواہن جائے گی۔

ا پی بائیں جانب بٹے کا وجہ بیریان کا کہ امام کی اکبر جانب قبلہ کی دائن جانب ہوتی ہے اور قبلہ کا دائن جانب کواس کی ایم جانب پر شرف صال ہے۔ (مراقی الفلاج) د)

مگر علامہ سیدا حمد طحطود کی نے حضر تابو ہر بریائے بیدر دایت نقل کی ہے۔ الاسمال ملائد کا مصرف المسال کی الاستقادہ کو مصرف الماری کے مصرف الماری

قال رسول الله ﷺ ايعجز احدكم ان يتقدم اويتاخراوعن يمينه اوعن شماله في الصلوة يعني

<sup>(</sup>١) ( فصل في صفة الأدكار الواردة بعد صلاة العرض ص ١٨٦ ط مصر ) (٢) ( صفة الأدكار الواردة بعد الفرض : ٥٨ ط سعيد كمهى كراچي)

<sup>(</sup>٣) ( فصل في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة العرض ص ١٨٧ ط مصر )

. في السبحة (رواه ابو داؤ د و ابن ماجه كذافي طحطاوي) ٨٠،

ترجمہ: لینی رسول اللہ ﷺ فرمالکہ کیاتم سے یہ نمیں ہوسکا کہ سنوں 'ظول کے لئے آگے بڑھ جادیا چھے ہم جادیا کہ اس طرف لیائی جانب کو ہوجات

اس صدید میں آخضرت بی خ بادید سے کے لئے چارول صور تول کاؤ کر فرمادیا ہے گرید عمم ای وقت ہے جب و بین سنتیں پڑھے کالداوہ بوورند ان چارول صور تول سے افضل میہ سے کہ معجد سے جاکرائے مکان یا تجرے میں سنتیں پڑھے۔

وقد منا عن الحلية ان الاحسن من دلك كله تطو عه في منزله (رد المحتار) ٢٠،

ترجمہ : لیعنیٰ بم پسلے حلیہ ہے نقل کر بچھ ہیں اور ان سب صور توں ہے بہتر ہیہ ہے کہ اپنچ گھر ماکر سنن دنوا فل بزھے۔

تبیر ا مئد۔ بھر ہاتن نے تیسر امئد بدیبان کیا کہ اگر اما پل جگہ بیٹھ کراؤ کارہا تورہ پڑھنا چاہے تو اس کی بنیت کیا ہواس کے لئے یہ عمارت ذکر کی۔

وان مستقبل بعدہ الناس - (نورالا ایشاح) اور صحب ہے کد لام فرضول یاستوں کے بعد لوگوں کی طرف مند کرتے بیٹے لیخ اگروہ ٹیٹھا لیاہے تو متحب میہ ہے کد لوگوں کی طرف مند کرتے بیٹے لیٹی قبلہ کی طرف مند کے بیٹھار بنانہیں جائیے۔

وكذا يكره مكته قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلوة لا تطوع بعدها

(انتهی . رد المحتار)،،،

ترجمہ التینی ام کا اپنی جگ پر قبلہ رخ بیٹھار بن ان نمازوں کے بعد حن کے بعد سنیس میس ہیں محروہ ہے۔ شاصہ ہیں کہ جن فرائنش کے جد سنیس نہیں ان کے بعد او امام اپنی جگ نہ چھوڑے اور سوائے اس ذکر کے جس میں یہ نہ کورے کہ بغیر پاؤں موڑے ہوئے پڑھاجائے بائی افکارواو ہے اگر پڑھن چاہے تواہ گول کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اوراؤکارواو عید پڑھ لے مثن میں تو یک صورت و کرکی تھی مگر شرح میں اس بر بیدا ضافہ کیا۔

يستقبل الناس أن شاء أن لم يكن في مقابله مصل (الى قوله) وأن شاء الامام أتحرف عن يساره و جعل القبلة عن يمينه وأن شاء أنحرف عن يمينه و جعل القبلة عن يساره (الى قوله) وأن شاء ذهب لحوائجه (مراقى الفلاح) (،)

<sup>(</sup>١) (ايصاً حواله صفحه گزشته حاشيه ١٠)

<sup>(</sup>٢) باب صفة الصلاة ١/١ ٣٥ ط سعيد )

ترجمہ بینی اگر ہاہ تو تو تو تو کو کی طرف مند کر کے بیٹھ جائے بول طیکہ اس کے سامنے کوئی نمازنہ پڑھ رہا ہولو اگر امام ہوے تو اکسی طرف تبلہ ہولو داگر ہے ہو تو استی طرف مزے کہ قبلہ اس کہا تم جانب ہولو داگر ہے ہو اٹھ کر اپنے کام کائے کے لئے چلاجائے۔

چونک مقتدیول کی طرف مند کرے ٹیلنے کے لئے یہ شرط ہے کہ سامنے کوئی نمازی نہ ہولار ماتن نے صرف ایک ہی صورت ذکر کی تھی کہ مقتدیوں کی طرف مند کر کے بیٹھنا مستحب نہ اور جن نمازوں کے حد سنتیں ہیں ان میں نوک سنتیں پڑھنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی او کوئی اور کوئی اور کوئی اس طرح مقابل بھی نماز پڑھتا ہو تا ہے اس لئے مقتدیوں کی طرف مند کر کے بیٹھنے کے مشتلے کو شرح ہیں اس طرح مقبد کردیا۔

> ان يستقبل بعده اي بعد النطوع و عقب الفرض ان لم يكن بعده نافلة ( مراقى الفلاح )١٠،

ترجمہ کیعنی ام کو و کول کی طرف منہ کرئے تنصفائ وقت بہتر ہے جب سنتول خلول سے فارغ ہوجائے۔

تاکہ کی نمازی کا سمن ہونے کی صورت ند ہولور جن نمازوں کے معد سکتیں قمیں ہیں ان میں فرض کے حد بھی لوگ کی است فرض کے حد بھی لوگ کمازی (مسبوق و غیرہ) ند ہوائی سے معلوم ہواکہ سنتوں سے پہلے وائن طرف بیا میں طرف مز کریٹھ جائے یادائنی طرف بیا گئی طرف بیا گئے ہے۔ چھیے ہے جائے بااتھ کرانے مکان یا ججرے ہیں چااجات تو بید سب جائزے اوراٹھ کر چاا جانالور اپنے گھریا ججرے ہیں جائے ساتھ نظار اپنے تھریا ہے۔ دیاوہ افضل اور بہتر ہے۔

چو تھامئلہ۔ پھر ماتن نے اس نفس میں چو تھ صندودیاں کیے جس کے لئے قسل منعقد کی ہے گئے۔ نماز فرض کے بعد کیا کیا اڈکارواو عیدماتوراور مروی ہیں اس منلہ کے بیان کے لئے اس سے عبارت تکھی

ويستغفرون الله ثلاثا ويقرؤن اية الكرسي ويقرؤن المعوذات الخ

( نور الايضاح ) ۱۹۱

ترجمہ لیخی لوک نماذ کے بعد تمین مرتبہ استغفد پڑھیں اور آیۃ امکری پڑھیں اور معوذات پڑھیں۔ اس مسئلہ کی دلیل کے لئے ہیے صدیے ذکر کی ہے۔

يقول ثوبان كان رسول الله ﷺ ادا انصرف من صلوته استغفر الله تعالى ثلاثا وقال اللهم انت السلام و ملك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام( رواه مسلم. ).٣

<sup>(</sup>۱) و قصل فی صفة الأدكار ص ۱۸۷ م۸۸ ط مصر ) (۲) و قصل فی الأدكار الواردة بعد الفوض؛ ص ۸۰ ط مر محمد كنت حابه: كراچي ) (۴) وبات استحاب الدكر بعد الصلاة ۱۸۸ قط قديمي كتب حابه: كراچي )

( مواقى الفلاح) ،١٠

ترجمہ: یعن ثوبان بیان مَرتے میں کہ آخضرت ﷺ جب نمازے فارغ ہوتے تو تین بار استعفار پڑھتے اور فرمات الملھم انت المسلام و منك المسلام تبار كت يا ذاالعبلال والا كوام

ای ثوبان کی حدیث کے دوسرے طریق میں یہ لفظ ہیں۔

كان السي ﷺ اذا سلم الخ رجمع العوالد)

رِّجه اليِّن آخضرت عَنَّ بب سلام پھيرت تو تين بداستغدر كرت لور اللَّهم انت السلام رِيْن هـــ

اس معوم روا به صنف فوراا ایشان به فرض کے سلام کے بعد ای کا دائورہ کا بیان شروع کی ہے کیو مکہ حدیث ثوبان کا مطلب یک ہے کہ فرضوں کے سلام کے بعد تین مرتبه استفاریز ہو کر اللهم انت المسلام پڑھاکرت تنے ، جرید کہ اللهم انت المسلام المنح کا فرض کے بعد سنتول سے پہنے پڑھنا شنتی علیہ ہے۔

اور چونکہ فرائض کے جد جواذ کار مصنف نے ڈکر کئے میں ان میں لام مقتدی منفر د مبوق و فیرہ کا کوئی فرق نہ تھاس کئے بین سیف سے اس کوڈکر کیا مطلب سے کہ تمام نمازی فرائف کے بعد یہ اذکار پڑھا کریں لورجہ لؤکارے فارغ ہول تو

نه پدعون لا نفسهم وللمسلمين دافعي ايديهم نه يعسمون بها وجوههم في اخره ۱۰ ترجمه: نمازي اپنے لئے ادر مسلمانوں کے لئے ہاتھ افغاکردعاکریں گجراثیر مثل اپنے ہاتھ مند پر رہے ہیں۔

پھیر لیا کریں۔

یے مصنف نے ذکر لورد ماکامسنون اور مستب طریقہ ذکر کیا ہے اس میں کہیں پر کوئی ایسالفظ منیں ہے جس ہے یہ سمجھا جائے کہ یہ تمام کام سب ٹل کر اجتماعی طور پر کریں اور یہ تو ہو گھی نہیں سکتا اس لئے کہ یہ ذکر اور د مائیں اس شخص کے لئے گھی ای طرح مستجب ہیں جو تنافماز پڑھے اور مسبوق کے لئے بھی اور طاہر ہے کہ ان سب کی فرخت آگے چھے ہوگی۔

لطائف مطبوعہ ش اس عبارت کا بوتر جمہ کیا گیاہے اس میں اصل عبارت کے خلاف بیدالفاظ ابی طرف ہے بوھادیے گئے ہیں (اور سب ل کر) حالا نکہ اس معنے کا کوئی لفظ مر اقی الفلاح میں نہیں ہے۔ پھر لطائف میں لکھاہے :-

"عبارت مندر جبهاالت صاف طور پر ثانت ہے کہ امام اور مقتدین سب کا ل کراجما کی طور پر دعا ، مُکناند از سنت تالیہ واذکار ماثورہ مستحب ہے"

<sup>(</sup>١) (فصل في صفة الأذكار ص ١٨٨ ط مصر)

<sup>(</sup>٣) ( فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض ص ٠٠٠ ط مير محمد كتب خانه كراچي )

یہ منتیجہ بھی ای خلطی پر متر تب ہے کہ مراتی الفلاح کی عبارت میں (سب ٹل کراہتا فی طور پر) کے الفاظا بی طرف سے بوصادیئے گئے ہیں۔

نور سے مجھے لیا گیا ہے کہ میہ تمام اذکار اور دے کمیں وہ ہیں جو سنتوں کے بعد پڑھی جا کیں حالا نکد مراتی انفداح ہیں اس کی بھی تصرش کمیں ہے اور اس کے جمد بعدہ ای بعد النطوع کا تعلق صرف استقبال ناس کے مشکلے ہے بنہ قرآت اذکار وادعیہ ہے۔

لطائف مطبوعہ میں می ایک عبارت تھی جس ہے لوگوں کو کچھ اشتباہ ہوسکنا تھا مگر اب ان کو معوم ہوجائے گاکہ اس عبارت میں بھی مروجہ اجماعی دعا کی کوئی دلیں نمیں ہے اور جوالفاظ کہ اجماع پر دلالت کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بردھائے ہوئے ہیں۔

اور میں کہ میں سب کچھ ای غیر افضل صورت میں ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں انھی مجہ میں میڑھی جائیں درنہ افضل بک ہے کہ گھر میں یا تجرے میں جائر پڑھے اوراگر لوگ اس افضل پر کی وجہ سے عمل نہ کر سکیں اور لہم اس پر عمل کر تاجاب اور سنول کے لئے اپنچ تجرے میں جانے تواہے کیوں روکا اور مجبور کیا جہ نے کہ وہاکیے غیر افضل صورت کو زمز تی افتیار کرے۔

اس سے علاوہ اطافہ نف مطبوعہ شد لور کوئی چڑل تن جواب شیس ہے بعض عبار تھی جو سنتوں کی تاخیر کرنے کے بارے شل مروی میں وہ ای اختلاف پر بخی ہیں کہ آیااللہم انت السلام کے عداوہ لور اذکار مالورہ لور او عیہ مروبیہ سنتوں سے پہلے پڑھتا جائز سے یا نمیں اواس کے بائٹ میں طحطالوی لور علامہ حلمی اور شخ عبرالحق محدث دالوی کی اشحت المعیات کی عبار تیمی اس بدسے میں صاف و صرتح ہیں کہ جائز ہے لور کراہت یا عدم اولایة کی روایت مرجو ہے ہے۔

فائده نفيسه

ہم نے مسئلے کی جو تحقیق گزشتہ سطور میں تحریکی ہے اس کی تائید حضر ت بقید السامات مجید الفاعت شاہ ول اللہ فور اللہ مرقدہ کی مندر جہ ذیل عمارت ہے ہوئی ہے جبتہ اللہ الباللہ میں شاہ صاحب لول وہ اذکار وادعیہ جو خاکسار نقل کر چکا ہے اور جن میں اللہم انت السلام کے اور بھی قدرے طویل دعا کیں شامل بیس تحریر فراکر کھھے ہیں۔ والاولى ان يتى بهذه الإذكار قبل الرواتب فانه جاء في بعض الاذكار ما يدل على ذلك نصا كقوله " من قال قبل ان يتصرف و يشى رجليه من صلوة المغرب والصبح لا اله الا الله وحده لا شريائ له الخ " و كقول الراوى كان اذا سلم من صلوة يقول بصوته الا على لا اله الا الله الى احره و في بعضها ما يدل ظاهر اكقوله ديركل صلوة . اما قول عائشة كان اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول المهم انت السلام فيحتمل وجوها منها انه كان لا يقعد بهيئة الصلوة الا هذا القدر ولكنه كان ينيا سراويقبل على القوم بوجهه فيأتي بالا ذكار لنلا يظن الظافات ال الاذكار من الصلوة .

وميها انه كان حينا بعد حين يترك الاذكار عير هذه الكدمات يعلمهم انها ليست فريضة. والا صل في الرواتب ان ياتي بها في بيته والسرفي ذلك كله ان يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسها وان بكون فصلا معتد ابه يدرك بيادى الرأى وهو قول عبر لمن اراد ان يشفع بعد المكتوبة اجنس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلونهم فصل فقال الني ته اصاب الله بك يا ابن الخطاب وقوله صلعم اجعلوها في بيوتكم والله علمي رحجة الله البافة)...

كتبه العبد الطعيف محد كفايت الله عفراله استرى مجدد بلي الشعبان المساح

<sup>(</sup>١) (فصل في الأدكار الواردة بعد لترص ادكار الصلاة وهياتها السدوب اليها ٢ ١٢ ط دمشق)

#### تتمه (مخطوطه)

ايها الكرام اكيف تعرفون مسلة دعاء الاحتماعية برفع اليدين دبر الصلوت المكتوبات و تامين المامومين على دعانه ؟ هل الدعاء بهذه الكيفية جانر شرعا اه لا ٢ ال جارما الاستدلال على ذلك "و الا ما الحجة ما على عده الحواز" ففي صورة عده الحوار احبر وني ما الجواب عن كنرة علماء اهل السنة في رمانيا هذا يدعون الله تعالى دعاء احتماعية دبر الصلوات المكتوبات برقع اليدين كفتوى مولانا اشرف على تهانوي في كتابه بهشتي ربور وان لم يسمد بالقرال ولا بالحديث ولا بالفقة وكفتوى مولايا مفنى كفايت الله الدهلوي كان الله تعالى له حيث حت عليه حتا عظيما في كنابه القابس المرعوبة في حكم الدعاء بعد المكتوبة و عن حديث اسود العامري عن ابيه احرحها ابن ابي شيبة قال صليت حلف رسول الله الله الفجر فلما سلم الحرف و رفع يديه ودعا (الحديث) وان حازما الحواب عن حديث رسول الله ﷺ احرجها البهبقي في سنر الكبرى ص١٨٧ج ٢عن اس قال صليت حلف النبي ﷺ كان اذا سلم يقوم (الحديث ) و عبه صليت حلف ابي بكر كان اذا سلم و تب كانه على رصف سنن الكبرى ص ١٨٧ ح ٧ و عن حديث عائشة كما في مسلم كان السي 🛎 اذا سلم من الصلوة لم يقعد الا مقدار ما يقول النهم انت السلام الخ و عن عدم تعامل الصحابة في وقت ما فحيننذ ما الحكم على حديث اسود العامري المار؟ هل هذه من احبار الا حاد العدول التي كان الامام الوحنيقة يروها فيما تعم به البلوي ام كيف وايضا ما للكلام عليها من جهة الاسناد؟

ضیع الحسن اخدری الی است کان اذا سله یقوم النه اور دوسری مدین صلیت خلف ای بحو (جواب) حدیث دخترت اس کان اذا سله یقوم النه اور دوسری مدین صلیت خلف ای بحو کان اذا سلم و ثب کانه علی رصف العید دونون روایتی تو حدیث ما شخر کی بحق خدف بین جس مین اذا سلم من الصلو قلم یقعد الا مقداد الا مقداد الما یقو ل العیم موجود به حفر سائخ سلام کیده توزا ساتعود بیان فرماتی بین اور هفر سائس کی دونون روایتی تعود کی مطابقاً انی کرتی بین اور مسئله کی تفصیل رساله نفائس مر غویه بین کردی کی ب اسود عامری کی روایت جموعه قادی عبد الحق کے شفل کی تی سام مصنف اید مرین الی شیبه کانت موجود نمین و درنداس کے صفی کا حوالد دے دیا جاتا اور بیر روایت اثبات احمال کے لئے کافی ہے۔

### نوال باب مسافری نماز (قصر)

وطن اصلی کب باطل ہو تاہے؟

(جواب 9 0 0) وطن المسلم أراس طرح بجو والبائ كداس به تمام تعلقت منتظف كرو يتم عالى شد يتحد زين و ركانات ول الور شدى المسلم و المس

 <sup>(</sup>١) (بيان الوطن الأصلى والإقامة ١ ٢٣٨ ط مكتبه حقانيه ملتان)
 (٢) (الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ١٩٤٧ ٩ ط ماحديه كوته)

<sup>(</sup>۳) (باب توریث دور مکه و بعها و شرانها کتاب الماسك ۱۹۱۱ ط قدیمی)

(۱) جہاز کے ملازم کے لئے ٹماز کا تھم (۲) کارڈرا ئیور کے لئے ٹماز کا تھم

ر (سوال ) (۱)ایک شخص جهاز نه رئو کر به آج بیال کل دبال این شخص قدم پژھے یاپوری نماز۔ ایک شهر میں جاتا ہے دودن جهاز دبال تھمر تاب پُھر دبال ہے لو قبال غرض جهاز کی جی ٹوکر کی ہے بور یک کام ہے۔

(۴) موٹر میں سیر کرنے کے لئے موہیات میل تک جاتے ہیں اور جارہائی گھٹے میں جاتے ہیں اور ای مقدار میں اوغے ہیں رات میں نماز کاوقت ہو گیا تو قسر پڑھیں یا پوری خواہ سیر کی غرض ہے جائیں یا کسک کا ہے۔

(جواب ، ٥٦٥) ان دونول سور تول میں تھر نماز پر شی چاہئے کو نکہ سافت قعر کالراہ کر کے نگانا قعر کے تھا تھر کے ثیوت کے لئے کافی ہے، خواہدہ کھنا دوالی طور پر جویاگاہے گاہے لور خواہ ماز مت کے سینے میں جویا تجارت و سیاحت کے لور خواہدہ سرفت کی تھنے میں طے جو جائے جسے کہ ریل لور موثرہ غیرہ کے ذراجیہ سے دنول کی مسافت گھنٹول میں خے ہوتی ہے۔ وہذا کما مظاہر و الله اعلم وعلمہ اتم واحکم . کتیہ محمد کفایت الند غفر لمائیدر سردرسہ امینیہ کو بکی

قريب قريب آباد يول مين نماز كاحكم

(سوال ) موضع شھیکیرہ خصیل جا شھ شکا عظفر گڑھ میں واقع ہور موضع وہانس کا وکم ہو وہ تیج رہ فیرہ موضع نہ کورے دورو تین تین میل ہے فاسط پر آباد ہیں اور مواضعات نہ کورہ شر دبلی کے بات پہان پہان کورے دورو تین تین میل ہے فات ہو ہیں اور مواضعات نہ کورہ شر دبلی کے کوسیان پہان موضع کورے دورو تین ہو کہ کہ اورای موضع کے کوسیان کی نہیں ہوئی کہ کہ اور ای موضع میں پر در شر بولی فاروق صاحب دبلی ہے مواضعات نہ کورہ کو ساخر کی نہیت بھی میں کرتے گر ما مند میں موضع میں پندرہ دوز تھیم نے کی نہیت بھی میں کرتے گر ما مند میں میں میں میں کہتے ہیں کہ جھ بین کہ بیرے موضع میں پندرہ دوز تھیم نے کی نہیت بھی میں کرتے گر ما مند میں میں کہتے ہیں کہ بیس کہتے گر کہا تو میں کہتے ہیں کہ بیس کہتے گئی اور کی ہے گئے ہیں کہ جھ بین کہ بیس کہتے گئی کہتے ہیں کہ بھی بین کہ بیس کہتے گئی کہتے ہیں کہ بھی بین کہ بیس کہتے ہیں کہ جھ بین کہ بیس کہتے گئے واجب نسین کو کہتے ہیں کہ بیس کہتے گئے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیس کہتے ہیں ان کا نمازہ گئی ہیں کہتے ہیں گئی جس پر موضع تیز و بیں افتر کے ساتھ کے میں کو حصورت میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں گئی جس پر موضع تیز و بیں افتر کے ساتھ کے کہتے ہیں کہتے ہیں گئی تھیں گئی جس پر موضع تیز و بیں افتر کے ساتھ کے کہتے ہیں کہتے ہو کہتے کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں

ر 1 ، ولا بد للمسافر مي قصد مساف مقدرة نشة آياء حتى يترحص برحصة المسافر بين (عالمگيرية " الباب الخامس عشر في صلاة المسافر 1/٩٧/١ ط ماحديه )

مشکود منگ نیز جان چر تر موننش شن پور کو چیت بوت اور په که میں بهیشد سفر میں رہتا ہوں اس واسطے مجھ پر قصر واجب نسیں منتی سیاندو؟ کور کند باعر ت ؟اور په مختس ام او حنیقه کا مقدد ہے یا نمیں ؟ المصنعتی غیم ۱۸۲۷ء وی کم دعنیف صاحب ضلع حظؤ محر

۸ شوال ۱۹۳۳ و ۲۴ جنوری ۱۹۳۴ء

> مقیم مقتدی مسافر کے چھیے بتیے نماز کس طرح پڑھے ؟ وسوال ) مام اگر قدم پڑھ رہت تو منتدی دور کھت میں سرو ہاتھ پڑھے ! المستعنی نمبر 24 - ٹمدر ٹی ساسب سوواگر (منت میدنی پور) کیمزی انجہ عضائیہ مصلاحہ 24 فروری سے 194ء

(جواب ۹۹۳) متند کا اپنی در احق ش سور فاتحد ندیج مصر فاتح کتر واقت کے قیام کر کے رکوع کر لے در) محمد کفایت اللہ کال اللہ لیا

١) ولا بد للمسافر من قصد مسام، د. المسادر حتى برحش برخشه لمسافرين (عالمگيرية آبات الحامس في صلاة المسافر (۱۳۹۱ ملاحد).
 ١) وضح الفداه المسافر بليف بن اداف و عدد فاد افاد الدائية الى الإساد لا يقرآ لئح ( الدر المجاز باب صلاة المسافر ).
 ١٥ (١٩ عدمه ).

### ریلوے ڈرائیور کے لئے نماز کا حکم

(سوال ) ہم اوگ انجی ڈرائیور کاکا مند تے ہیں ہر بمار ہوئے کے اندر اور ہم اوگوں کا کام ہیشہ سنر کا ہے اور پانچ چے روز کا سنر ہو تاہے اور فر ٹری ہم اوگوں کی بادر تھنے کی ہارہ تھنے کام کرتے ہیں اور بارہ تھنے آرام سے موتے ہیں لمبے سفر کا ہیں صل ہے چھوٹا سفر بارہ تھنے کا ہو تاہے وہاں پر ہم اوگوں کو ایک مکان ملاہ سونے کے واسمے اور ایک باور پی فائد ما ہے کھانات نے کے واسطے ہم لوگوں کو کسی تھم کی تکلیف شمیں ہے اب ہم لوگ اس بات کے فواسٹاکہ ہیں کہ ایک ھائے میں ہم لوگ نماز تھر پڑھیں بالوری تماز پڑھیں ؟ المصنفنے ، نمبرہ ۵ ، امحر رؤف سا حب ارشون )

(جواب ۹۳۳) آگر آپ و گ آید دم تمین دن ک مفریخی ۴۸ میں جانے نی نبیت سے سفر کرتے ہیں تو آپ مسافر میں ۱۵ فوراگر نبیت کرن آپ کے افتیار میں شمیل تو آپ مسافر نمیں ہوں گے اوراس صورت میں پوری ٹماز پڑھیں گے ۱۵ اور دوز و میں کوئی مشکل نمیں کیونکہ روزہ تو ہر حالت میں (خواہ مقیم ہویا مسافر) رکھنا جائزے۔ فظ

انگریزی میل کے حساب سے مسافت سفر

(سوال )سفر کی دو مسافت جس کے ارادہ ہے قصر ہوتی ہے انگریزی میس کے اعتبار سے مفقی ہے کتنے میس میں الہستفتی نمبر ۳۳۵ انگریز نس صاحب (مقر ا) ۲۷ زیقندہ ۱۹۵ الام م-افروری ۱۳۵۵ء (جواب ۵۹۶) انگریزی مما<sub>ل سے</sub> جیشیں ممیل کی سافت قصر نماز کے لئے کافی ہے (۲۰) محمد کفایت اللہ کالن اللہ لد و ملی

(۱) نماز کن صور تول میں قصر کریں؟

(۲) جس رائے پر چلےاس کا متبار ہوگا .

(m) وطن ا قامت ہے دورے کرنے والے کا حکم

(مدوال) (۱) قصر نماز کن کس صور تول میں واجب ہے (۲)ایک مقام الیاب جمال سے دیل پر سفر کرنے سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور قصرہ اجب: و تا ہے اور اگر خشکی ہے جانے جانے جانے کا نعی مورت

<sup>(</sup>۱) ومن حوج من موضع قاصة قاصدة مسيرة بلغة نام ولياليها من قصراً بام السنة - صلى الفرص الرباعي وكعين الحج ( التورير مضرفة عالمن طلاقاً السنة 17 ( ۱۳ تا ۱۳ ما معيد كراجي ) ۷ و والمعتبر بية المسيرة المداسط الا السيح كا مراقع حيد وأخير الحج (التورير و شرحة باب صلاقاً المسافرة ( ۷ ) تختر ما المراقع المداسطة على الدينة من المراقع من المراقع على مرافعت الاستراقع المراقع براقع المراقع التقوي تراقع في في من المراقع المراقع المداسطة على المراقع المراقع المداسطة ( ۱۵ هـ فل سفيد و حير المعاوى ۲۹۳ مراقع ا

افتیار کرنا پائیے آسائی ہیں، موزے سفر کرنے میں ہے مقام فتکی ہے ۲۷ میل اور بیل ہے ۵۳ میل اور بیل ہے ۵۳ میل پر ہے (۳) ایک شخص طازہ بیش باور مکان ہے اس کی مار مت فاصلہ پر ہے اور بیل کو اور فیس جواں قیام ہور بیا پڑتا ہے اور وہیں ہے دورہ نرباہ و تا ہے اس صورت میں قعر کمان ہے آبارہ کا اور وہی ہے دورہ نرباہ و تا ہے اس صورت میں قعر کہ محتم کا ہے ہے ؟ المستطعی فیم ۲۳ امال ہے و کمیں کم ایک صورت میں سفر کے متعنق کیا تھم ہے ؟ المستطعی فیم ۲۳ امال ہے و کمیں کم ایک صورت میں سفر کے متعنق کیا تھم ہے ؟ (جواب ۲۵ میل یا اس سائی کی مسافت کا اعتبار ہے جب ۲۹ میل یا اس سے زیادہ مسافت کا مقر برانا چاہئے ہیڈ کو اور جمال قیام و بتا ہے وہاں ہے مسافت کا مقر رہا چاہئے ہیڈ کو اور جمال قیام و بتا ہے وہاں ہے مسافت کا مقر رہا چاہئے ہیڈ کو اور جمال قیام و بتا ہے وہاں ہے مسافت کا مقر برانا چاہئے ہیڈ کو اور جمال قیام و بتا ہے وہاں ہے مسافت کا مقر برانا چاہئے ہیڈ کا ارتبار جمال قیام و بتا ہے وہاں ہے مسافت کا مقر برانا قائد کا انتقاد کا مقد منظم کیا کہ مسافت کا مقد سفر کا اقتیار ہوگا ہائے گارہ کیا مسافت کا مقد کا مقد کا کا ادادہ کرکے مطافر ہو جائے گارہ کا مسافت کا مشرک کا مقد کیا کہ کا ایک کا مسافت کا مشرک کیا گارا کہ کا کہ کا کیا ہوئے کا مقد کا مسافت کا مقد کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا میانہ کا مقد کیا گارہ کر کے گارہ کا مشرک کا مقد کا مسافت کا مقد کا کا مقد کا کہ کیا گارہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کر کے کا کہ ک

سفر کے ارادے سے اسٹیشن پر چننچے والا پوری نماز پڑھے (صوالی ) نید سفر کے گئے اسپینا کم سے چاہ کئی گھنے دیلی اشٹیش پر دیلی میں بیٹھار ہاکہ نماز کاوقت آگیا تو نماز قصر پڑھے یاپوری پڑھنی چاہئے دیلی کااشٹیش بسستی میں شار ہوگایا نمیں ؟ المستفنی مولوی محمد نیلی صاحب دبوی (حواب ۵۲۱) دیلی کا شیشن شہ کے اندرہے بمالی نماز پوری پڑھی چاہیے،،

ہمیشہ سفر میں رہنے والے کے لئے نماز کا تھم

(سوال) ہمیں پہیں آئی ہورے مراد گرشل میر شکر برافروخت کرنے آتے ہیں یہ مقام ایک سو میں مار میں مقام ایک سو میں شک کہ دومینے مراد گران طرح آتے ہیں یہ میار کے کہ اکثر اسلام ہورے ہیں ہے کہ اکثر اس کو مراد گرین میں ہے اور دان کو وہاں ہے دو چاد کو س پر کیڑا فروخت کرنے چلے جائیں گے بھی بات تیام پر آخرات کو مراد گرہ ایوم مستقل محرر نے کی شروع ہی ہے تیار کہ میں ایک ہورے کی شروع ہی ہے تیار کرہ ایوم مستقل محرر نے کی شروع ہی ہے ہے تیار کہ ہورے ہیں قدر ہے اور ایسانی ہوتا ہے اس صورت میں قدر کرے ایوری نماز بڑھے۔

<sup>(</sup>١) وقوا قصد بلدة والى مقصده طرئتان حده حده حدولات أو ولما ليها والأحر درنها فسلك الطريق الإبعاد كان مساور عدم مساورا عند با وان سلك الأقصد تبدأ براء وعاسكير يقال الخاص عطر في مساوراً المسافر (١٩٣٨) في ماجيديه و من حرج من موقع الإقادة قاصاء صبر و باشم ادو إليا لها من المصر أياه السنة صلى القرض الراباعي ركفتين الخ والتوبر وشرحه باب صلاح المسافر ٢٤ ان ٢٦ ان ٢٦ المامية عن المنافر المامية عاملة عاملة عالمة من حالت حروجه وإن لهم يحاور من الحالب الأخر الح والتوبر وشرحانات صلاحة المسافر ١٩١٢ طاسعية )

### المستفتى نمبر ١٥٩٥ اصغر حسين (ضلع بحور)

#### ٣ جمادي الاول ١٣٥٠ إهرم ١٣٥٠ و لا في ١٩٣٤ء

(جواب ٧٦٧) بياوگ گرے و ميل كى سافت كا قصد كركے چلئے سے سافر ہو گئے اب جب تك كى ايك مقام ميں پندروون فحر نے كى نيت نہ كريں سافر ہى رہيں گے لہذا ہے اس حالت ميں نماز قصر پڑھتے رہيں () محمد كفايت اللہ كان الندلہ والى

(١) مقيم كے يحصي مسبوق مبافريقيه نماز كس طرح راجع؟

(۲) مغرب کی نمازمیں قصر نہیں

(سوال ) (۱)مسافر متندی کو ظهر عصر یا مغرب کی جماعت میں دور کعتیں ملیں لهام کے سلام چھیر نے کے بعد ہتیے رکعتیں کیو ککر بور کی کرے ان میں سور ہوا تھ پر بیر ھے نہیں ؟

(۲) مغرب کی نماز سفر میں قدم بڑھی اور ات کو پوئے گیارہ ہے اپنے گھر پہنچ گیا تو اس کو نماز قعر پڑھنی پڑے گی آیاوہ عشاء کی پوری نماز پڑھے؟ المستضعی مولوی محدر ایس صاحب دہلوی

(جواب ۵۹۸) (۱) بال دور کعتیس جمری لیخی سوره فاتحه اور سورت پڑھ کر نماز پوری کرے(۱)

(۲)مغرب کی نمیزیش قعر نمیں ہے اس کی تین رکھتیں مقیم نور مسافر دونوں کے لئے ہیں ہے اورجب عشاء کے وقت سفر ختم ہوگیا تو عشاء کی یور کی نماز پڑھے۔ مجمد کھایت اللہ کان اللہ لا '

(۱) مقیم مقتدی مسافرامام کے سلام کے بعد بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

(۲)سفر میں فوت شدہ نمازیں کس طرح اداکرے؟ دربر و مدیر دورہ

(٣)سفر مين سنتول کا حکم

(سوال ) (۱) لام مسافرے اس نے تصر نماز پڑھی اور در کھت پر سلام بھیر دیا تو مقیم متنزیوں کو ہتیہ دو ر کھت کس طرح یوری کرنی بیاہیے سور واقعہ پڑھیا خاموش رہے ؟

(٢) سفر مين نماز تضامو كَيُّ كُمر بَيْنَ كر تَسْر كرنى چابيئي بايورى نماز ير هني چابيني؟

المستفتى مولوى محمر رفيق صاحب واوى

<sup>(</sup>۱) ولا برال على حكم السفر حتى بيرى الإقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوم أو أكثر 'كذا في الهدفية (عالمكروية') باب صلاقا المسافر المائمة والمصدورة عن الوقت و يتم الخ ( المو المنحناز اباب صلاة المسافر ١٩٠٧ ط صعيد ) والمسبوض من سبقه الإمام بها أو بعضيه وهو مشر حتى يحتى و يتحوذ و يقرأ و يقضى أول صلامه في حق القواء قو آخر ها في حق النشهة الخير المدر المنحناز باب الإمامة أم (٩٠ ه و لاسفيد) ٣) واحترز بالفرض عن المسن والرتو وبالرباعي عن الفحو والمفرب (ود المحجاز باب صلاة المسافر ١٩٣٧ اط صعيد)

(جواب 9 ۲۹) (۱) سافراناس کے متند کی مقیم ہوں تواہم کے دور کعت پر سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے جو جانمی اورا فیارور کعتیں پوری کریں ال رکعتوں میں سورہ فاقحہ نہ جیس خاموش دہیں، در میں کا میں میں کا ایک کا

(٢) مفركى قضانماز قصراداكرني جائية، ١٠

(٣) سفر میں سنتیں بڑ عنی لازی شیں اگر موقع ہو تو پڑھ لے سنتوں میں قصر شمیں چار رکھتوں کی نماز چار رکھتیں ہی پڑھے(ء) جمر کف ہے انعد کان اللہ یہ و دلی

ریلوے ڈرائیور سفر میں قصر پڑھے

(سوال) مازمین ریلوے کینی انجی از اکیورو فیروجن کاکه مفر تقریباً ساتھ میں سے اخاید از میرہ سومیل تک جو تا ہے لوروہ لوگ دوسرے بیسر سے اچھ تھی روز تک اپنے مکالنا پروائیں آجاتے ہیں ایک حالت میں قعرواجب ہے انہیں ؟ المستفعی ممبر ۲۳۶۰ می احمد خال (اگرہ)

کے جماد کی الاول مے <u>۳۵ ا</u>ھے م¥جو لا کی <u>۱۹۳۸ء</u> تنت کے میں ساتھ کے میں اور میں اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور

(جواب و ۵۷) بال حالت منز مين وو تصر كرين كيور) مع محمد كفايت التدكان الله له و الله

(۱)سفرے وطن اقامت باطل ہوجاتا ہے

١٣٩/١ طاجديه)

(٢) مقيم نے مسافرام كے ساتھ سلام چير كرباتيں كيں

(٣) مقيم نے مسافرام كے ساتھ سام چھيروياتوكيا حكم ہے؟

(۴) سفر میں فوت شدہ نمازیں تس طرح ادا کریں؟

(سوال) (ا) ایک مخفی انھو کار بندوا اجو کافی عرصے یہ خی وس پندرو مال سے دبلی میں رہتا ہے اب وود بلی سے کلکتہ جاتا ہے وہاں جا مروہ تغیر نمیز پڑھتا ہے چار پانگی روز کے بعد صرف آیک روز کے لئے دبلی آتا ہے تو کیاس کود بلی میں نماز تعمیر پڑھی چاہئے ؟ (۲) جس پر قعر نماز واجب ہے ، و محفی لام کی موجود وسیس نماز پڑھا سکتا ہے انسی جب کہ اس نے اعادل

(۷) جس پر قصر نمازواجب به و جننس امام کی موجود گل بین نماز پڑھاسکتا ہے یا نمیں جب کداس نے اعدان ند کیا ہو کہ بین مسافر ہوں اور دو رُ معت پڑھ کر اس نے دونوں جانب سلام چیسرالور مقتلہ یول نے بھی سلام

<sup>(</sup>۱) وصح اقتداء المقبم بالمسافر في لرفت و بعده فإذا قام المقيم إلى الإنمام لا يقرأ والتقوير و شرحه 'بات صلاة المسافر / ۱۹ براط صعيد ) (۲) والقصاء يحكي اي يشابه الأداء ستر و حضرا الإانه بعد ما تفرو لا يتعير الخ و في الشامية " اي لو فانته صلاة السعر

رة قضاً في العصور وآباً صلاة المسافر ، 9 ° 19 طاسعيد . (٣) وياتي العسافر بالمسنو إلا كان في حل امن وقرار اوالا بذكان في حوف و فوار لا يأتمي بها الح (السوير و شرحه ن معالاة العسافر ٣ ٢ ٢٠ طاسعيد . روى ولا يرال في حكم المستر حتى برى الإدمة في بلدة او قرية الخ رعائدگيرية "لباب العامس عشر في صلاة العسافر

چیر کر اور آئیں میں بات چیت کرنے گئے کہ دور کعت ہوئی ہیں امام نے کما کہ تم اپنی دور کعت پوری کر لو میں مسافر ہوں اس نیت سے مقتد یول کی نماز غیر سحدہ سو کے ہو گئے یا نمیں ؟ (۱۳) لامرح مقبر تھا ہیں سے نماز بول نے موجو اک تھم فرسی مسلم کے افراد ادارہ گئی مائم مقدم افراد م

(٣) ام جو مقیم شاس نے نماز یوں نے چھاکہ ہم نے عجدہ سو نمیں کیا نمازاد ابو گئی نمیں تو مسافرانام نے کہاکہ نماز ہو گئی مجدہ سوکی ضرورت نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۵۹ عملیث الدین بی-۲۷ریج الرقی ۱۳<u>۳۱ ا</u> (جواب ۵۷۱) (ا) دملی *ش اگر*اس نے طن اقتیار نمیس کیا جب ایک روز کے لئے دملی آئے گا تو قعر

(۲) جن متنز یول نے سلام کے بعد ہاتیں جمیں کیں لورا پی فماز کے آخر میں محبرہ سو کر لیالن کی فماز ہو گئی اور جنبول نے ہاتیں کر لیس ان کی نماز شمیل ہو گیا'')

(٣) اَگر مقتد یوں نے امام کے سلام کے تلاظ کے بعد سلام چیمرا لوان کو تجدہ سو کر زاواجب قعاد ۲۰ (٣) سفر کی نماز حضر میں دور کعت قضات جانمیں (۲۰)

### بحری جہاز کے ملازمین کے لئے نماز کا تھم

(سوال) جو آدمی سمندرین جیشه جه: پر نوکری کرتے ہیں اوران کے داسطے کوئی گھر مقرر فہیں ہے اور جہذبارہ میل کے اندراندرروزاند وروز کہ رتا ہے اور ان اوگول کو بیا بھی معلوم مہیں کہ کب ان کواس جگدے بدل کر دوسری جگد کے جوب تو وہ نہ: تعریز حیں گیا شیں ؟

(جواب ۵۷۲) آگربارہ میل کے اندری دورہ رہتاہے توہ بیٹ مثیم میں مجھی مسافر نہ ہول گے مسافر ہونے کے لئے ایک دم چیتیں میل ہے۔ خرکالدادہ کرناضروری ہے،دہ فقط

محر كفايت الله كال الله له أو الى

(جواب) (ازمولاناميد عيم الصان ساحب مجددي تن دارالا فأنجام مجد ناخد الكلت) بوالموفق

<sup>(</sup>ا) كيك وشما الإصدار فرراً كريا سنة إلى ويات و وطن الإقامة يبطل قوطن الإقامة و بإنشاء السفر : هكنا الى التبيين والملكرية عدالة المسافر / 187 عاما حاسبه) (٢ و ولمساحة التكفر أو هو البطق بعر فيس و حرف مفهم الح والتنوير أو شرحه باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها 197 عامه في ا (٣) ودا سام الإمام قام إلى القصد، في سب بال كان عاملة فسدت والإ لا ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو (ع) والقصاء يمكي أي يشا به الأداء سفر احترا إلا أنه بعد ما نقول لا يتعور الغرائسوي و شرحه " باب صلاة المسافر الاستراك على المسافر المسافر السنة والشوير و شرحه " باب صلاة المسافر التوبر و شرحه " باب صلاة المسافر التوبر و شرحه " باب صلاة المسافر سبرة ثلاثة أيام وليا ليها من اقصر أيم الشفر الذي الشوير و شرحه " ابت معدد سبرة ثلاثة أيام وليا ليها من اقصر أيم السفة النم الشوير و

جمیب صاحب کو جواب میں مناط منی ہوئی کہ انمول نے دریا کو گل اقامت سمجھا طاانکد دریا کل اقامت منہ طالات کہ دریا کل اقامت منہ الدون کی فیہ منس در خدارہ کا سال کے اور کا کہ انمول کے دیا دونوی فیہ نکن فی غیر صالح کی جو انہیں لہذا سی کے ہار پر کو کری کر کے دالے طال جم غیر حالے کہ کو اور درت کا بھی جائر پری ہوتی ہے ہیں جائر کی کہ اور درت کا بھی جائر پری ہوتی ہے جائے گئی ہوتا ہے دولات کی دیا دورت کا در ایک کا ان مالا کی مسافل کی دولات کا در ایک کا ان مالا کی اللہ معمد والملاح مسافل الا عند الحسن و سفینة لیست ہوطن آہ بعد وظاہرہ ولو کان ماله واہله معمد فیما لمعراح انہیں واللہ اعلم .

كتبه السيد محمر عميم إحسال الجدوى عفائقد عند-٢٩رمضال ٥٥٣اه

(جواب العجواب ۷۳ م) (از حضرت مفتن اعظم المير به جواب کا مداد توات امر پر تفاکه جب تک مسافر قرار پاکر قدم کی شرط پوری ند کندے وکی شخص نماز قدم شین پڑھ سکنا کو رمیافر قرار پانے اور تھر کے جانز ہوئے کی گذرہ منت کرے آگر کیا ہے تین دن کی مسافت قطع کرنے کی مکدم نیت کرے آگر کیا م تین دن کی مسافت قطع کرنے کی مکدم نیت کرے آگر کیا م تین دن کی سافت قطع کرنے کی گذار کے گو نہوہ مسافر قرار کیا منظم کرنے وہ مسافر قرار میں ہے گئا اس کے لئے قدم جانز ہوگات کی دلیے ہیں ہے۔ واحا المنانی دای شوط القص ) فھو ان بقصد مسیوہ قالمت ایا مفاو طاف الدنیا من غیر قصد الی قطع مسیوہ قالمت ایام لا یتو خص انتھی ربحو المواقی وہ موال میں مجان اس کی تھی کی جن لوگوں کے متحان سوال ہوہ سندر میں روز اندیارہ میل کے اندر ای وہ روز ہوئے تھا کہ آگر بارہ میل کے اندر ای وہ روز ہوئے کے اندر ای وہ روز ہوئے کہ کی جن اور میں نے جواب میں مجان اس صورت کو صراحہ: قرکر کرویا تفاک آگر بارہ میل کے اندر ای وہ روز ہوئے کے اندر ای وہ روز ہوئے کہ میں۔

جمازوں کے مادر مرجو گود ہوں میں کام کرتے ہیں اور جماذوں پروس و سہادہارہ میں تک روزائد آتے جاتے ہیں وہ ماد مرت کے وقت بھی سافر ہوتے ہوں تو محل تجب خیس کین ایسے ماد تین کی بری تعداد ایس بھی ہوتی ہے جو ماد مرت بٹ کے وقت مسافر خیس ہوتے مثلاً مکلتہ کے باشدے یا مکلتہ کے رادہ نواح ( مسافت سفر کے اندر) کے باشدے مکلتہ کی گودی بین آثر مادم ہوں اور ان کو ان جدادوں بیس جو کنارے پر کھڑے ہوتے اور ہمیشہ ھڑے رہ جہ بیں اور ماد بین کی رہائش کے لئے تی استعمال کے جاتے ہیں جگہ دیدی گئی اور دوائی میں رہنے گئے اور جماذوں کی کام کرنے گئے اور روزائد دس بارہ میں کے اندر جانے آئے گئے تو ایسے لوگ کی دقت سافر نمیں ہو کاور ان کو ہمیشہ نماز پوری پڑھی چاہئے اور تاؤ فتیکہ دو کی وقت یکھم تمین دن کی مسافت کا تصد کر کے نہ چلین نہ سافر ہوں کے اور فدان کو قصر پڑھنو چاہئے اور تاؤ فتیکہ دو کی

<sup>(</sup>۱) ((اب صلاة المستافر ۱۲۵/۲ طسعید) (۲) ( باب صلاة المستافر ۱۲۳/۲ طسعید)

<sup>(</sup>٢) (باب صلاة المسافر ٢٠٦/٢ طاسعيد). (٣) (باب المسافر ٢/٣٩/٢ طابروت لسال).

میرے جواب کا یک مطلب تفاور ش ای کو صحح سجتا ہوں لیکن اگر موادنا عمیم الا حسان ان لوگول کو بھی محض اس وجہ سے کہ وہ سند رمیں جمازش رہتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ دت سفر کی نیت کر کے چلیں مسافر قرار دیتے ہیں توبیات میرے خیال میں صحح نسیں ۔

دریا کے کنارے کئی سرب بن حکم شر لگانے کے لئے کائی شیں ہے۔ واشار المصنف الی ان الله لا بدان تمکن قبل الصلوۃ ولذا قال فی النجنیس اذا افتح الصلوۃ فی السفینۃ حال اقامۃ فی طرف البحر فیقلھا الربع و هو فی السفینۃ ونوی السفریتم صلوۃ المقیم عند ابی یو سف خلافا لمحمد آنتھی د، اس عبرت ہے واضح ہوتا ہے کہ محض شخی میں چائیا جا کی کو مسافرہائے کے لئے کائی شیس ورشاس محضی پر وکئی میں نماز شروع کرے تھر لازم ہوتا خواج مربعہ سفر کی نیت کرے یائے کہ حال تھر لازم ہوتا خواج مربعہ سفر کی نیت کرے یائے کہ حال تھر اور کی گئے مربعہ ترادو کی ایوری نمازاس پر کرے حال تک اس جزئیر معتبر قرادو کی ایوری نمازاس پر لازم کردی گئے۔

لور تمام فقهائے مسافرینے کے لیے تین دن کی سافت کا قسد کرنے کے بیان ہی مجمی سافت فی البر و فی المحرد نول کاذکر کیا ہے۔ من حاوز بیوت مصوہ موید اسیو اوسطا ثلاثة ایام فی بوا و بعواو جیل انتہی . یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ سختی ہیں جانا اور دہنائ سافر بنانے کے لئے کائی شیس ورشہ سمندر ہیں تین دن کی سافت کی شرط جواز قصر کے لئے نہ ہوتی۔

(ناتمام)

#### د سوال باب قضا نمازیں

قضائے عمری صحیح ہے انسین اس کاطریقہ کیاہے؟

(سوال) قضائے عمری نماز کب اور کس طرح پڑھی جائے؟

(جواب ٤٧٤) قضائے عمری کے نام ہے جو نماز مشبورے کد رمضان البارک کے آخر میں ایک نماز باجماعت یا علیحدہ علیحدہ قضائے عمری کے نام ہے پڑھتے ہیں اور تجھتے ہیں کہ یہ نماز عمر مجم کی قضاء نمازوں کے لئے قائم متنام ہو جاتی ہے یہ توبد عت اور ہے اصل ہے شریعت مطهرہ میں اس کی کوئی اصل نمیں (مہال اگر کی کی کچھ نمازیں دہ جاتی رہی ہول توان کو پڑھ سکائے اگر ان کا شار معلوم ہو تواس کے موافق اور صحیح

<sup>(</sup>١) (باب المسافر ١٣٩/٢ ط بيروت كنان)

<sup>(</sup>٣) إما نقل أن الإمام قصى صلاًهُ عمره أنه لم يصح دلك عن الإمام فلوحه كراهة القصاء لتوهم الفساد (رد المحتار' باب الوتر والموافل ٣ ٧٧ ط سعيد ، قال هي المر المحتار' " كترت القوانت بوى أول ظهر عليه أو آخره" المخرباب قضاء الفوانت ٧٣/٣ ط سعيد )

تعدادیادند ہو تواندازہ ہے ان کا شہر متعین کرلے اور بھران کوالید دفعہ یا آبت آبت اوا کرتا رہے اس جس کوئی مضا نقتہ شیں بینحہ نباند بؤغ ہے اندر چھوٹی بوئی نمازوں کا پورا کرما فرض ہے ہم نماز کو قضاء کرتے وقت مثلاً اگر فیحرکی نماز پڑھت ہے تواس طرح نہت کرے کہ فیجر کی جنتی نمازیں میرے ذمہ جیں ان میں ہے پہلی نماز پڑھتا ہوں ای طرح روز ٹیجر کی قضا کرتے وقت یکی نہیت کرمے یہاں تک کہ سب نمازیں پوری جو جائیں۔

#### فوت شدہ نمازوں کی قضاء ضروری ہے 'توبہ کافی نہیں

(سوال) زیدے بولی عمر میں نمازروزہ شروع کیا تو کید نمازروزہ تضاء کرے یا خالی توجہ ہے معافی ہو جاتی ہے؟ المستفتی نمبر ۱۵۸ جمیدی و خاند بعمنی ، ۲۷رجب ۱<u>۳۵۳ احم ۲ اکتور ۱۹۳۵</u> (جواب ۷۰۵) جنتی نمازیں وزے تضاہوئے ہیں تخمیند کرکے ان کی تضاء کرے صرف توجہ کافی فسیں ہے۔ ۱۱)

#### فوت شده نمازوں کو کس طرح ادا کریں ؟

(صوال) فائنہ نماز کو ہر نماز کے ساتھ اوا کرنا ضروری ہے یا تھیں اگر ہر نماز کے ساتھ اوانہ کرے اور ہے۔ تر سیب اواکرے تو عائز ہوگا، شین ؟

المستفتى نبر ٢٥ ٩٥ محد متصور احد خال (تانبوے) ٢٩ صفر ٥٥ ١١٥ ما ٢ مكى ١١٩ ١١٥

(جواب ۹۷۳) فائنة نمازول کو ہر نماز کے ساتھ ساتھ اواکر بالازم فیس مگر جس قدر جلدی اوا کر سکے کرلے ایک وقت میں متعدد نمازیں قضایڑھ سکتاہے ( )

### قضائے عمری کی کوئی اصل نسیں .

(سوال) دمضان شریف ش آخری جد کو قضائے عمری باده رکعت باجماعت بڑھتے میں یہ نماز کس کے لئے جن قوقت نمازی کے واسط جیا کہ جرایک کے لئے اور یہ نماز پڑھنا جائز جیا نمیں ؟

<sup>(</sup>٢) في حكم الواجب بالأمر" وهو بوعال اداء" وهو تسليم عين الواجب بسبيه إلى مستحقه وقصاء وهو إسقاط الواجب بسبيه إلى مستحقه وقصاء وهو إسقاط الواجب على من التأخير باق ودومتحار) بين من من حكم الواجب على 19 هذا التأخير باق فقال الشاعف "أى بعد القضاء أنا بدورة فالتأخير باق قلم تصح النوبة منه لأن من شروطها الأفلاع عن المعصية (باب قضاء الفوت ٢ / ٢٧ طامعية) والمحتود على المعصية (باب قضاء الفوت ٢ / ٢٧ طامعية) والمحتود على المحتود على المحرب على المحرب

المستضى نمبر ١٣٤٨ يخ اعظم شيخ معظم ملاجى صاحب\_٢٥ ذي الحجد <u>٣٥٥ إه</u> اامارچ ٢<u>٩٣٠ ا</u>ء (جواب ۷۷۷) به تضائے عمر ک کی نماز ہے اصل ہے اور جماعت سے پڑھنانا جائز ہے() محمر كفايت الله كان الله له و بل

## عمر بھر کی نمازیں کس طرح اداکریں ہ

(سوال) زیدایی عمر بھر کی نمازیں جو تضاہو چکی ہیں اداکر ناچاہتاہے وہ کو نساطریق افتیار کرے وہ چیس کچھ نمازیں پڑھتا بھی رہاہے۔ الممستفتی نمبر ۱۲۲۳ املک محمرامین صاحب ( جالندھر ) ٣ ايرادي الاول ٢ <u>٩ ٣ اه ٢٣ جو لا ئي ير ٣ و ا</u>ء

(جواب ۷۸ه)جس قدر نمازیں یکدم یا تدر سجایڑھ سکتا ہویڑ ھتارہے ہر نماز کے ساتھ لول یا آخرو ہی نماز تضایڑھ لیا کرے سے بھی جائزے گریہ صورت جب بے کہ تضایقیٹی ہوورنہ عصر وفجر کے بعد اور فجر طلوع ہونے کے بعد تہیں پڑھ سکے گا۔ (r) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

عصر کے بعد فوت شدہ نمازوں کویز هناجائزے (سوال ) ایک مخص کی چید نمازول سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی میں تواس کوبعد نماز عصروہ نمازیں پڑھنا جائز

ب يانسي ؟ المستفتى نظيرالدين اميرالدين (اسليز وضلع مشرقي خانديس) ( جواب ۹۷۹) فرض نماز کی قضاعصر و فجر کے بعد مجھی جائز ہے(r) محمد کفایت اللہ کا اللہ له 'و ہلی

# قضائے عمری کا حکم اور فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کا طریقتہ

(سوال) متعلقه قضائے عمری

(جواب ٥٨٠) قضائے عمری جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے بدیکارہے(م) قضاشدہ نمازول کا تخیینہ کرلیا جائے اوراس کے موافق اواکی جائیں ہر قضائماز کی نیت اس طرح کرے کہ میرے ذمہ جتنی فجریا ظہر کی

<sup>(</sup>١) ولا تعاد عند توهم العساد للبهي وما نقل أن الإمام قضى صلاة عموه الخ (الدرالمختار) باب الوتروالنوافل ٣٧/٢ ط (۲) تشام پیخگل ند بورنے کی صورت پش بر نئل ہوگی اور مشمل ان او قات پش نج حزا کروہ ہے ویکوہ ال پیشال بعد الفعو حتی تطلع اشتعم و بعد العصر حتی تغرب النج دحایات باب موافیت الصلاۃ ۱۸۵۱ ممکنہ خرکۃ علیہ، ملتان ) مکثرت الفواتث

نوى أولَ ظهر عليه أو آحره الخ زالدر المختار باب قضاء العوالت ٧ ٧٦ ط سعيد ع بعد صلاة فجر و صلاة عصر ﴿ وَلاَ يَكُوهُ قَصَاءَ فَاتَنَةٌ وَلُو وَتُرَا (النَّوير و شرحه كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٤) ولا تعاد عند توهم الفساد (الدر المحتار' باب الوتر والنوافل ٣٧/٣ ط سعيد ) كثرت الفواتت نوى أول ظهر عليه او اخره الح ( الدر المختار' باب قضاء الفوالت ٢ / ٧ ٩ ط سعيد )

نمازیں ہیںان میں ہے کہی یا بچھی نماز اداکر تاہون۔ مستحمد کفایت اللہ کان اللہ له '

مانچ سال کی نمازیں کس طرح اداکریں ؟ (الجمعية مور نه ٢٦ فروري ١<u>٩٢</u>٤)

(سوال) ایک مخص کے ذمدیائی تھے سالہ نمازیں قضاء ہیں اب دہ اس نیت سے فائند نمازیں اواکر چکاہے کہ اول کچر وظہر وعصر ومغرب وعشاء کے فرائفش وواجہات ہے جو میرے ذمہ ہیں وہ نمبر وار اوا کر تاہوں میں به صورت تحیک ہے؟

(جواب ۵۸۱) وه گزشته قضاشده نمازین اس طرح اواکر سکتا ہے کہ جو نماز اواکرے اس کی نبیت اس طرح کرے کہ بید نماذ جو میں یزھ رہاہوں مثلاً فجر کو قرفج کی تمام نمازوں میں سے جو میرے ذمہ ہیں' سب سے پہلی پاسب سے میچھلی نماز فجریز هتا ہوں اس طرح ہر نماز کی نیت کرے() محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

### قضائے عمری کی حقیقت

(الجمعية مور خد ٢٩اير بل ١٩٢٨ء)

(سوال) بلاو خراسان میں ایک نماز مروح ہے جس کو قضائے عمر کی کہتے ہیں طریقہ اوا مختلف ہے بعض یہ نجے نمازیں باذان و جماعت بڑھتے ہیں اور بعض جار ر کعت نماز نقل باجماعت اداکرتے ہیں اور نفل کی نیت میہ كرتے يرل\_نويت ان اصلى اربع ركعات تقصير او تكفير المافات منى من جميع عمري صلوة نفل المنع اورجواز کے ثبوت کے واسطے جو عبارت نقل کرتے میں ان کتاب کانام فراد کی واجد بن تسف ہے جس میں لکھاہے کہ '' ہر کہ لو کندازیں نماز ضال و مفل است واز دائرہ اسلام خارج است '' اور حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ "بیرسات سونمرزول کا کفار ہباعد آباؤاجداد کی فمازول کا کفارہ ہو تاہے"

اور أيك حديث شريف او داؤد ص ١٢٥ مطبوعه قادرى واقعه و بلي كي نقش كرت بين - "كل صلوة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ور نظل باجماعت جائز بونے كے لئے حوالد تغير روح البيان سے نقل کرتے ہیں اور یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ نفل باجماعت چو نکہ مکروہ تنزیمی ہے اور ہمارے ملک یعنی مجم ميں چو مُلد كية الكرس افا اعطيناك الكوثر كا يرهنانس جانة اس لئة مجم كواسطاس ميں جماعت لول ہے اور دوسر ایہ ہے کہ نقل باجماعت احیانا تکروہ ہے یہ توسال میں ایک و فعہ ہو تا ہے اس لئے جائز ہے۔ (جواب ۸۸۲) ید نمازجس کو قضائے عمری کے نام سے اواکیا جاتا ہے اوراس کی مختلف صور میں رائج میں کس یا کج نمازیں اوال و اقامت کے ساتھ اور کہیں چار رکعت نظل باجماعت اوا کی جاتی ہے محص بے اصل اور اختراع ہے شریعت مقدسہ میں اس کی اصل نہیں نہ کسی حدیث میں آئی نہ محدیثہ کے قول یا فعل ہے

<sup>(</sup>١) كثرت العوانت نوى أول طهر عليه أو آخره الح ( الدر المحتار باب قضاء القوانت ٢٦،٧ ط سعيد )

ثانت ہے نہ جمتدین امت سے منقول فقہ نی واجدین سطی کوئی غیر مشہور اور غیر معتبر کتب ہے اس میں اگر واقعی مید کلھا ہے کہ ''ہر کہ لائندازین نماز شال و منظل است واز دائر واسلام خدین است'' تو وہ کتب بقینی ناہظ لورخو واس تھم کی مستقی ہے یونکہ وانز وا ماہم ہے خارج ہونے کا تھم قطعیا ہے کہ انگار پر دیا جا سکا ہے اس نماز کا ابھی شوحہ ہی ممیں ، واچہ جانگہ اس کے مشکر کو دائر واسلام ہے خارج کر دیا جائے۔

نفل باہماعت حنیہ کے زویک موانے ان چند نمازوں کے جن کی تقسر شکروی گئی ہے (مثلاً) تراوش فرند کسوف کمروہ ہیں کی فقہ ''فنی کی کتاب میں تقدے عمر کی کاند ذکر کیا گیا ہے نہ اس کی جماعت کو کر ابت کے تکم ہے مستنی کراگیا۔

اور یہ بھی یادر ہے کہ مردہ خواہ تحر کی ہویا تنزیک ہو بھر صل وہ ممنوں شر کی ہواور چو چیز شر ما ممنوع ہے اس میں ثواب کی امید رکھنی انکام شریعت کو نہ سجھنے پر مٹی ہے جس چیز کو شریعت مطع کرتی اور محروہ بتائی ہے اس میں ثواب کیسا؟ گر ثواب ہو تا تو وہ ممنوٹا اور محروہ کیوں ہوتی ؟ کیپ شریعت ثواب کے کام کو بھی منع کر سکتی ہے ؟ نیکا کام ہون ہے ہواصول شرعیہ کے مواتی ہو ورنہ تو تنام ہدعات بٹا ہم تک کے کام ہی ہوتے میں کیان چونکہ شرعاب اصل ہوتے ہیں اس کے وہ عابد کو اور ممنوع قرار دیئے جاتے ہیں۔

پی اس مصنوی قضاے عمری کوترک کرنا بی شریت کے موائق ہے کہ بیدہ عت ہاور ب اصل اور نا قابل اعتداد و فسد عقیدہ کو مشتر مب انکار کرنے والے ای حق پر میں اور کوئی نفل نماز فرض کے قائم مقام خمیں ہو عمی نہ چارد کعت نفل ہے چارد کعتیں ظریاعمر کی معاف ہو عمی میں چہ جانکیا سیکروں پایٹرادوں نمازدل کی قضاء کے قائم مقام ہو جانے بیز معاملہ تو تو تینی ہے جس کے لئے صاف و صر ت گئے تیا حدیث ہوئی چاہیے محض قیای طور پر یہ نہت خمیں ہو سکنا اور حق تو یہ ہے کہ کوئی تیا ہی اس نماز کے لئے جمیں ہے۔ () واللہ اعظم

محمر كفايت الله كان الله له

قضائے عمرى كامروجه طريقه باصل ب

(المعينة مور ند ۲۴ جنوري ۱۹۳۵ء)

(سوال ) اخیر جمعہ رمضان میں تضنئ تمر بی کے طور پر لوقات خمسہ کی نماز کے بعد نماز جمعہ پڑھنالوریہ خیال کرنا کہ یہ نماز تمام قضاء نمازوں کا کفارہ ہے کہاں تک صحیحے ؟

(جواب ۱۹۸۳) ید نماز جسکو تضائے عمری کے نام ہے اواکر کے یہ سمجھاجاتا ہے کہ یدایک نماز تمام عمر کی قضاشدہ نمازول کے قائم مقام ہوگئ شریا ہے اصل ہے اوراصول شرعیہ کے خلاف ہے ہداواجب الترک ہے،)

> کویں سے مراہوا جانور نکالاتو تچھلی نمازوں کا کیا تھم ہے؟ میں میں کئے میں معرب کر بائد کی میں نکالی تھی میں ان کیاں

( سوال ) کتویں میں سے کوئی جانور پھو ؛ پینا نظلے توسار اپائی نکالاجائے اور تین دن تین رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے توان نمازوں کا اعاد وکرتے وقت کس طرح نیت کی جادے کیا قضا کے غظ کے ساتھ یا خود اعاد ہ کالفظ نیت کرنے میں کیے ؟

المستفتى مولوي عبدابروف خال بهمكن لور

(جواب ۸٤ ه) تین دن کی نمازول کے اعادہ کا تھکم مفتی یہ نہیں ہے جس وقت ہے مروہ جانور نگلے اس وقت سے کنوال بٹاپک قرار دیا جائے گاد، اور اعادہ کی نیت میں لفظ اعادہ کمنالازم نہیں ہے قضا کی نیت کافی ہے مجمد کفایت اللہ کان اللہ لا

> گیار ہوال باب (نماز وترودعائے قنوت)

امام دعائے قنوت بھول گیا 'بھرر کوغ کے بعد پڑھ کر سجدہ سمو کیا تو نماز ہو کی یا نمیں ؟ (سوال) و تر بیس امام دعائے قنوت پڑھنے کے جائے بھولے ہے دکوٹ میں چاآگیا مقتدی کھڑے دے اور انتداکبر کما تو امام کوئ ہے۔ واپس ہواور دعائے قنوت پڑھ کر بھرر کوئ کرکے آخر میں مجدہ سو کر لیا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز ہوگئی انہیں؟

(جواب ٥٨٥) رائج يي بك نماز سبكى جو الخياس، محمد كفايت الشكال الشاله

<sup>(</sup>۱) قال هي العنابية عن أبي المصر فمس يقصى صلوات عمر ه من غير أقاته شتى يريد الإحياط فإن كناد لإحل النقصان · والكر اهد فيصن وإن له يكل لدلك لا يقمل وعالمكرية باب قضاء الفواست ٢٩٤/١ ط ماحديد)

<sup>(</sup>٣) و يحكم بنجا سنها من وقت الرقوع ان عمه والا فعد يوم وليلة إن لم ينطع ولم فقسح ومن لافلة أيام ولها اليها إن انتخبه أو افسط متحمدانا والا " مروق الطبق فلا يلرمهم شنى من قله قبل " وبه يفنى " والدوير" و شرحه "كات الطهارة الصرافي الغز ( ١/ ١٩ ٢ ط مهم )

ره) كما لو سها عن القوت فركع فإنه لو عاد رقت لا تفسد على الأصح ( رد المحتار ، باب سجود السهو ٨٤/٢ ط سعيد )

وترمیں دعائے قنوت سے پہلے رفع پدین کا ثبوت

(سوال) وترکی نمازمیں تجبل تنوت رفع یرین کا کیا سبب ہے؟

(جواب ٥٨٦) رفع يدين قنوت كاسب شرع يغني دليل على دريافت كرنا مقصودت توجواب بيت كد خاري نے جزءر فع اليدين من حضرت حبرا مدين مسعودت بدروايت كي بعن الاسو ه عن عبدالله انه كان يقرأ في اخر ركعة من الوتر قل هو الله ثم يرفع يديه فيقمت قبل الركعة (اثار السمن) ١، اور خاری نے ای جزءر فع الیدین میں حضرت مراسے بھی قنوت میں باتھ انحاناروایت کیاہے۔عن امی عشمان قال كما وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حتى يند وكفاه ويخرج ضبعيه (اٹار السنن), ، اوراگر رقع پدین کی حَمت میشی وجه عقی دریافت کرنامقصود ہے توجواب ہیے ہے کہ رقع یدین سے مقصود تیری مماسوی ابتد ہے اور تنوت کے معنی دیا کے سمیں اور وہ سے مراد عرض حاجت ملی امولی ہے اپس قلوت بعنی عرض حاجت ہے ہیں ماسوی امولی سے تیمری کر لین اخلاص عبودیت کی علامت اور مفضى الى ااجابة ج. والله تعالى اعلم و علمه اتم و احكم.

قىمە كفايت اللەغفرلە<sup>،</sup> مەرسىدرسەامىينيە <sup>ب</sup>ويلى

وتر کے بعد دور کعت کھڑے ہو کر یڑھناا فضل ہے

(سوال) وتر کے بعد نشل دور عتیں پیند راہ اُ رہا اُعشل ہے اور بہتر ہے باکھڑے ہو کر ؟اوران دونوں میں

المستفتى نمبر ٢٠١ محدر في صاحب موراند ٢٢رجب ٢٢ مطابق ٢ انومبر ١٩٣٣ء

(جواب ۵۸۷) وترک بعد دور کعت ننگ بیشه کریز هنا آنخضرت ﷺ ت ثابت بـ (c) مگر حضور مین کا ته هه کریز هفته میں پوری نماز کا تواب متن تغیار جم کو میشه کریز هفته میں آدھا تواب ماتا ہے، 'لیکن اگر کوئی مختص ان غلول کو پیٹھ کر بھی پڑھے تاکہ حضورا رم سینے کے فعل کی مطابقت رے اور آوھے تواب کو ہی پیند کرے تواہے اختیارہے اور جو کھڑے ہو سریہ ھے وہ پورے تواب کا مستحق ہوگا۔

محمد كفايت الله كان الله له

١٦٩ مكتبه امداديه ملتان (١) (باب رفع اليدين عند قوت الوتر' ص

<sup>(</sup>٣) )(باب رقع اليدين عدقوت الوتر ص ١٦٨ مكتبه امداديه علمان) (٣) عن عائشة قالت "كاد رسول الله

رترا نم يركع ركعتين يقرأ فيهماا وهو حالسا فإدا أواد أب يركع قام فركع الحديث ( آثار السس باب الركعتين بعد الوتر ص ٧٢ ط امدادية منتان) وعن أبي امامةً أن السي ٢٠٪. كان يصليها بعد الو ترا وهو جالس الحديث (آثار السن باب ركعتين بعد الوتر ص ١٧٣ ط امداديه)

حر عير التي الله على النصف إلا يعدر الح ر الدر المحتارا باب الوتو (٤) و يتنفل مع قدرته على القيام قاعداً والنوافل ٣٧/٢ طسعيد)

فرض امام کے ساتھ نہیں پڑھے توہ ترمیں شامل ہو سکتاہے .

(سوال) ایم مضان شده منه من من نه ک منتسائر کونی فرض میں عام کے ساتھ شال نه ہو سکا تواس کوور واجب عام کے ساتھ میز ھنے جول گے یالگ؟

وجست من نم ۱۵ من هورت اول ساید است. المستفتی نم ۱۷ من ه نمر (دو گر پور) ۱۱ شال ۱۵ ساید م ۸ جنوری ۱۹۳۷ء (جواب ۸۸۸) اگر تراوش کی نمازجه تا سے پڑھے تووش کی جاعت میں شرکت جائز ہے() گھر کتابت اللہ کان اللہ لا

وترکی تثییر می رکھت میں رہائے تو ت کیول پڑھی جاتی ہے؟ (سوال) وترکی تثیر کار محت میں بھی سرد فائقہ کے بعد کوئی موروپڑھ کر مجر مجمیر کھ کرد مائے تنوت پڑھے کا کیا سبب ہے؟ المصنفی نہم ۱۹۲۴ اواج عبد المجید شاہ صاحب (مکال)

۱اریخالاول ۱۳<u>۵۳ ه</u>م ۲۳<u>ون ۱۹۳۶ و ۱۹۳۶</u> ( جواب ۵۸۹ ) وترکی نمازش تیه ک. حت مین سورة فاتحد و سورت کے جد تکمیر کمه کردعائے قنوت پڑھنا نامات ہے ای طرح پڑتنی پیسے ، محمد کافیت اللہ کان اللہ له د ملی

کچھ رکھات تراہ ترکہ وہ چائیں تو ہڑ کے بعد پڑھے (سوال) جماعت سے چھ رکھت ترکو تان دابیس اور پنجہ باتی رہ آئیں کہ اہم نے و تر پڑھائے تواہم کے سرتھ و ترول میں شامل ہو جانا چاہیے پائیلے تراق کوری کرنی چاہئے۔ حدیثی و تر پڑھنے چاہئیں؟ المستعنبی صولوی ٹھر رثین ساج، داوی

(جواب ۹۰ و و ش ش ش کر جوب قبید رکعات تراوی کی بعد میں پڑھ لے(۱) محمد کفایت الله کان الله له و ملی

وتر کی میلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسر می میں سورہ اخلاص پڑھنا دسوال ) اَسرام،وتر کی نماز پڑھا۔اوراس ش کہی رکعت شن اما انو لنا 'دوسر می میں اذا جاآءاور تیسر می

ر ۱ ، يقى او تركيما الكل هما بصاوف الوسر محاجد بميراحج أقواء فليواحج قصية التعليل في المسئلة السابقة بقوانهم لأمها سد اديراحج المحادان محد الديراه والمحطاوى على الدو المحادان بين الدوراهم ولا المصناء على الدوراهم ولا المحادات بياب الوقو والوافق أبحث أن الدوراهم المحادات ا

مين قل هو الله احدر وحتاب تونمازين سي قتم كى كرابت توواقع حمين بوكى؟

المستفتى مولوى محمدر أيق صاحب وابوى

(جواب ۹۹۱) ورمیان می صرف تبت چھوڑ نابجز شین خاف اولی ہے دوسری میں تبت پڑھے اور تیمری میں قل ھو اللہ احد۔ () تم محمد کفایت الند کان انڈر کہ وکلی

(۱) تارك واجب كناه كارب

(٢) وترواجب ہے انہیں؟

(m)وتر كا تارك كناه گارب

(٣)عيدين كي نمازواجب ٻيافرض؟

(۵) عیدین کا تارک گناه گارنے

(سوال) (ا) واجب کا تارک گناه گارے بیشی ؟ (۲) نماز در ترواجب ہے المیں (۳) و ترکا تارک گناه گار ہے یا شمیل (۳) عیدین کی نماز واجب ہے یا فرض ؟ (۵) عیدین کی نماز دل کا تارک گناه گار ہے یا شمیں ؟ المستضعی نمبر ۱۲۱۲ محدول الله صاحب (پئتر ٹی) ااجادی الاول بدت سے اجو لائی کر <u>۱۳۵</u>۶ (جو اب ۱۹۹۷) (ای اجب کا تارک اس شخص کے نزدیک گناه گار ہے جواس فضل خواجب قرار دیتا ہے در) (۲) نماز در میں ام ابو هنیفہ کے تین دوایتیں ہیں ہی، ای سفسین خالد نے لام ابو صنیفہ ہے یہ روایت کی کہ وز

واجب میں اور نوح کن افی مریم نے بیر دوایت کی کہ وقر سنت میں اور حماد من زید نے بیر دوایت کی کہ وقر فرض میں اور مام محمد اور ام میاسٹ کے زو کیہ و ترسنت میں۔

ر ک بین در کا استور کا است کے در بین در سے بیان۔ (۳) ہال امام اور حضیفہ کے قد بسب رائج مین وجوب و تر کے لحاظ سے تارک و تر گمناہ گار ہے (۲) مگر دوسر می

روایت سعیت اور قول صاحبین بر گناه گار شین اگرچه مستحق مل مت ان کے نزدیک بھی ہے۔ (\*) عیدین کی نماز میں بھی لمام یو صنیفہ ہے وجوب اور سعیت کی دولوں روایتیں میں اور امام محمد نے بھی اس

کے متعلق سنت کالفظ استعال کیاہے(د)

<sup>(</sup>١) ويكره تنزيهاً إجماعاً بن ثلاث آيات إن تذرب طولاً و قصراً و إلا اعتبر الحروف والكنمات ويكره الفصل سورة قصيرة وأن يقرآ مكوساً لخ زالتوبر و شرحه فصل في القراء ة ٥٤ ه ١٤ م لا ٢٤ مل سعيد)

<sup>(</sup>٣) إن السنة أملؤ كدة والواحب متساويان وتنه عي استحقاق الإثم بالترك الع (رد المحتار) باب العيدين ١٧٧.٢ طـ سعيد) هو (الواجب) هي عرف القفهاء عنوة سنه لبت وجوبه بدليل فيه شبهة ويستحق بتركه عقومة أو لا العلمز ( هو اعد الفقة مي ٣٩ هـ بالصفي بلشر؟ كرياريا.

<sup>(</sup>۴) عن أى حيفة" في الوتر ثلاث روايات أني روبية فريضة و في رواية سنة مؤكمة و في رواية واجب ( عالمكرية ' الباب الثامن في صلاة الوتر 1/ 1 ط ماحديه . ركم إن المسنة الممؤكمة والواحب متساويات رتبة في استحقاق الإثم بالنوك الخرود المحتر' باب العيدين ٢/٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) قال في الشرير "تجب صارتهما على من تحب عليه الحمعة الح (باب العالمين ١٩٧٧ ط صعيد)

(۵) عیدین کی نماز کا تارک وجوب ک روایت کاه بی پر شاه گار دو گادر معیت کی روایت که پایی شاه گار نه بوگا (اگر زک پر بنات استخفاف نه به )نگر مستقل ملامت به گاد،

خلاصہ پر کہ جس چنا کے اجب اور سنت ہونے میں اختیاف ہو اس میں تارک پر گزادہ گار ہوئے کا حکم بھی مختلف فیے ہوگا اور جس کے واجب ہوئے پر اقباق ہو گا اس کے تارک پر گزاد گار ہونے کا حکم بھی منتق ملیہ ہو کا یہ سب کا ام فر ہب منتی ہے۔ شخصہ کشاہت امند کان مثد کدار ویکل

## (1) فرض دواجب في تعريف كياب اوران ك تارك كاكي تحم بي ؟

(۲)وتر کے تارک کا حکم

(سوال) (ا)وابب كا تارك نه قارب يشمس فرش اوروابب ومسنون كى كيا تعريف بان تيول كا تارك مادكار دو كايا شيس وران تيول ك نناه شرفرق بي شيس اس كاجواب قر آن و حديث عد مدس يا نير (۲) كيك خض وترك نمه زاداته رب توه مناه كار ذكار شيس؟

المستفتى نمبر ١٩٣٨ وبدامجيد صاحب صن پند (بهار)

#### ٢ ايتياد کا بول ٢ ١<u>٥ ساره ٢٥ جو اياني ڪ ١</u>٩٠

(جواب ۹۹۳) وادب کا تارک اس مخص کے نزویک گناه گار جواے واجب قرار دیتا ہے اگر واجب مونے میں بی اختیاف بو تو آناه کار ہوئے کا تھم کانے میں ختاف کو بیش نظر رکھتے ہوئے مختاط طریقہ مختید کرنال زمے۔

۱ در سده الدو كده و او احت دنسوون و رسد هی استحدی لاته باترك ایج رو د المحدار است فیدیم ۲ ،۱۷۷ ط سعید. ۲ الدو صد ما ست بدسل فتطعی لا استها فی اداره است بدسل فتطعی لا استها فی اداره استها با الدو عدم است بدایل فی شدید که استفاد از است است الدو استفاد او استفاد و فیدستی تازی دار ادو این از داداره استان استان الدور قد استان استان الدور قد استان الدور قد استان الدور قد استان الدور استان الدور و در استان الدور قد استان و در الدور قد استان الدور استان الدور و در استان الدور و در استان الدور و در استان با استان الدور استان استان الدور استان الدور استان الدور استان اس

#### وتر كاثبوت

(سوال ) باری تعانی نے اپنے ٹی کی معرفت عوام الناس کوار شاد فرمیا ہے۔ فاسنلو ا اہل اللہ کو ان کشتیم لا تعدمون سواس آیت کے تحت بیس بم ہو چھے ہیں اٹل ایڈ تر سے کہ وہ کو کی احاد بیٹ م فوجہ یا آغاز مقبولہ ہیں جن سے پید چھے لئے کہ تخضر تدبیقے نے جب کہ تین وتر پزسھے وسری رکھتے میں تشد کے لئے آپ تینچہ بول اور تیمری رکھت میں قبل ایسے تو تو تک رفع پر تین کی اور اس کے متعلق اگر کوئی رواہت ہے تو عزایت فرد کی جائے کہ کس کرب کے کون سے سنجی پر ہے بیا عمل صحابہ ہے تعاندے و کو تک المذ کے ٹی نے فرمانہ سے جس نے میر الور میر سے سحو کی اطریقہ فتنیاز کیا وادائ فرقہ ذریعہ میں سے ہیں ؟

ر الموسطة في أنه به المحامة في عبد العزيز جامع مهد أدى الدريخ الدول و الدول و الدران الموسطة من الديل و المواق (حواب ع ٥٩١) تشخير مسم شريف من حضرت عنائش أداكي طويل روايت ص ١٩١٣ أنا مس به مساكاً أيم تبلد بير به و كنان يقول في كل و كعنين النحية و كنان يفوض وجلد اليسوى و ينصب وجله الميمى المنع بدرات المحترث المنظر فرات تقدكم بروور تعتول برتحية يعني شهدب اور حضو بايال بالأس بتحاسة الورد إلى إلال كثر الركفة تشهد

اور ترکّدی شریف ص ۵۵ج اصبور کتابائی ش ہے۔قال رصول اللہ ﷺ الصلوّة مضی مشی تشهد فی کل رکھتین النج ، کتن آنخضہ ت ﷺ نے قربیا نماز دو رکعت ہے (کین ڈائل) م در رُحتوں پرتشدے۔

ان روایوں سے معلوم ہواکہ ہر دور کعتوں پر تشد پڑھن نمز کا مام تامدہ ہاور حضور تی ہے۔
یہ ہم کو تعلیم فرمایہ ہو ورخاری شریف دائیں حضر سے عشر کی روایت اللہ آئی تحضر سے تنظیق کی صوح تھے۔
ورش کی گیار در کعتیں اس تفصیل سے بیان فر مان کی چہل کے بہتے ہور پڑھتے تھے آخری تین رکعتیں وشرکی ہوئی
تحصر اور مسلم شریف کی حدیث ہے موجب اس جس دومر جہ تشکہ ہو تا اتحدوم کی بواد گھر تیمر کی پر بھل
روایت عمل مد جو یہ آیے کہ میں تشکیت تھے تحر آخر میں اس کی تقلیم حضر سا تشکیل وہ دوایت کرتی ہے جو
رایات میں مد جو یہ آیے کہ کہ میں تشکیت تھے تحر آخر میں اس کی تقلیم حضر سا تشکیل وہ دوایت کرتی ہے جو
رکاف فی آغاز السنون ) ، چن سختی تر تشکیل و صول اللہ بھیلا کے بسر سے تھے۔ مطلب یہ
ہے کہ جن حدیثوں میں دور کھت پہلیلے کی نئی ہے اس میں تشکیل کے اس قول کے طاب تہ بوجو
ہے کہ جن حدیثوں میں دور کھت پہلیلے کی نئی ہے اس میں تشکیل کے اس قول کے طاف تہ ہوجو
مرد سے مطلب اس سے ہے کہ جا کہ معلوم اللہ میں قضور ہے تا فضل حضور آلر میکھ کے اس قول کے طاف تہ ہوجو

۱۱، باب ما يحمع صفه الصلاد وما يفنح به ۱۹۶۱ قديمي كتب خابه کراچي ) ۲ ( داب ماحاه في التحشيع في الصلاد ۷ ۸ ط سعيد )

<sup>7)</sup> ربات قیام انسی خو بالمیل می رمصان و عبره ۱ کا ۱ و ۱ ط فدیسی کست خانه کر اچی ) کا را مسامی بات کیف او تو بینات ۱ ۱ و ۱ ط سعید پرآثار السس بات الوتر بنالات رکھات ص ۲ ۹ و دامدادیه ملتان ؛

ركعتيىكاأغاظ منه م أن بنباقى أثير أي رافعت بين أتوت يهك رفع بين كرنا أوبيه «عتر ت مهراندان معود لوراند ت عمر مرا المرتبط بيراؤت اللهت بها عن عبدالله انه كان يقرأ في آخر ركعة من الونو فل هو العداحد ته بوقع بديه فيصت قبل الوكعة (رواه البخاري في جزء رقع البدين و استاده صحيح راثار السن) م.

خاری نے جزء در نج بیری میں «عزت عمر ّے بھی قنوت سے پہلے دفع میں کا روایت کیا ہے۔ اور جبی سے معرف میں «عزت اس معود اور اوپر برواست قنوت وتر میں رفع میری کر روایت کیا ہے۔ کما ان آخرا اسلام المعلق و السن لطاق بید اس ۱۸ ن اس محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ بعی

> و مائے قنوت رکوٹ سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں 9۔ اجمعیۃ مور ند ۱۶۲ کتوبر کے ۱۹۲ع

(سول) ، نمازوتر میں اللہ عدید ہے۔ حد تھی ہے دو تول ہاتھ انھاکر دعائے قوت پڑھتے میں اور امتاف تیمہ می راحت میں تنجیم اور نئے ہرین کے بعد ہاتھ ہالدھ کر د عائے قوت پڑھتے میں ان دو نول میں کو اند مقتل مدلس -

ر بحواف (٥٩٥) توت را لو بات پيته پر سخي جا بيد كه ده سميع فيماروي عن افس اله مسل عي الفقوت فقال قبل اله مسل عي الفقوت فقال قبل الو كوع وواه البحادي مر بات قامر تعام الديد محمد مستب كاسب شميل من المنب الميل المنب الميل المنب الميل الم

#### بار هوان باب نماز نزاو تځ

تراوي مين ختم قرآن پر سوره بقر و ک چند آيات پر هنا

(مسوال) ماد رمضان ملن تراه شريص قر آن كريم منت واب آمة حفاظ كاد متورب كه النيسوين ركعت مين العمد شريف كه عدم في مانده مورتين هذا مع وشينه نيه وريده كرر كون كروسية مين اوريسوين ركعت

 <sup>(</sup>ع) والساوقة اليفين عند قنوات الولز حن ١٩٩ ظامقا (فية ملتال)
 (ع) وما المنافقة ملتال إلى المنافقة المنافقة ملتال إلى المنافقة المن

٣-, يحاري فات الصوت شمل انركارغ و نعده ١ ١٣٦ ط قديمي ، اندر السبق بات قبوت الوتر قبل الركوغ ص ١٩٦٩ ط انصادیه اطنال )

میں الممدشریف پڑھ کر سور و بقر کی ایمدائی آئیش پڑھ کر رکوئ کرتے ہیں بھش حفاظات کے جائے انسویں رکعت میں الممدشریف کے جد قل ہوالقد پڑھ کر ختم کر کے کار کوئ میں بطیح جاتے ہیں اور پھر مینویں رکعت میں الممدشریف کے جد معود تین پھر الممدشریف پھر سورہ بقر کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں پھر کوئ کرتے ہیں نہ کورودونوں طریقول میں کے وال معاطریقہ زیادہ بھٹے ہے ۔ سافھ مجمہ سعید

( جواب ۹۹۰) فتم قرآن مجید کے بعد سورة بخر کی ابتدائی آیتیں پڑھنامسنون ہے، خواہیس ہور کہ ست میں سورہ کا کسے بعد پڑھ نے بیسو میں رکعت میں کا ک تامیع کے میسو میں میں آلمہ سے پڑھ کے میسو میں رکعت میں الحمد اور معود تین پڑھ کر کا قدیز سناور آلم کی آمیتیں پڑھنا نمیں پاپنے بیٹی الحمد کی تحرار کے محمد کھی میں۔ محمد کھا بیسا میں۔

> (۱) چماعت کے ساتھ فرخ نہ پڑھنے والاتراد سے میں امام بن سکتاہے در روز ریس سے میں میں میں میں میں اور کا میں اس کا سے اس کا سے اس کا سے میں اس کا سے میں اس کا سے کا میں میں م

(۲) تراویج کے بعد آنے والاوتر میں شریب ہو سکتا ہے '

(سول) جس حافظ نے مشاء کے فرش جماعت سے نہ پڑھے ہول وہ ان وگوں کو تراو تکرپڑھا مکتا ہے یہ نسیں جو مشاکح فرض جماعت سے پڑھ چکے ہول۔

ا کی تخفی نے مشاء کے قرض جہ عت سے پڑھے گھر کی حادث یا کسی کام سے ہاہر چلا گیا ہب وہ شخف کام سے فارخ ہو کر محمد میں آپا تو ہو تراس کی جماعت ہونے والی حتی اس نے ور جماعت سے پڑھنے چاہیے کئے اور تراس آپ گھر ملیحد واس نے اپنی پڑگی دروفت طلب امریہ سے کہ اس کو ور جماعت سے پڑھنے چاہیے تھے انہیں اور ور اوران نے کی مشرورت سے المیں ؟

ر جواب ۹۹۷) جس حافظ نے مشاء کے فرنس باجہ عت نمیں پڑھے وہ تراہ ت کیں لامت کر سکتا ہے۔ چنی س کے چھے تراہ تئے ہو جن بازے ،

۔ جس نے ترافق کی مار جماعت ہے نہیں پڑھی اے ورز کی جماعت میں شریک نہ ہو اپنے نیکن گر شریک جو کیا تواس نے مزبو کئے لوٹانے کی ضرورت شمیں ہے (۴)محمد کفایت العد کان العد لد اورائی

### (۱) تراوت كى دوسرى ركعت مين قعده ك بغير تيسرى پرسلام چيم ديا تواعده واجب ب

۱۰ وان بقر مكونيا الاداد حيد قبقر اهى بقوه (هرمجتار) في في شرح المنية او في الواقعية - عن يجتم القوات. يد هديدة دا فرخ من المعود دين في الرحمة الاولى تيمية أفي النائبا الماقتات و شي من مورة المقرة الال المي <sup>سجد</sup> قاب حر الماس الحال ادير تحل ان الحتم المفتح الحر رفة المحتارا فصل في القراءة الالانم على طبيعية. ٢- لو صليت محماعة العرض وكدر حل قد صلي العرض وحدة له أن يصليها مع ذلك الإمام الأن جماعهم مشروعة

عله دادخول قبها معهم العدم لمحمورة وارد المحارا جمعت البراويج ۱۹۰۳ کا طبیعه) 77 عال في الديرو و شرحه " ووقها بده صلاه العباد الى العجر قبل الوتر و مددهي «قاصح هو فاته بعصها وقام الإمام بي ومر اور معدم صلى ما الله "الحرو في السيعة " دي غير وحد لا تصليه و معجد سراويح ۴ £ 5 ط سيد،

### (٢)ور ياني قعدو كئة بغير جارر بعث تراو ت كالحكم

(صوال ). الم مدور کعت نزلوش کن نیت باند هی بعولیت دوسر کار کعت کے قعدہ پیمن کنیں پیٹھیا بعد تیم کی رکعت کے مجدومیں یا مجدومی کے بعد اس کویاد آیا کہ یہ تیم کی رکعت ہے اس نے تیم کی رکعت پر قعدہ کرتے مجدوم سوئے بعد ملام چیم دویاب دریافت خالب امریہ ہے کہ اس کی دور کعت تراہ شن دو گئے۔ خمیں کا گرود کرتے تراہ شن و کی تو تیم کی رکعت میں جو قرآت پر تھے ہے اس کو وٹا کیا ہملی رکعت کی قرآت کو دنے ؟

(۲) آمرہ و تیمہ می رکھتے ہے تعدونہ کر تاباط چو تھی رکھتے چاھ کے تعدد آمر تالور تجدد سو بھی کرلیتا تو چار راحت تراوات کی دو جاتھی یودو تھی کردون تھی تا قرات بھی دونائی جاتی یا ٹیمی اور کو کی رکھتوں کی قرائت اوران جاتی کھی رُحتوں کی واقعری رکھتوں تا ؟

ر جواب ٩٨٠ ) ال سورت من يه تيمول رئيس تركيل تركيب تركيل محموب نه دول أواران تيمول ق توكان ١٥٠ و ترزيزي واذا فسند الشفع وقد قوافيه لا يعند بعا قوافيه و يعيد القواة لبحصل له المختم في الصلوة العامرة وقال معشيه معنديها كلافي الحوهرة (بالكبري)

(۲) اس صورت میں دور حت تباہ ان ق دو جائیں آئن اٹیر مستحق و قائل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مساب نداد تا مراشع مال کی قرائے کا ماہ و کر دادو تارہ مسلم کے مقابات ملد کا ان اللہ اللہ اللہ اللہ

برتزويجه مين بلند آوازت ذكر

رسوال ) فمازتياه لآگان چهدر كنت ك.عد تشيخ آمازت پر هناكيها به ۴

المستعتى في ۱۹۳۳ م ولايت حيين صاحب حنور ۲ تاريب 1<u>0 تار</u>ه ۱۳ اوم ۱۳ اوم بر <u>۱۹۳</u>۳ -المستعتى اليم ۱۹۳۳ م

د جبوات ۱۹۹۹) تھوڑی آوازے پڑھن دب کے اس پر اسرار والٹز امرند ہو جائزے: ۱۶ جبر پر اسرار کرنا تکروہ ے۔

## تراوت کر هانے والے کی اجرت اور شبینہ کا حکم

( منوال ) تراوي على قر آن شريف من أواسا حافظ والرستادية جائز بسالا جائز المحرب زي قلين

١١١١ فصل في لتراويح ١١٨١ ط ماحديد كونيه ،

وقبل تسييمة واحدد قاد قعد لكن شفعة صحت بكر ها، والا باست محسن شفع و حديد بقي البراز و سرحه إلى رمن صرح بهذا القط هنار انسا صرح به في النهر عن الراهدي قيما أبو صلى ارباه انساسته راحده وقعده

واحدة الحارد المنحلة إنحت في صالاه التراويج 7 62 طاسعيد . ٢- محمل مديا بين كل أربعه مقدد ها كدا من الحامسة والوسر ومجبر بين تسبيح وقراه و وسكوت إدرمحسر - فان لفهستاني " فقال تلت مرات سبحانا دى المملك لحارد المحارا انات الوتر والوافق محت في البراويج ٢ ١٦ هـ

ك سرته يلاانعين؟ شبينه أيك رات مين كرنا جائز بها قين راتول ميل؟

المستفتى ٢٠١٥ فظ محد فزيز التداجير - ٨ اصفر ١٥٣٠ م جون ١٩٣٢ء

(جواب ۱۹۰۱) بلا تقین در در باجائے اور ندرینے پر کوئی شکوہ شکابت تد ہو تو یہ صورت جرت سے خارج اور حد جوازیمی داخل ہو سکتی ہے شہید کی دونوں صور تیمی ہو جان محارض کے جو چیش آت ہیں ور تقریب لازم میں مکروہ میں اگریز سنے والے اور سننے والے سب کے سب مخلص ہوں اور بہ نہت میاد ت شوق سے پر حس اور شنیس تین دن میں فیم رہائیج روگا۔ محمد کف سے انعمان تلد کا

(۱) حضور صلی الله مدید و سلم بیسی راعت ترا و تک ثلت بین مسیم

(۲) کیا حضر ت عمرٌ موجد تراو ت میں ؟

(۳) پزیدان رومان نے حضر ت فمر کازماندیایا یا شمیں؟

(سوال ) (1) حصر بارسال الله الله التي يت إسر الكت تراه ت كي كو في حديث تعييم الم

(۱) موجد تراوی منظرت نم فاروق نے ٹی ٹن کعب، تھی داری کور مضان میں جماعت کو کتنے رکعت تراوی کا تھی دیا تھا؟

(٣) كريد الدرال في معترف عرض الماليات بالميس ؟ جوكد كيرى شرح ميد المسلى من الم على شرح

مه خالهم الک میں ہے کہ برزید ن رومان نے ٹم کازمانہ حمیں بیا۔

المستفنى نبر ٢٣١ مبر التار (شلق بلاق)٢٩ جمادى الناني م ٢٥ إله ١٨ متم ١٩٥٠)

(جواب ۲۰۱۱) (۳) پزید ئن رومال نے حضرت عمر کا ذمانہ نسمیں یاد حضرت تمر کے زمانہ میں ایس رکعت تراب کا مجوت سائب بن بزید مجمد بن کعب قریخی نیز بدن رومان العمش کن عبداللہ المسعود عمق فحسہ بینالہ و فعہ جمرے عزید سر (قریرالیمال) بن

عظامہ و نیبر ہم ہے نامت ہے ( قیام اللیل ) وہ منامہ و نیبر ہم ہے نامت ہے رہے

(۲) حفز ے مز موجد تراوی معیں میں کیونکہ تراوی کا ثابات بھٹے ہے ہے امر نہ دھنے عمرا موجد جماعت میں کیونکہ سخضرت بھٹے نے تراوی معاعت سے پڑھائی ہے، ۱۶ حفز ہے مزے صرف اتنا

<sup>( \* )</sup> و يحتب المبكرات هدرمة القر ء فرالدر المحرّر مبحب التراويح ٧ ٧ كله طا سعيد . ( \*) عن سائب بن يرمدقال `` كروا يقومون على عهد عسر بن بحصاب " في شهر رمصات بعسر بن ركعة الحديب وفات

الشعرائي في كشف لعمية وكدوا مصويه في ول رمان تحمو سلاك عشوة ركعة الله وكان اما ميهم التي ان كعب بر تسمد لداري أنه ان عمر - امر بقطها لذلا وعشوس ركعة نلت نمث نمهم و ترا واستقر الامر على ذلك في الامتسار رعصن على أنار لمسمي ماك في لتراويح مشرين ركعة عن 4 . 4 ط امداديم مثان

فيت "بريد بن رومان لم يدارك عمر من الحطاف والتعلق الحسن على آثار السن بات في التر وبح بعسوس ركعة ص ٥٠١ ط مدديه ملتاب)

و٣) عن عووة أن عبشة أكفرته أن ومنول بله ١٠ ٪ حرح لبله من حوف النبل فصلي في المستحد وصني رجال تصلوبه فاصبح الناس فحدثوا قاحتهم أكثر مهيد فصلي فصلوا معه الحديث ١٠ ثاثر النسن بات جماعه التراوح. ص ١٩٩ حـ

کیائے کہ محبوبیں متعدد جمامتیں ہوتی تھیں ان کوایک جماعت کی صورت میں جمع کر دیاد، حضرت کی ن کعب اور متیم دالری کو حضرت مخرقے گیاد در کعت کا حکم دیا قدایہ ایک دوایت سے خاصت بہ لیکن انسیں کے زمان علی جس رکعتیں پڑھے جائے کا مجمل خودت موجو دے اور سلف صالحین اور انکہ مجتدریں علی جس رکعت سے زیادہ کے قائل تو موجود ہیں شمر ٹر لوٹ میں جس رکعت سے کم کے قائل میس بہت مہیں ۔، مجمد کفایت انسانات مشدلہ'

فرض الك پڑھنے والاوتر ميں شريك ہو سكتاہ .

(صوال ) اگر کُون مُخصَ عشا کی جمع عقب ہو جائے ابعد مسجد میں داخس ہوالوراس نے تر او ہی ہما مت ہے پڑھی تو مجرودور جماعت سے پڑھیا نمیں ؟ تماہ رکن لدین کے مصن نے پڑھنے کو منع کیا ہے اور شامی کا حولہ دیا ہے۔

المستقتى نمبر ۲۸۸ سكريئر كي أفجمن حفظ الإسلام ( ضلع أنكر ويق )۲۷ رمضان <u>۳۵۳ ا</u>ه م ۴۴ و تمبر ۱۹۳۵ء

۔ (جواب ۲۰۲) اگر کوئی مخفس کن دجہ ہے جماعت ہے علیحہ دوتر پڑھ کے تومف کقہ نسیں اگر تر اوت ک ہماعت میں شریک رہاتو د کی جماعت میں تھی شریک روسکتا ہے ، مجمد کفایت ابتدای کان ابتدائے '

# أيك حديث كى تتحقيق

(سوال)عن ابن عباس ال السي ﷺ كان يصلي في شهر ومضان في غير جماعة عسّرين ركعة والوتر (بهيقي) مندرج بالاحديث كي تخيّق مطلوب عن حج بـ إضحف؟

المستفتى نمبر ٨٦٣ م وفظ محمد شريف سالكون - ٢٢ محرم ١٩٣٨ إله ١٩٣٧ أو ١٩٣٧ و

(جواب ۲۰۴) به حدیث کان رسول الله ﷺ یصلی فی رمضان فی غیر جماعة عشرین رکعة والوتو . مصنف ان ان ان شیه عبران حمید بنوی حبران شیخی می حرف منسوب می گنی به ادراس و شعیف که گیریت (کدانی مجموعة الفتادی) د، گر حضورا کرم نین نے مین روز جماعت سے سرتھ بھی تراوش پڑھائی بے اورود کیچ عدیث ہے جہت ہے۔ محمد کھیستا مند کان مند سر ذرکی

۱ افقال عمر اللهي أرى لوجمعت هؤلاء على قارى واحد لكان اهل ته عزم فحمهيم على ابي بن كعب الحديث وابر لمسن باب جماعة الترويح ص ۲۰۱ ط اصاداده

لا قال في التنوير " وهي عشروب ركعة نعشر تسمحت الح و في الشامية " وهو قول الجمهور و علمه عمل الماس شرق و غربا (مبحث التراويح ٢٥.٢ عاط سعمد)

۳۱ روقیه بعد صلاة انشدید این النحر قبل الوتر و معدد قلم فانه بعشبها وقام الإمام طی لوتر او تر معدنی صدید داند الح والنویر و شرحه باید الو تر والبر قلم ۲ که کا طسیعه (۶ قال ام عدس کاد رسول لله تخر بصبر یمی ورعید فی عبر حداعة عشر و در کمه و الوتر احرحه س می نسسهٔ رعید

س حميد والعوى في مُعجمه والطبراني والشيقيّ الكن سنّد ابنّ روابات صغّف سَت (محمّوعة انصورّي علي همّس حلاصة المُقاوى كتاب الصلاة ١٠٤١ هـ محد اكبلغيّ لاهور ؛

## ایک سلام کے ساتھ ہیں رکعت تراو تک

(معوا ل )ایک شخص نے تروش کی تیس رکعت نمیزالیک سلام ہے اس طرح پڑھی کے ہر دور کعت کے بعد قعد دلولی کیالوراخیر میں سلام چھیرا۔ یہ جائز ہے یا نمیس ؟

المستفتى نبر ٧ ع ٩ - ٥ اريخ الإول ١٩٥٥ إدام ٢ جوان ٢ عواء

رجواب آ ٢٠٤ ) نماز تو ہو تن کیان رات کی نماز میں آٹھ رکھت نے زود رکھتیں ایک سلام سے پر هنا خلاف سنت ہے اس کئے نماز میں کراہت آئی ، مسلم کھیت اللہ کان ابتدار '

#### میس ر کعات تراو ت کا ثبوت

( سوال ) عن جابر قال صلى رسول الله ؟ ي. في ومصان فعان ركعات ثم اوتر (فنت البادى معطوعه دهلى ) گزارش ہے كہ مندرج بالا حديث كا صحت الام مصت تح ير قرمائر منظور قرمائي أمر تصحيح اسم بوتر فاقع تصحيح اسمن كھودي اورائر ضعيف ہو تو ضعيف تح ير قرماؤي اورائر قرمائيم كه من عمام والى دوايت اورند كورمالادوايت من سنة كون تناصح ہے ؟

المستفتى نمبر ٢٨ وبطير احمد خال (سياللوث) ١٣ ارتيا اول ١٩٥٥ إه ١٩٣٠ والم

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) بدودیث حضرت جدار آن آنوش که بدستان سخی به بندا آنور کستی رست می سخی به آنور کستی تراق آن آنور آن آن گرفت منت تراق آن آنون کست آنون آن مخضرت منتفی کا فرمان به علیکه بیستی و سنه التحلفاء الواشدین ۱۰ اور ای تش منت تراق آن پر شخت کا قرار او محل جمهور ملاء کا شرق فر غراب اورای بیس را بعت کرچ شخت شن کست بخل پاشی بال بیس بود. بخل با تحق کست هید به قری شن می بدا به فوله و هی عشوون رکعه ای هو قول الجمههور و علیه عمل الناس شرقا و غرباً النج جلد اول ص ۵۲ فقط والله اعلم حبیب الرسین منفی عند تاب مفتی

# سوال مثل مالا

(سوال) بنده نے حضورے ایک سوال کیا تھ جوکہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۹ء کو مکھالور آپ کا نمبر ۱۹۷۴ ہے جواب

را ، في التبوير و شرحه ." وهي عشرون ركعة بعشر تسليدت قالو فعلها بتسليسة فإن قعد لكل سعع صحب كراهد "احج وفي الشاهية " إلا يحقى ما فيه لمحالفة المتوارث مع بصريحهم بكراهد الريادة على فدن في مطلق النظر غ لبلا "تح ومبحث صلاقة التراويح " 6 5 ظ صعيد ) (7 ؛ أمن ماحة بات تهاج سنة الحالثاء الراشدين المهديس عن 0 ط مير محمد كمات حالة كراجي ) 7 5 ط معيد كا معيد ) (7 ؛ ومنت عالية عالم المعادلة الراشدين المهديس عن 0 ط مير محمد (٣) ومنت علاة التراويح ٣ 1 50 ط سعيد )

پر آپ کے و بیچنے شمیل بایں ہذا وہ رو آپ کو کلیف و بنا ہول نائب مفتی صاحب نے حضرت جار کی حدیث کو چن فرمیا ہے۔ آپ کی کیرائے ت ؟

الب منفتن نبر ۱۵۰ انظیر انهر نال (بیاکنون) ارزیا انگی هاسته م ۱۳۶۴ و ۲ برا ۱۹۳۹ رحواب (۲۰۰ و ۲۰۱) (از ناب مفتی سادب) هنزت جایز گی روایت کی تصبی تعطی ب : و گئی به بهم کو معدم نهین که نشخ الباری که کسی به صدیث به یپ پورا په تحریر سیج عبیب البرسلین عفی عند -حضرت جدز کی روایت متقوله فی السوال فالباری میس کس به بیس به بی چواپیة تحریر نیجیز؟ محمد شاجه این که این کالسوال محمد کتاب این کال ناید بیا

#### تراویج کے بارے میں چنداعادیث کا ثبوت

(سوال ) ہمارے بال تر ان تن کی تعداد میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، حض آخو رکعت کو سنت سیجھتے ہیں اور بعض میں رائعت کو فریقین نے جناب کے فیصد پر رضامندی فاہر کی ہے امید ہے کہ آپ امور متعنسہ 65 مختصر جواب ارسال فرمائر عند ابندہ بور اور مندالات مشکور: ول گ

( جوالب ٦٠٦) (١) تراوت کی بیس ر تعتیس مسنون میں میرے نزد یک رائج یک بے ١٠ (٢) حدیث په نظر صورة اللیل لینی تنجد کے ساتھ متعلق ہے ١٠ (٣) حدیث جد کو تنجی الن حیال ہے نگل کیا گیاہے اور

<sup>(</sup>١) وهي عنبرون ركعة بعشر تسبيدت قانو فعلها تسليمة قان قعد لكل شعع صحت بكر اهذا " و في الشاعية " و هو قرل الحجهور و عيبه عمل الناس شرق و عربا لحر , محث صلاة النزاوج ؟ 6 كل عليها )
(٧) قال بن حجر " وظهر في بن بحكمة في علم الريادة على احدى عشرة أن الهجد و الوتر محتص مصلاة اميل ولي سابقة الطهر وهي اربع وانعصر وهي اربع والمعرب وهي تلاث وترافهر قناسية أن تكون صلوة البيل كصود المهار الطهار في المدد جمله و نفصيلاً وفتح الدي ياب كيف صلاة اللي يجادي وكم كان اللي يجاد يسمى بالميل ٣ ١٧ ط مصر مصر)

ات کو تھیج تایا گئی ہے میرے خیال میں وہ متنکم نیہ ہائن ' جائٹ کے ملاوہ اس کو طبر فی اور تھیج ان خزیر اور قیام اللیل لکر وزی می طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، ۱۰(۳) حدیث ان عباس اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کی تاکید دوسر می دولیات سے اور عمل است سے ہوتی ہے (۰۰ (۵) سائٹ بن بزید کی روایت میں جسے ہے، ۱۰ جمہ کفایت انتذائی افتد اند ، کل

## حضرت این عباس اور حضرت جایز کی حدیث کی تحقیق

(سوال ) بنده کا بحالی شیر احمد خال آپ سے تراوس کے متعقق سوال کرکے جواب پر کیا ہے آخری ہواب آپ کی طرف سے تعمل خمیں ہوااور آپ نے دریافت فرمایت کہ حضرت بادر والی روایت آئی آباری میں کس سے ؟ ﴿ وَ لَا يَحَالُ صاحب دَيَا بِهِمْ کَے ہوئے ہیں آج ان کا دُط آیا قال میں تراوس کی اور آپ کے حصال محلی ادوبار و افرض کر تا ہول ۔ حدیث ابن عباس قال کان رسول اللہ سے یصلی فی رمضان فی غیر حماعہ عسرین رکعۃ والوتو (بیھنی) صدیث جائر"، عن جاہر گفل صلی بنا رسول اللہ ﷺ فی رمضان ثھان رکعات تم اوتر . ﴿ آثار الباری معبور و بل ج اول ص ۵۹۵ المستفین نجر ۱۹۲۹ ،

(جواب (۱۹۰۷) حدیث من عباس جموله بحر النافی شید اور عبدان تمید اور بوی اور طبر آنی اور "بخی ف روایت کیا بے ضعیف بے (کفرانی فار سمن) ۱۰۰ در صدیف جائز من عبدالله جس کو هیر فی اور موزی ورانن خزیمہ اور من حبان نے روایت کیا ہے اس کی شدیش میسی من جارید ایک راوی ہے جس کو ایو والو سستر الحدیث اور ابن میس نے عدو منا یر اور نمانی نے میکر احدیث اور متر وک بتایا ہے اور حافظ این حجر ت تقریب میں فید لیس ملب البت فزائل نے اس مبان ہے تو یکن خیال کے درسے میں فیس سمجون کا تار

محمر كفايت الله كان الله له '

السن باب التراويح بثمان ركعت ص ٢٠٢ ط امداديه ملتان،

<sup>(</sup>١, رواد المطرى في الصعير و محمد بن بدس المرووى في قيد المها واس حريمه واس حدى هي صححتهما وهي السدده الرابطيق الحديثة ملك من هي أن الداسية المها المرابطية المحمد على أن الداسية بالداسية بالمسلك المحمدة الم

#### ایک اشکال اور اس کاجواب

(سوال ) گزارش ہے کہ آپ کا جواب نمبر ۵ که اموصوں بول جو بامعروض ہے کہ جس حدیث کو جنب سے کہ جس حدیث کو جنب سے تعلق کرنے کے جائے تعلق کرنے کے جائے تعلق کرنے کے جس سے جس سے تعلق کرنے کے جس کے دوبارہ آپ کے متعلق کورے ساتے کا ایک کہ میرے و حظام نیس قاس کے متعلق کورے ساتے کا متعلق کورے ساتے کا جس کا حیا ہے کہ متعلق کی ایک کہ میرے و حظام نیس قاس کے متعلق کورے ساتے کہ ایک کے جس دو متحق کی اور آبون جو دکھی در محقول سے بعلام کی کا میں کہ کے متعلق کام آب کا جس کی متعلق کام آب کا باتھ کے متعلق کام آب کی کہ متعلق کی کہ متعلق کام آب کی کہ متعلق کے کہ متعلق کی کہ متع

اول آپ کا مندر جہال فتو کی۔ دوم حافظ ان جرے مقدمہ کتا گہاری مطبوعہ دبلی صفی ۴ میں اس اس امر کی تقدم کتا ہے۔ امر کی تقدم کتا ہے۔ امر کی تقدم کتا ہے۔ اور کی تقدم کتا ہے کہ اس کے اس کتا ہے۔ امر کی تقدم کتا ہے کہ اس کتاب کر است فرار کر ہیں گے کہ وہ مدیث یا فوق کے جو گی ہے کہ اس کتاب ہوگی ہے۔ ان الفظ ماد ظلم جو کہ ان تقدم کے میں اس معتمل اس حدیث کتاب فران اس معتمل کا معتمل کا معتمل کتاب کی مقدم کتاب کی اس معتمل کے دواجت کیا ہے فران تعید کے جو مقدم کتاب کی تعدم کی جو مقدم کتاب کی تعدم کی جو اس معتمل کی تعدم کی جو اس معتمل کے جارم مواد نا میدا گئی تعدم کی تعدم کی تعدم کے جو اس معتمل کی تعدم کی تعدم کے جو اس معتمل کے جارم مواد نا میدا گئی تعدم کی تعدم کے جو اس معتمل کے دواجت کتاب کی تعدم کی تعدم کے دواجت کی تعدم کر جائے کہ دواجت کے دواجت کی تعدم کی تعدم کے دواجت کے دواجت کی تعدم کی تعدم کی تعدم کی تعدم کے دواجت کے دواجت کے دواجت کی تعدم کی تعدم کی تعدم کے دواجت کے دواجت کے دواجت کی تعدم کے دواجت کے دواجت کے دواجت کے دواجت کی تعدم کی تعدم کے دواجت کے دواجت کی تعدم کے دواجت کے دواجت کی تعدم کے دواجت کے دواجت

المستفتى فمبر ١٩٩ احافظ محمد ثريف(سيامكوث) لارجب <u>٣٥٥ أ</u>ه م٣٣ متمبر <u>١٩٣</u>٧ء

حدیث جدر کی سند کے متعق بے شک میزان اعتدال میں یہ لفظ لکھا ہے۔ استادہ و صط مگر استادہ صحیح تو حمیں لکھالور حافظ ائن جُرِّ کے فق البدی میں ڈکر کر کے سے بھی صحت ،زم حمیں کیو کد وہ حدیث حسن بھی سی میں لا سکتے میں اور جب اس کی سند میں ایک مجروح راوی موجود ہے، واتو

را ) إرباب قيام رمصاباً هي ۱۳۸ ط غير محمد كنت حابة كراجي ) . ٧ . وفي استاده لي قلت " مداره علي عيمي بن حريات" قل انفخي" قال ان معين " عنده ناكر" وقال السابي " - مكر الحديث وحاء عد عروك " وقال اير روعة " لا باس بد . وقال انوداؤد !" مكر الحديث" قال اين حجر في " اعتريت في لي لع " العبق لحمن علي آثار السيز باب الراوح بسادار كانت ص ۲۲ ط اعداديه

ے کا حتم مشکل بے موانا عبرا گئی کے هذا اصع کئنے ہے کھی از م نشیل کہ فی حدالة کھی سیجے۔ نکہ اس میں صحت اضافی مراو ہوتی ہے ہاں ان حبان ہے اس کو اپنے کتھے میں در نی کیا س سے انت مجل مکل ہے کہ ان کے نزدیک ہے حدیث کئی ہو گی راوی کے جر ن و حدیث کی میں اختیاف ہوئے کہ مدیث صحت و ضعف میں کھی ہے اخلاف ہوج تاہے۔ محمد کفایت اللہ کا ان انڈرلہ و کل

> نسوراکرم ﷺ ہے کتنی رکعات ثابت ہیں؟ مناز

حوال ) کیا خضور عُرِیجَ ہے۔ نماز تراہ آکر مضان شر ایف میں گیارہ رکعت شمق وتر علمت ہے یا کہ میس حت؟ المصنعفتی نمبر ۱۱۸۸ عبد اعزیز مشیش وا ؛ (مضع سیاللوث)

۲۸ جمادی ثانی ۱۹۵۰ ه م ۱۱ متبر ۱۹۳۱ء

جواب ۹۰۹ ) تراوش کی رکفات کی تعداد ش ایک رویت سے جس اور دوسری روایت سے گیارہ متیں معلوم ہوتی میں امت کا عمل محالہ کرام کے زمان سے شم بیاات سے زیادہ رسمتوں پر روہب، محمد خالیت مذہ کا نام سے انگر

#### اءت مقتدیوں کے حال کے مطابق کی جائے

<sup>)</sup> وهي عشروب رکعه بعشر نسيمنت لح «البوير ، وقال بنا الى " وهو قول لجنهور و عليه الناس شرق و عوبا لح للجن صلاة التراوح ٢ ١٥ طالعيد )

جو روبیہ طئے کرتے ہیں ان الامت تر اوش کیس کتھ ہے۔ ان صور تول میں حفاظ کہ ضدمان کر ذھائی پار دیں سٹیل تقلیل جماعت کا خیال نہ کر تربی جماعت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تو کیف ہے پڑھ کیں۔ المستفعی فمبر ۴۵ کا امیر لدین صاحب قصبہ مر دھیں۔ شغل میر ٹھ

۷ر مضال ۱۹۳۱ء م۳۳ نومبر ۱<u>۹۳</u>۱ء

(جواب ۱۹۱۰) تفاظ کی یہ نعر اور مقتد یوں کی مرضی کے فادف جر اؤجائی پارہ پر سنا اور ندا عت کے اتفاق کی ہو پر سنا اور ندا عت کے اتفاق کی ہو اور کی بات مقتد یوں کی رضا مندی کے خوف اور کی بات مقتد یوں کی رضا مندی کے خوف الم مت کر فاول کو ان او ک اس مرز محل کے خواف المو اور کی اور کا اور کی اور مقتل کی مقتل کی کا میں مندا کے اور مقاف المو اور محدود کی اور کی اور کی کا اور کی کا اور کی خوف کے داوال کی المت محرود ہے دا مال کے تارک اور چیے سے کر کے لینے و کے داخلوں کی المت محرود ہے دا مال کے تیجھے قرآن شخص نے متارک اور چیے سے کر کے لینے و کے داخلوں کی المت محرود ہے دا مال کے تیجھے قرآن شخص نے متارک اور چیے سے کر کے لینے دی کے کہ بیت اللہ کان القداد و می

#### شبينه جائزے يا نميں؟

(صوال) میں کی جامع متحد میں ہر سال اور مضان کی تھا نیسویں اور ہنسویں شب ان دور آول میں شیئہ: پڑھ جاتا ہے بعش اوگ احتر مئی کرتے ہیں کہ شبیئہ ایک تارات میں یا تھی را آول میں جوہ چاہئے؟ المصنطقی غمبر ۱۲۴۷ تا تھی کدرا لدین ۔ صاحب (کا تھیاواز)

۷ر مضال ۱۹۳۵ه ۱۳۳ مضال ۱۹۳۴ء

( جواب ۱۹۱۹) شبیند کوئی شده میز قسی ب که مساجد مین جماعت ک ساتھ کیا جا تا ہوا کرسٹنے والے اور پر حضوالے شوق سے سنیں اور پر عیس تو تین دن میں ختم سائج ہے وس و س پر رہے ہر ورز پڑھے جا تیں والد کھر کانیات اللہ کال اللہ کہ وال

## مروجه شبينه كأخلم

ر صوال ) ایک زمانه میں ایک شب میں چند آو می ال تر قر آن شریف فتح مرت میں جس کانام شبینه رخ ب وراس میں عور میں مجمی شامل جو تی میں آیایہ فعل حضوراً کرم بیٹنے نے ایک صحافی نے ایک لااٹ کی سبیا

إلى الي الشوير " و يكرة العدامة عند وأعرابي و فاسق" الحربات الإمامة ٩ 0.0 طسعيد) والشوير مع شرحه
واس اله فوه و وهم له كاز هون" ان الكرامة لعساد فقة كرة أنه ذلك نحريما لحقيق أن داود " لا يقبل الله صلاة س
ثقده قوما وهم له كروه رب حيث الحاصة ( 10 طبعة ) و لحتوم رة سنة ولا مزل الحتوم لكسن القوه لكن في
تقدم الإمامة في كروه رب حيث ساخط عليهم مح ( المدر المنحدر المحت صلاة التوريح ٢ ٦ 1 طاسعة )
 لا حدار " ( الخصل في قل من ثلاثة ابه معصد له خ عاسدگري الب برانع في الدكر والصاؤة واستسح ٥ ١٣٠٠ طاحيه با كرند )

نسی اورایک شب میں قرآن ش<sub>ر</sub>یف ختم کر ، جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبرا ١٦٥ عبدالجبار (وبلي) ١٢٠ مضان ١٥٥ مواجه ونمبر ١٩٣١ء

#### چنداحادیث کی شخفیق

(منوال) ہمارے ہاں تراو تن کی تعداد میں اختلاف پیدا ہو گیاہے من آنحد رکھت کو منت سکھتے ہیں امر مطل میں رکعت کو فریقتین نے جنب کے فیعد پر دنسامندی طوہر ک ہامید ہے کہ آپ مرمانی فرائرامور معتقررہ کا چواب لکھ کر ارسال قرمائیں گئے تاکہ بیہ زائ فقم ہواور آپ عندانند ماجور مرسند الناس مقدور ہوں

(۱) نماز تراوس آپ کی تحقیق میں میں رکعت سنت ہے: آٹھر رکعت (۲) حدیث و کنیڈ ما کان یزید ہی و مصان و لا ہی غیرہ العحدیث آپ کی تحقیق میں تا ہو ہے۔ اور مصان و لا ہی غیرہ العحدیث آپ کی تحقیق میں تعبر ہے۔ اس میں تعبر کا تعبر کا

كونكى نوباران \_ صن سالكوث\_٥ بمادى الثاني هه الله

(جواب ٢١٣) (١) تراو ت كل يس ركعتين مسلول بين مير ينزو يك را تج يكي بنده (٢) حديث ما نشر سلوة العالم الين تنوير كرماته متعلق بداء (٣) حديث جائز كو تعوّل تعرب تنزل كيا كياب اوراس

<sup>(</sup>۱) و پختیب الممکزات هدرمه انبراه فراح ( الدر البنجناز مبحث صلاقا التراویح ۲۷/۲ طاسعید ) (۲) (۳) لم تروره ایات عزم ب ۴ و ۳ و ۳ و ۳ و ۳ مین ترکیخ بیرید.

کو سیخ بتایا گیاہے میرے خیوں میں منتظم فیدے مین س کے سیخ ہوئے میں کا م ب بن حیان کے ملاءہ اس کو تھر کی اور سیخ ان خزیمہ در قیام ملیاں لعمر وزی کی طرف تھی منسوب کیا گیاہے ۱۱ (۳) صدیث ان میاس آ آگرچہ ضعیف نے مگراس کی تاکید دومر کی روایات اور عمل امت ہے ہوئی ہے ۱۱ (۵) میائی زیر بیر کی

روایت صحیحت(۲) محمد کفایت امتد کا نامندایه (اشرف برتی پریس سیا کلوٹ) (مهرمد رسامینیه اسام پریس دراه افخار ایل)

الجواب کے پانچوں تمبر تصحیح میں جمال تک جھے او ہے کچھ کی پیشی نہیں ہوراب میں اس پورے جواب کی صحت کاالٹزام کر تاہوں۔

#### سفريين تزاوت كاحكم

(صوال) سفر میں قطر تولازم ہے ہی تراو ت مجموعی نیز من وری پڑھنی پڑے گی یہ بھی معاف ہو ًں ؟ المستفعی مولوی محدر فیق صاحب دہلوی

(جواب ۱۱۴) ترلوت کی تاکید سنریش فیمی ربتی موقع دو توپژه به بهتر به لور موقع نه دو توتزک کرد بناجائزینه (۱۰ همرکفایت الشکان الند که ا

# جنتی رکعات فاسد ہو ئیں ان میں پڑھی ہوئی منزل کا عادہ کیاجائے

(سوالی) امر تسر میں چوک قرید میں یک مجد ہاں میں سد عدہ الله شاہ خال کی ساہز دے قرآن جید پڑھتے ہیں میں گئی وہیں نماز تر وہ کی جازوں انہوں نے تجدو کی آیت پڑھنے تہ تحلی سے نمایل کر کے کہ بنے مجدہ کی آیت ہے تجدہ کر ایا چر مجدہ می رہا جائے جے تھا کیو دکھی گرا نموں نے تعدہ سوشیں کیا سلام سے بعد میں نے ان کہ کہ تم و مجدہ سو کر باجا ہے تھا کیو لکہ کی وجب سواچھوں ہوئیں کر رہو جانے کی فرش میں جنیز جو جانے ہے بعدہ سو کرنا واجب ہوت ہے چونکہ تم نے بعدہ سوشیں کیا ہے اس نے تم ان وہ فوس کر تحق کا اورو کرد چون مجھے نماز دوبارہ پڑھی گئی اورچھوٹی ہی سورت پڑھی گئی بعض اوگ کھتے ہیں ۔ جب نماز وہ ٹی گئی ہے وگئی قرآن ان بھی وی پڑھنا ہو ہی ہو ان وہ رکہ توں میں بنوں قرآن کو بھی آبات پڑھنے کی ضرورت میں جھے بھی کئی گئے شہ ہوگیا ہا ہے ہے شرورہ فرماد جی میں نے جو سے نماز کالدہ وارپہ نے آن کا فیمی میں میں دوست ہے اور کی کے جادہ کی آجہ میں ور در قرماد جی میں نے جو اس کی ان کے دور کر داد جی میں کہا ہوں کہ ان کے ادارہ کی اقدام ورب نمیں ؟

<sup>(</sup>۱)(۲)(۲)(۳)(درشیه نمبران ۴ بواپ نمبر ۴۰۴ بش. دخه فره می.

ق وباتي منسبور تأسير د كان في جال أس ر أقرار والا بان كان في حوف و فرار لا باني بها هو السجار السويرو شرخه اناب صلاقا الصدفر ۱۳۱۲ قد معهد )

المستفتى مواوى محمر فق صاحب دبلوي

(جواب ۱۹۱۵) قرآن جميد کالدوه کهی کرناچا بيني تفاد کيونکه جب تراوت کَان ده دور کعتيس تر د تاکامين شهر منس جو کس اوران کالده کاياً بياتون ميس پرهه جواقر آن کهی ختم مين شدر قميس جوگا همه کفايت امتد کان الله له ذبلی

# د ور نبوی منطقة اور صحابة ميس محتى رئعات تراو تركي هنا ثامت ہے؟

(سوال) نی رئیم تنظ سه در مضانا میارک میں مشاہ کی فرنش مازے بعد بداین میت ترافی تنظی رکعت پڑھا میں نیز خلیفہ لول حضر سادہ بر صدیق سا اپنے زمانہ خلافت میں تنظی رکعت تراوی پڑھا کی ای طرح خلیفہ دائی حضر سے خرائے اپنے زمانہ خلافت میں کئی رکعت تراوی پڑسائیں ای طرح خلیفہ سوم و چہارم نے اپنے زمانہ خلافت میں کنٹی کنٹی رکعتیں پڑھا کی مادوازیں اماما حظیفہ کشور کعت تراوی پڑھا کرتے تھے اور ان کا ان بدے میں کیا فتو کی شخصی کہ بر قربہ کی کرم تیانے اور حضر است خلف کے کرام کا تن الی و تھم اور حضر سا ام ابو حفیفہ کا فتو کی گفتسین کر قربہ کی ۔

المستفتى عبدالرحمل رفورث ويم كلكته ١٠٠كتوبر ١٩٩٣ء

١١ و دا غلط في البر وبح فترك سورة او أيه قر ما بعد ها فلمستحب له ان يقرأ الممتروكة فم العقرواة ليكون على المربب و دا فسد الشفع وقد فرا فيه لا يعبد بما فرا فيه و بعيد الفراء ة (عالمكبرية فصل في التراويح ١١٨١ ط ماحديد.

ستنجه عروة ان عائشة أن احتراته ان رسول الله ان حرج لبلة امن حوف الليل فصنى في البنسجد وصلى رحمل تصارف الحسنة المار لنسس ان فصل قده وهمانا أص ١٩٩٩ العددة "هناك". (ح) كثيرًا مُصَارًا مِنْ ويكُّل أُخِرَّ ب بَسِن بن في أرائيت بياد أنجرًا مَثَّى أُرِيكُل فَعَرَّ بِعِيمَنَ فيه لِنُهُ إِنَّ النسسَ فيف التواقع ختال ركامت ص ٢٠٩ عل العدادة ،

رة ) أحم عدالله بن عدالقادر قال " حرجت مع عبر بن بحطات لبلة في ومصان إلى المسجد فودا النس او راج على فراد و رخ يعترفرن بهيلي الراحل لقسم ريبلي الراحل فيصلي مطاولته الوحط فقال عمر ابي ارى لوحمت هؤالا ، على فراى وراحد لكان أمثل قد عرم فحمهم على ابي تكف أنه جرجت معدفي لقد أحرى والناس يصبر نامسرة قارتهم قال عمر " بعد الساعة " و تاثر لنسن لاب في حناعة الواريخ ص ( ۲۰ طا نعادتها )

#### میں عمل رہاہے اور میں تعداد رائے ہے ، محمد کفایت بقد کان القدام اور میں

#### ایک سلام کے ساتھ چھر کعت تراوی

( موال ) امام صدحب ب بیار ، کمت تراف گن ایند بند شی چار ر کست پوری کر یک ایک طرف ماام مجید ، متندی ب افخد مدیا بند ام سام صاحب طز ب و می دور صدای نبیت به اور پزشمی اور ایک حرف مدام مجیمز کر سمو که دو مجدے کر کے دونوں حرف سلام بجیم الیافماز ہوئی دھیں۔ اس حماب سے تپر ر کھت تو چاری ہوگئی اور سمو سے مجدہ سمیت سات ہو کیں ام کتنے ہیں کہ میرے دل میں قرید خیں ہوا۔ دور کھت ہوئی اور لقمہ وسیئے سے میں نے دو کھڑے ہوئی اور کھت پڑھلی قو تبدہ سو کا نبدہ کر ایا نداز ہوئی نے میں ا

المستفتى فبرك ١٠١١ اراتيمنال ( ور) ارمنان ٢٥١ اهم ١٥ الومير ١٩٣٠ء

(جنواب ۲۹۷) نماز ہوگی فور تیور اکعت جوالم نے پاشیس وہ تیور کعت سب تراو تاکیف شاہر وول کی تید و سنونہ کیاجا تاتب بھی نماز ہو جاتی فر کر لیا ہو تھی نماز ہو گئی تبدہ سنو کو نماز میں شائل کر کے سامنہ رکھت قرار و بینا باط سے تبدہ سنوکی رکعت شار نمیس ہوتی اور سے تحمہ کا بیت المترکان الندایہ ' ویکی

(۱) تراوی عور تول کے لئے بھی سنت مؤ کدہ ہے

(٢) تنافرض پڑھنے والاوتر ہماعت كے ساتھ ہڑھ سَمّاہ

(مسوال ) (۱) ترلو سیم دون کے لئے ہی سات مفاکدہ ہے یا حور تون کے لئے بھی؟ (۴)ائیک شخص نے ہا: رمضان میں فرض تھا پڑھے تو بیادورتر لام کے ساتھ ہاہماعت پڑھے یا میں؟

المستفتى نبر ٢٠٣٩ ولي تحد (كالمياواز) الرمضان ١١٨٥ ما أو مبر ١٩٣٤ -

(جواب ۱۹۸۸) (۱) تروتُ مردول اور طور قال سب کے لئے سنت مؤکدو ہے گر طور قول کے لئے ندعت سنت مؤکدہ منیں (۲) ہو تھنی تراوت کی دیں دت میں شرکیہ و باب دووتر کی نما مت ان اس شرکیے ہو سکتاہ د

ر ۱ رهی عشرون رکعة الح تنوبر ، وهو قول الحمهور و غلبه عمل النامی شرقا و غوبا <sub>(</sub>ر د البحثار مبحث صاحم البراویح ۲ ه ¢ طاحمه

<sup>. \*)</sup> فَلَوْ لِعُمِهَا تَسْمَعَهُ قَالَ قَعْدَ لَكُن شَمْعَ صَحَتَ كُرَاهَةَ اللَّحِ ، الدَّرَ المِيتَخَارُ الل الزَّمَ و لو اقلَّ مَنحَتْ صَائَاةَ اللَّمِ أَن حَ ٢ • 8 طالعيد )

<sup>(</sup>۳) ابدواویج سنة هو کنده لبو طنه تحتفان لراستدی لفرحال و تسب احیناه والسویر و سرحهٔ بایت لویز واکنوداش میجب صلاقه براویچ ۱۳۹ ها صفحه (۱۳ رکته اد قم بایت فی الثراویچ را پیناها فی لواتر ۱۳ وادا صبی مع ادامه میبا با در افزارچ مع بیشانی فعه الویز ۱۳ رکته ادامی نوازیج مع غره له تا بصبی انواز معه از وهو مصحح آلم رحمی کنبر قررچ اح مع ۱۹ ها صفیال اکتمان[الاهزو]

#### ميس ركعت تراويح يرائمه اربعه كالقاق

(سوال) زیرو دیم کا جھٹر ایرے کہ زیر کہتا ہے کہ تراوش کی نماز صرف آغر رکعت ہیں حضرت تم سے نہ تو میں رکعتیں پڑھیں اور نہ پڑھنے کا حکم کی شرع ہے جو حد دسنے پر ہیں تھی میں رکعت پڑھوں گا اب آپ کی خدمت میں بحر کی عرض ہے ہے کہ مذکور سوال کا جو اب شرعے میں کو کی حدیث تر بر فرما میں اور کا کہا ہے کہ بام اور صفی بھی درج فرما کیں ؟ المستفتی نمبر اے 17عبد الرمن صاحب گانہ حول شاک کٹور (مدرس)

ا وی قعده ۱<u>۹۳۵ ا</u>هام ۵ جنوری ۱<u>۹۳۸</u>ء

(حواب ٩١٩) ہر آور کئی فرر رکھتیں ہیں بیس ہے کم کاپ روسالہ موسامیں سے کوئی فاکل شیم ۔ میس سے زیادہ کے للم مالک اور لام شاقعی فاکل ہیں (۱۰

آغیر کعت الل وایت نماز تنجد کے متعلق ہے اور نماز تنجد او تک میے جدا ہے۔ مؤصال مہا کمک میں یہ رہ یت ہے ۔ عن برید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عصر من المحطاب فی رمضان بنلٹ و عشوین رکھۃ ، \* تن بزیرین رومان فرمات ہیں کہ حضر سے عمر شائطاب کے زمانے میں تیس رم حتیں رم حتے تھے (لیتن تی تراوی کور میں وزر) محمد کھا ہے شد کان بغد لہ وکل

# پندرہ سال والے لڑے کئے چیجیے تراو تکا حکم

(صوال) بندرہ سال سے کم اوربارہ س سے زیادہ فر واے بنے کے بیٹھے نماز تراوی پڑھنا در ست ہے یہ مندر ست ہے ہا۔ منیں؟ المستقعی نمبر ۲۳۱۱ و فظ محمدان منیل صدحب (اگرہ)

#### ٢٦ر بيني الثَّاني من شياره ٢٦جون ١٩٣٨ع

رجواب ۱۲۰ میدرد مهال سے آم نمر کا ٹرکا گربائی ہو بے (مثلاً اسے استلام ہوئے گئے) قاس سے پیچھے تراویج ہائز ہے اگر کوئی علامت بلوخ ظاہر نہ ہو قریدروساں کی عمر اور کی بوت شروری ہے، محمد کشایت مشد کان اللہ له دلیل

حضور منطقتے سے کنتی رکھات تر او شکر ثامت ہے ؟ ( سوال) حضور آکر ما چینئے نے بادر مضان الربارک میں نماز تراوش کنتی رُحتیں پڑھائی چیں ؟ ثبوت مستند حدیث ہے ہو ؟

ر ۱ يرهى عشرون ركعة الح والسوير ، قال الشاعى " وهو قبول لحمهور و عليه عمل الناس شرقا و غوما النج رسف الوتر والدوافل ممحت صلاة الدوليج \* 4 5 ط معيد ، ٢ يموما الاهاد مالك ياب بانجه في هدد وعشان ص ٩٨ شعبر محمد كب حمه كرجي

٣٠) بلاً ع العلام بالاحلام والاحلّ و لا أبوال الح وان لم يوحد ثبهما شمي قحتي يتم لكن مهما حصل عشوة سنة به يفتي والسر المحدور كناب الحجر الصل للو خ العلام الاحلام ١٩٣٦ طاسعيد )

المستقتى في عدد كا موزوافة شوصدردرساندادال مادمير تحد ك شعبان 17 سايد

(جواب ۱۹۳۱) نمازتر و تار سول الله بینی نے سرف تین دن اندا عت سے پڑھائی ہے تیج دن باہ جو سیا ہے۔ سیا ہا ۱۹۳۶ نمازتر و تار سول الله بینی خرار سینی خرار سے تیکی اور نماز خرا کی حضور الله بین مشہر السال اللہ اللہ بین حضور اللہ بین مشہر السال اللہ بین اللہ بین حضور اکرم بینی نمین اللہ بین اللہ بین اللہ بین مشہر اکرم بینی نے پڑھائی قد دھنر سا او بخر صد فی سال میں مشہر الکرم بینی نمیا میں مشہر اللہ بین مسلم میں بین اللہ بین اللہ بین مسلم میں بین اللہ بین اللہ بین مسلم میں بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین

رسال الله بخف نے تیمرے دوائن کیا آت قریب عک تروین کی مازی حالی ارائیات از افغان ہے کہ حضور بچھ نے تنقی رکھتیں پڑھا کیں گریہات مشق حیاہے کہ تیم کی رائے قریب تر صادق تک نمازی ھی گئا محالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بیمیں یہ خوف بید ہو گیا کہ آئی بھری کا حالت کا موقع جم مترے دعمیں۔

اکھ روالہوں ہے مشور اگرم بیٹنے کا تھے رمھیں شدے دو تا ہداور حشہ سائن عباس کی روایت

علی رمھیں معلق میں معلق میں حضور کرم بیٹنے کا تھے رمھیں شدیدہ تاہدہ میں قران کے میں موالہ اس موالہ کا معلق میں قران شدی فاق کے داخلہ میں قران معلق کا معلق کے معلق کے دور موجاتا ہے ، ورحق ہے حفال معلق کا معلق کے معلق ک

محمر كفابينته التدكان الذريه أويلي

١/ مع عامد الله صحير في المساحد فصلي تصلوبا دس نه صلي من نقائمة فكتر لباس ثم احتمازا من النافة علم حرب ثم عاليك الله حرب النه قلم حرب والي حرب في الدوري الدي صحيح على الدوري اليكم الا ابن حشيت أن عدر صدائيكم الا ابن واليكم الا ابن حرب من عدائماني في الدوري الله على المصاحد فاذا أماس الا الله عن عدال والدوري الله عن عدال والدوري المساحد فاذا أماس الا الله عمل والي المساحد فاذا أماس الا الله عمل والي المساحد فاذا أماس الا الله عمل عدال والمحت عدال الله الله عدال الله عدال الله عدال الله والله ملك الله عدال الله عدال الله والله ملك الله والله ملك الله يتم عدال الله والله ملك الله عدالة الله الله عدال عدال الله عدالة المؤموع عدال الله الله عدالة الله والله عدالة عدالة الله عدالة على الله عدالة الله والله عدالة عدالة الله عدالة على عدالة عدالة الله الله عدالة الله الله عدالة عدالة الله والله عدالة عدالة عدالة عدالة عدالة عدالة عدالة الله عدالة عدالة الله الله عدالة عدالة الله عدالة عدالة الله والله عدالة عدالة الله والله عدالة عدالة الله عدالة عدالة عدالة الله الله عدالة عدالة الله الله عدالة عدالة عدالة الله الله عدالة الله عدالة

اجرت ليكرتزاو يحيزهانا

(سوال) متعلق اجرت تراوت

(جواب ۹۲۲) اجرت دیگر قرآن شریف تراوی میں پرحوانادرست منیں ،اگرے اجرت کے :ویئے پڑھنے والہ وافظانہ مع توسورت تراوی پڑھنا بھڑے۔

11.4

ور ميانی قعده ڪئے بغیر چارر ڪعت پڙھيس تودو شار ہول گ

(سوال) متعقد سوقعده

( جنوات ۲۲۳) جب که درمیان میں قعدہ منیس کیا بھول کر دور کعنوں کی جگہ۔ چار پڑھ کیں تواس میں سجد ہ سموضر ور کرماچاہئے تفااتر کر دور تعمیمیں معتبہ ہو تیس اوراول کی دور کعتیں بیادر ہو تیس اب ترانو سکے دور معتیں جو تمر بیں درمیں اب ان کی کونی صورت ممیں لهام تارک سنت بواد ، سستحمد کا فیات اماد کان اللہ اند کہ ولی

> (1) تنافرض پڑھنے والاو ترباجماعت پڑھ سکتاہے (۲) تراو تحمیں مقتدی کے لئے نناء پڑھنے کا تھم

(صوال ) (۱)زید بحروفیره نے نماز عشاء تمایز هی لورترا تئاباندعت توزید بحروفیره کووتر تمایز سن بهتر ب پاجماعت کیونکه فرنش عشاء جماعت سے نئیس پڑھی (۲) نمازتران تئیس ام مقتدی کوازم ہے کہ جرده رکعت کی ابتدائیس نمایز عیس یاصرف ایام کا نمایز هنا کافی ہوگا مقتدی سکوت اختیار کریں وہ بھی ضرور بزشیں ؟

. (جواب ۴۴۶) (۱) اگر تران کی جماعت میں شریک دو گیا دو قران جماعت میں بھی شریک ہو سکتا ب ۱۳۱۶ (۲) اگر امام شاہ جدی سے پڑھ کر قرائت شرح کردے قرمتندی شاہد پڑھیں اور دب تک امام قرائت شرع کند کرے مقملان شاہ پڑھ میں ۱۱۰۰ محمد کا بیت المذکان اللہ ال

را) ، و ب الفراء فالشبي عن الدنيا لا تحور وان الاحدوالمعطي أنهاب لا ذلك يشمه الاستجار على الفراء أو بقس -الاستجار عديه لا تحور فكدا ما اشبه — ولا صرورة في حواز الاستجار على البلاوة - رد المحتار ناب فيهاء الفوائب مطلب في نظلان الوصية بالحجبات والتهالي ٣- ١٧ ها سعد ،

<sup>.</sup> ٢ ، والا صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة والحل به لم يقعد على وكعين تحرى عن تسبيمة واحدة وهو السحور حسى كبيرا فروع ص ٨٠ ٤ ط سييل اكيمي لاهور ،

<sup>.</sup> ٣٠ والو لمه يصليها أى التواويح بالإماد أو صلاها مع عبره له ان بصلى الوتر معه الح ، التنوير و شرحه: مبحث صلاء لترويح ٣ £4 ط سعيد، )

رك) أقرك الإمام في القياه يشي مالم يبدا بالقراء دالح ( الدر المحار اقصال في ديف الصلاد ١ ١٨٨ طاسعند )

#### لام مت کی اجرت لیناب نزیے ، تراوی کی شیں

(المعينة موريد ١٩٢٨م لي ١٩٢٨٠

(مسوال) منرشته بادر مضان مندروال میں بیمال کے تجار کا نعید وازی اور پھی میمنول نے آپیہ معند کی جا فا حد حب کو بصدیتی سے آپید مو تشمیر رہ ہے اجرات مقر رئز کے بیٹھیوں والی متحبد میں از اور آپڑھ نے اورایا تنا اور بیمان کے آپید بفتہ وار اخبار آبام بات اُولہ "مطبوعہ ہوم جعد الارمضان اسم تالیا میں مندر جد آبیل مشعوب شرکتی واقعہ

"مات می تین مساجد میں ہے صرف سات مجدول میں تراوی گر آن شریف کا دور : دربا ہے خصوصا کچی جد میان کی مربد میں موازد سیداحمد صاحب معم می قدری کو تو کہ جامعالزم کے ایک دہیر عالم جمہدائد بیائے۔"

اس اخباری شهرت نیز اَو به میس مشهور عبدالقادر فقد حارمی صاحب مو وی بیز ن پان اسک ن و کان پر بینی کرید ح سر کی کاوجه سینتخدول والی محمد میس افطار و تراق شک وقت مسملانوس کازید و هجوم ربتا تن که از برت دیگر امارید کو رکوانا و بازت ؟

ر جواب ۹۳۰ متانزین انتهائے هندیا کیا مت کالابت سے ویٹے کے جواز کا ٹوق دیا ہے ، جن کر ایم از کورے موجہ ایامت نماز کے متعلق واقعا قورست تفاکلان قرآن جمید تراوی میں سائے کی اجرت لیٹا ویا باز منسمی سائر معاجد قرآن مجید سائے کے بواقعا تواج انتقادہ واقعادام

محد كفايت الله كال المدله

نابالغ کے چھیے تراہ یُ جائز شمیں

. (التمعية مورند والارق و ١٩١٣)

(سوال) نمازتراه آله فول ق موت با ميني آيا سيني آيا سيني بيان م

و حوال ٩٧٦) ناباغ امرت يجيهاافول كي اقتدائه از الاستهيام جي جزئه مين ومد كفايت المدخفرية

تراه يَرُكُ مِين دوم عبه قر أن نعمَ مرنا

(المعينة موري ۲۴ بنوري ۱۹۳۵)

. (سوال) دب حافلا مضان میں کا مائی تراوی میں ایک قوم کے سامنے معمر کرے کچروہ سے کا قوم کے ۔

. () و يقتي أبو ه تصحيه لعبيه أثار أن و لقص و الانه و الادان والدر استحار باب الإحارة الفسدة 7 60 طا معيا. (؟) وال القراء دقشي عن الديالا بحرار و « وأخدوالمعلى ابنان الان دقت يسته الاستنجارة عني نفر « داخي ارد لينجاز بان قضيه لقواب مطلب في نظاره الوصية بالحبيث والهوالين ٢ ٣٧ طاسعيه ) (٣. والا يعتب افتياء رحل بدراه وحتى راحتي مطلبة أولا في حيارة و نقل غلي الاصح (درمجار) والمنجاز انه لا بحرار على المنافق على المنافق المعيان أولا في المنافق العباد ) والمنجاز انه لا بحرار على المنافق المنافق الدين الإنسان العباد ( في المنافق العباد) . سامنے ختم کرنے ہے اس دو سری قوم کا سنت ختم ادا ہو سکتا ہے یہ نہیں ؟

محمر كفانيت الله كاك الله له

(۱) تراویج میں تسبیحات معمولی آوازے پڑھی چائیں (۲) ویز کے بعد ''سبیحان المملك القدو س'' بلند آوازے پڑھن

(المعينة مورنيه ۴۸ فروري ۱۹۳۶)

(سوال ) (1) ہور مضان میں تراوی کی نماز میں سمبیحات جو باند وازے پڑھتے میں کیے آبہتہ منعمل پڑھ کتے ج (۲) اور کیا بعد نمازوز کے سبحان المملك القدو میں او کچی آوازے پو اناضرور کی ہے ؟

سے: ۲ (۲) اور آیادہ سمارہ رہے میں جاتا کا اہلک الفلان کی اور سے مسامردری ہے . (حواب ۲۷۸) (۱) سمجات آہتہ پڑھنا ہم جو معمولی آوازے پر سے میں مضائقہ تو شمیس کیاں آہت پڑھنا فضل ہے(۲) (۲)وتر کے بعد سبحان المملك القدوس فرالو کی آوازے کو متحب ب ۲۰۰۰ محمد کافاعت اللہ کان القدام

#### تراویج میں نابالغ کی امامت

(جمعية مورنته اجنوري ١٩٣١ء)

<sup>(</sup>١) الحتم مرقسة ومرتس فضيلة ولت فضيل الحر راقد المعجز المعتب صلافتتراوس ٣ - 12 ط طبعيد) (م) على عرضي الانجري قال "حالت التي تتنظي على المنافقال" في ليد" قال " قلما علا غلبها إلى الدي وفي صوبه لا الديال المحلوث إلى العربي المحلوث المحلوث

۰۰ ۔ ' وَفَي حَافظ موزود ضمن اَسراس کے چیچھے نمازند پڑھی گلی تویہ سجد سوفی پڑی رہے گار کی کو معاوضہ و یکہ بازیزے گا؟

ُ (حواب ۲۴۹) سیخ در ان کی ہے کہ عاباغ کے چیچے نماز شمیں جو تی۔ اگر بان خانظ نہ س س<u>کے ہیں۔</u> گروہ نرت بکر پڑھے توسورت تراوش پڑھ لیکی بہتر ہے۔ محمد کھایت العد کان الذار

(۱) پیمیے و یکی برتراو تک پڑھیانا

(٢) مُموَيْ توفه وكان كي آمدني ے امام مسجد كو تنخواه وينا

(۳) متحقواہ دارامام کے چیجے نماز دریر تاریخ

(۴) تراوح کی اجرت لینا جائز شیں

(المعينة مورند ١٩١٩ أُسبت ١٩٣٨ء)

(سووال) (۱) ائيد مىلمان تود نماز پيچان باز اورئ فيس پر حين تكان بغر خل حصول او اسروپيد ديگر كس مسمان به نماز تراو تر پر حوات به قوت او اب گويشين (۲) كس مسلمان سه كيد مهم پر اپناموشن يد مكان وغير د بخر خل حصول او ب وقف كرويا به ناك س كي آمد الى سه بخر م حوام و صلوق مر مت مهر و وغير و بوقي رب وقف كند و اي و يد و كس كرار تراي حواتاب اس مهر مل كول امهرات نماز د بنج ك شمير سه تووروپيد بوتر و سي مرتبي بو وقف كند د كوس كانوب سه كايا شمين (۳) كام مهري مي يك امام به شخواه تليس يشيخ و قوف نماز برها ب كايام بيد بولام صربان فروتر او تكري خاف شرن اين سي ترود و قرب مان مي حرام ؟

۱۱) ولا يصح افتداء رحل بامر (دوحتي و صبي مصفّاً وأو في حنارة و نقل علي الأصح الح ( <del>فتو ا</del>لمحتار أناب الأمامة ١ ٧**٧ ه** طاسعيد )

<sup>(</sup>٣ وأن القراء أه السيع على الفديا لا محور أو الاحد والمعتقى ساما لا أن ذلك يسمه الاستحار على القراء أه و عصر الا متحار عليها لا يجور فكده ما سيه كما صرح بمنك في عقدة كتب من مشاهير كتب المدهب لح ارد المحتزر بات قصه الفوائدات مطلب في بطائل لوحية بالحنطات و لتهيار ٢ ٣٧ على معيد إ.

٣، وبيداً من علته بعمرته تم ماهو افرب بعميرته كإماد مسجد و مدرس و مدرسة يعطون نقدر كديبهم الح الدر لمحتار كناب لوغم ٤ ٣١٣-٣٩ ٣٠ طاسعيد )

# مثیر هوال باب سحده تلاوت اور نقلی سحده

بعد نماز سجدو کی حالت میں دعا کر نا ثابت نہیں

(سوال) آن کل افض آوی جب نمازے فار نا ہوتے میں توا ونوں نف مت دیت اس کے بغیر اس ک مر سجو د ہوتے ہیں اور و پاکرتے ہیں اور گزائے ہیں شد اور ویکن میں وہ جدیث فیش کرتے ہیں ہو فضریت ی نشزے مروق ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول ایندیجی خواب راحت فرمات بچھاتفاتی ہے شب برأت تھی تھوڑی رات کے بعد جومیں ہا کی دیکھتی ہوں کہ آپ نستر پر نہیں جی تومیں آپ کو تلہ ش کرے گئے واسطے نگلی اس خیال ہے " کہ شاہد " ہے کئی دو سر کی رو تک گھر گئے ہول کے بور میں کے سب کھر وال میں على شركي كبير سي كاية نه لكا آخرش مين جنت البقيع كي حرف عني كه شايد آب وبال كنا: وال جب مين وہاں گئی تو ویسی ہول کہ آپ تبدے میں پڑے ہوئے میں اور اپنی امت کی حشش کی و یہ کررے جیں اور رورے میں اور گز گز رہے ہیں اور ایک حدیث جو حضر تائن عماِی سے روایت ہے والی میں پیش کرتے مين قال قال رسول الله ﷺ الا انبي نهيت ان اقرأ القران راكعاً وساحدا فاما الركوع فعطموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمر ال يستجاب لكم رواه مسمم كذافي المشكوة • باب الو کو ع اب سوال مدے کہ اس طرح ٹماز کے بعد سر نیجو دو کرو مامائی اور اپنی مرادیں مانگنا جائز شيانتين؟ لوران دونون حديثون عناستد ل پَارُه صحيح بوسَمَا هي نبين؟

( جواب ۹۳۱) سوال میں جواجادیث منقول میں ان سے صرف میں تابت ہو تات کہ نفل نماز کے اندر حدومیں دعایا تکی تئے ہے ماماتکی جائے؛ حد نماز صرف دیا کے لیے احد و سُریہ و ثروت ان احد دیث ہے نسیس ہو تالور حقیقت مدے کہ اماد کے بعد مجھن دیا کرنے کے بنے حیدو کرنے کی انسل شریعت میں نسین پیٹنٹ تجدہ شکر جو کس فیمٹ کے حصول پر کیا جائے وہ بتوں منتق یہ جائز ہے اور صرف دما کے لئے مجدہ كرئے تقامان لئے منع كرتے ميں كه اس بين بهاد كاعتبيده فاسد واتا ت و سجلة الشكر مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلوة لان الحهلة يعتقدونها سنة اوواحبة وكل مناح يؤدى اليه فمكر و دردر محتار من قوله لكنها نكر د بعد الصلود الد الضمير للسجدة مطلفا قال في شرح

۱۹ . وينتي الوه تصحيفا لنصد لقر سواعده و لامامة والادان تج الدر السحار اناسا لاحاره الدسدة ۲ ۵۵ ظامعيد، (۲) والفسل الأول ص ۱۲۷ طاسعيد) ۱۲) بات سحو دالدارة مصلت في سحدة السكر ۱۹۸۲ ۲۰ طاسعيد)

المنبة اخر الكتاب عن شرح القدورى للزاهدى اما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروة وما يشعن عقيب الصلوة فمكروه كان الجهلة بعتقد ونها سنه ارراجية وكل مباح يؤدى اليه فسكووه استهى و حاصله ان ما ليس لها سبب لا تكره ماله يود فعلها الى اعتقاد الجهلة سبتها كالني يشعلها بعض الماس بعد الصلوة ورايب من يواظب عليها بعد صلوة الوتر ويذكران لها اصلا وسنداً فذكرت له ماهنا فتركها في قال في شرح المنية وأماماذكرنا في المتضوات ان السي تتجة قال لفاطمة ما من مؤمن ولا مؤمنة يسحد سحد تي الى اخر ما ذكر فحديث موضوع باطل لا اصل له. انتهى رد المحتار) . . و متداغم

نماز کے بعد سجدہ وعائیہ کا تھم

(سوال) نماز پر منظ کے بعد عبد ہے گئی کر کر قضائے جانوب کے لئے دیا تھی او میں ماثورہ سے این کی ماثورہ اے موفی میں این تھی میں ہائز ہے دیا ہائز ؟ اور آنخضات میں تا شار کے بعد یا کمل اپیا برہ عبدت ہے یہ قسمیں مجواب قرآن دوریدے واقورت ویو ہے ؟

المستفتى إنائيم الؤتن تمبر ٢٢ سنذرؤروؤ رنظون

... محمر کفایت الله نفر له 'مدرسه امینیه' ویلی

سور وص میں کو ٹس آیت ہر تحدہ کیا جائے؟ (سوال) سورہ ص کا تجدہ نیت مات پر تصحیب نانب پر؟ الکست نئی کمبر ۱۳۳۰ ۱۹ ملاحیم نئی مالدین صاحب جمیہ کا ارش الول الا میں ایک ایک ایک اسکو (جواب )(از موانا احد معید سامب) سورہ س کا تبدہ آیت مآب پر تشک ہے الماب پر درست شمس ہے۔ افتیراحر معیدکان اللہ لا

١١) وداب منحود الداوة اعتلف في سجدد لسكر ٢ ، ١٢٠ طسعيد ؛
 ٢) والب انتالت عشر في سحود الداود ١٣٦١ طسحديد كونه ؛

(جواب ۹۳۳) (از هنرت منتی اعظم) حس ماب پر سمبده کرنا د لی اوا حور به اور یکی قور رخی ب اورووسر اقو که اناب پرسمده میم عروت کدائی حافیت مراقی انفدان للطحطه ی در محمد کشایت الله عفرا

ر کوغ میں تحدہ تلاوت کی نیت کی تواداہو گا؟

(سوال) زير نے تراوح کي برحات ہو ئے آيت نبدہ کو پڑھ کر فوراناں رکوم کيالور نبدہ نلاوت کو نبدہ نماز ميں اواکيا تو نبدہ خلاوت کھي ہو گياہ نميس ۽ ڪن زير کا پر شمل جائز ڪيانا جائز 'اگر نبدہ خلاوت کو نبدہ نماز ميں اواکرنا ناچ نز خيال کرت ميں تووہال نبدہ علاوت کو مستقم نرنا بمبتر ہے یا نبدہ نماز ميں اواکرنا بمبتر ے ؟ المستقمنی فهر ۲۰۷۲ کا مواد کا المستقمنی فهر ۲۰۷۲ کنوو خل ساحب (سار پور)

٣٦ر مضان ١١٥٣ هـ ٢٩ نومبر ١٩٣٤ء

(جواب ۴ ۳۴) آیت تجده پاره کرر کوس میں جے باند تو بده تلاوت کی نیت کر کینے سے بعدہ تلاوت واہو چاہے ، ) وگول کو مسئلہ معلوم ند ہو توان کو دروفت کر کین چاہئے خواد مخواہ م صاحب کے خدف طوفان یا برنا کوئی دانشندی فیمیں ناداقتیت اور جمالت اپنی لوراغتراض امریز ' یہ کوئی آچی ہات میں سالم آئی تجدہ بورت مستقل طور پر ادائر کے تواس میں ولی تباحث نمیں۔ محمد کفایت ابتدائ انداز اللہ اللہ دبی

> نماز سبح کے بعد سجدہ تلاوت اداکر ناج کزہے (اجمعیۃ مور ندہ االریل ۱۹۲۸ء)

(سوال ) منتن کی نماز خشم نے بعد دہ ب کہ موخ انگلے میں چدرہ منت باتی میں سبدہ علاوت ہو ایک روز پینے یا کس وقت گزشتہ میں واجب ہو چک ہا اوا کرنا جا زہے دہیں؟

. رجواب ۱**۳۵** مصحی نماز کے مد آفٹ نگلنے سے پہلے تورہ تا دیت کرلیاں بڑے خواد پیٹے کاواجب ہو یا تیو دیت آیت تورہ تلاوت کی تی ہور اس محمد کا بیت اللہ کا حالتہ لیا

٣٠) لا بكره قصاء فاتنة ولو وترا و سحدة تلاوة وصلاة جارة الحرد لدر المحدر كتاب الصلاة ١ ٣٧٥ ط سعيد ،

<sup>(</sup>۱ و ص) وطن داؤد آمه اشداه فاستعفر رده و خروا کها و اداب فعتمر نا که دلت وال له عندنا براندی و حسن هاس و همه ا هو کارمی همنا قال الریمندی تحت عند قولد:" و حرواکها و اداب و عند بعصیهم عند قوله نعالی :" و حسن ماس " احج را ناب سخور ناملازه کل ۱۹۸۹ طامعیس ۱۲ و تو تو تو کل عند اکان الرکوع عمی التمور هی فوره فو یق اس ایواه ی کون الرکوع لسجود التلاوه عمی لمراحج الولیز و شرحه ادب سحود التلاوق ۲۰۱۲ و ۱۹۲۲ طاسعید )

### چود هوال باب تجده سهو

مقدارر کن کی تا خیر ہے تجدہ سہوداجب ہو تاہے

المستفعى تمبر امووي عبدالعزيز مدرس مدرسه مفيداا اسلام يتول گذه - بيار

٩١ر بيخ الدول ١٩٥٣ إره ١٣ جواباتي ١٩٣٣ء

(جواب ۴۳۴) پائچ بین رکھت کی طرف گئز ہے ہوجائے یا تیب می رکھت پر صوفتها عید میں نیٹھ جائے۔ میں بھی وی مقدار رکن مراوب ور جن حبر توں میں نج وقیم و تقوو وجوب بعدہ ''وکاؤ کر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ قیام و تعود کے مد قرآت و تشدہ جواند ہو صرف تیام و تعودے می عہدہ ''مواجب ہوجائے کسی دو مرمی بات کی شرورت نمیں ہے کیونکہ قیام اور تعود کا تھی ہی اس کے لئے کافی ہے کہ تاثیر ممقدار رکن ہوگئے۔'' وائٹد ہی ندو تعانیا علم

محمد كفايت الله كال القديم (مدرسه ميينيه والل ·

حبده سوكئے بغير سلام پھير دياتو نماز ہو كئيانسيں ؟

(مسوال ) کیک امام صاحب نمازش کوئی سو آجائے تو تجدہ 'سو قسیں کرتے سمام کے جد کوئی ہوئے توجعہ ''تنگھ تجدہ 'سو تربیعے ہیں لوریمیر سارم جدد سواد کرتے ہیں؟

ر جواب ۹۳۷) کام کے حد تجد و سوے نماز نمیں ہوتی اور تجد و سوسام کے حد ہو ناپ بنیہ ، محمد طابعت اللہ کان اللہ لد'

التميات كے بجائے الحمد ملد پڑھی تو جدہ مواجب ہوگا

( سوال ) التيات ك عبائه الحمد ميزه لي قركيا تعده معوب ؟

المستفنى نم ١٥٨ مجيدي الغاند بسبى ١٥٠ رب ١٥٣ إله ٢٦ تور ١٩٣٥،

(جواب مهم كنايت كربيد المديزة ليف سائده مواجبة وكان محمد كنايت الدون المديد بل

جمعه وعيدين مين تجدد سو كائتم

وسوال ، نماز جعده نماز حيرين بين أن تعدد سنوده ب نوتي بي تعم بيه '' المستفتى نم سه ۱۹۰۵ مبداستار ( بيا) ۲۹ريجا اول ۱۹۸۵ امر ۱۹۲۰ ۱۹۶۶

(جواب ۱۳۹۱) جماعت زیده دری ند دوادر گرزد کا نوف نده و قد زمد و میرین بین بعی تهد و سوس بری پ البات کشت شامت کی دچهت کردو کا نوف دو تو تبده سوترت کردینا مهان ب مشرک ندید الب کان المدار دلی

## جرى نمازين سراقرأت كَ تؤ تجده سوواجب بوگا

(سوال) فرض نماز جروالی بین ایک رکعت پره کرده کسی رکعت میں امام جربجوں کیا امرضاء وقت سارہ قائمہ پڑھی اور سورة بھی پڑھی سورة پڑھنے کے دوران میں جب کہ آد کی سے زیادہ پرھی مجھ اور باز آئی قبائی سورے کوجر سے پڑھی بائے پر میسی گرویہ آئے کہ جد جر شمیس کیا تو نمازیا قس نہ دول اور نبوہ سو کر بیاتی نماز تھج جو گئی ایکس کر امیت و بیاما کر ابت مناف نبر ۲۸ بھیستی نہ ور حصد دوسرا تجدہ سو کے بیان میں ا قر ش کی دولوں مجھی رحقوں میں یا لیک میں انعد پر جنی بھی کھی گئی گئر کی رد کے رکوٹ میں جاتی کی تو تھی

المستفتى تمبر ٩٩٥١ انعام الى صاحب (ديل) ٩ ريق الول ١٩٥٥ إلى ١٩٠٠ و ١٩٥٠

( ہبواب ، ۹۶ ) اگر جمری نمازش قراقئر ارٹیسٹ کو جائے قر تجدہ سو کر پینے نے نماز در سے ہو جاتی ہے ہ ، اُر قراق بھو لے سے آہت پر هنی شروع کردی اور در میان شریع کیا کہ نماز جمری ہے معرباتی قراق تھی آجت ہی چرک مرلی جب بھی مجدہ سو سے نماز منتی ہو گھیا اگر صلیہ جنٹی قراقق آہت پڑھی تھی دوجواز نماز کے سے

ر۱ برودا قرء العاتحة مكان النسهيد فعليه السهو وكدلك بر فرا القديحة نيه النسهيد كان عليه السهو الحراعالمنگيرية الب النبي عشر في سجود السهو ۱ (۱۷۷ هـ طاعجمه) كريه ۷) و رانسهو في سلادا نسب والجمعه واساريه سره در لهمجار عند السناحرين عدمه في الاوليين لدفع الفسة كما في

جمعة البحر الح و المدر المحتاز باب سحود السهر ٢٠/٦ ط سعيلا ) (٣) والحير فيها يحافت فيه الإماد وعكسه لكن حصل في الأصح والاصح تقدير دهدو من تحرر به الصلاد في القصلين و قبل قائمه فضل حال يحب السهو مهما أي بالحير والسحام مطلقات في قل أكبر أوهو طاهر لرواية اموير و مرحم، وفي التسهيد " وفني عن سرح المسيد " الصحيح عائم الروانه وهو التقدير منا بحور به اعتباره من بقوقه لح إناب سجود السهيد " (4 - 7 مراح عاصيد)

كتاب الصدوة

کافی ہو در سے یاد آن پر ہم کرنا چاہیے گر اسر نوفاتی اور سورہ ہم سے پانے ور عہدہ سو کر لے یات کرے کہ جمل پر یاد آیا ہیں سے ہم شر من کردے۔ کھم کنا بیت اللہ کا اللہ لہ اد فی

تعده ولي مين "اللهم صل على محمد "تك يزها بي تو تجده سموواجب به وكا (سوال) تمين إجار كعته الى نمازك ورم إلى تعده مين التيت كنده الروووثر بف اللهم صل على محمد بزهل جائة توتجده سموا جب بيانيس؟ الرابيال مجود ورود يزهف ك بعد مجده سوء كراة: م س ك ينجير نماز يرشي و بنييانيين مين؟

المستفتى غبر ٢٤٩٥ فيات مدين وبل ١٥٠٠ ثال ١٣٠٠ ه

( جواب ۱۹۴۱) فرض نماز کے در میانی قصدہ میں تشعد پر اکتقائرہ دادیب نے درود شریف اگر اللههد صلی علی محمد تک پڑھ لیاب نے تو تجدہ سموداجب: وگاد، مجدہ سمونہ کیا جائے تو نماز مروہ ہو گ محمد تک پڑھ لیاب نے تو تجدہ سمود کئی نقابت مقد کان ایند لیا د می

حیدین کی تامیر ات زواند میں نمی کی نوئی حکم ہے ؟ (صوال ) عیدین کی نماز چو تجبیروں کے ماتھ دور تعت و جب بٹر میش الم میں تجبیر تھوں جائے تو تجدد سوکی جائے فیم زدو ہران ہے ؟ المسلفنی نب ۲۲۲ شام عظم کیفٹ معظم (سولیہ شن مغرفی نامدین) ۱ صفر ۱۹۳۸ء رجواب ۲۲۲ تا مجدد سوے نماز دو جائے وہ اسمد غیرت نندیان اندلہ دی تا

تا فحير وادب سے تبده سموفا دب ہوتا ہے ( صوال ) تاثیر وادب سے تبده 'موالاب ہوتا ہے! ر جواب ۴۴۳ ) تاثیر و جب نے نبدہ سوآتا ہے عاشمیر کی جلد ول س ۱۳۳ میں موجود ہے۔ ولا بیجب السجود الا بنوك الواحب او ناخيرہ او ناخير ركن الع ۲ وائند اللم بالعواب۔

مُحَدِّ كَفَا يُبِتِ اللَّهِ مُعْقِمِ لِهِ 'مدر منه مبينه' وبلِّي

د وباحر قباه الى البله برباده عنى مسهد بقدر رك ر فين يحرف و في تربيعي الاصح وجوبه باللهم من على محسبة "لمورو ترشحه بابد سجود السهو ٢ ٨٨ طربيعي . ٢ . ومها تكوير ك تعدين قال في لدية 1 در كها أو تشتى مها او راد علها ... فيه يجب عليه السجود و وقدودي تحسن عن بي حبقه اد سها الإمام عن بكيرة واحدة في صلاة كبيد يسجد للسهو الح رعالمگرية الباب التابي عشر في مستود اسهو 1 ١٨ والدات التابي عشر في ٢٣ . والدات التابي عشر في سجود السهو ١ ١٣٦ ط مجديد )

ارم نے مغرب کی دور کعتول پر سلام پھیرا، ،تاائے پر

(المعينة مورند ١١/١ نومبر ١٩٢٤)

(سوال) المام ف مغرب کی نموزش دور کفت انتراز که ساوه مجیم کروها که گفتها تحد ایمانی سیم آخر صف که مقتله ول ب کماک نمازه در کفت دول که دار شقط مین فاصد شده شخص و گفتهای که سیم ده م له مرف مجرا کیک در کفت نماز چاه کر محمده سوکرک سام کیبر اید نماز دولی بیافتین ۱۶ مهم کناب که دب تک اوم کا بیده قبل ساند گیر ساس فقت تک و نماز مجده سوادا کرد سان و باب کی فرز مقتله وال شد انتظام ایمان کی نماز کا بیانتم ب ۱ ( الله منفی سے اعتباد یول بیش شخی شافی اور فید مقدد سے )

(حواب 185) بال أد ما سنانوا كارم نه كيانون آلات مخم ف زوا آلك ركعت پره كيتا در تبده انو رئينغ نه نماز تو قاور جن مقتر وال نه كام نهن أيا اورام سامه تو تيم ال العت پرجور) ان ل انهى ماز تو گاور جن نوگول نه كلام كيان كی نماز تر باطل دو مين ( ان كواچی نماز تر) از را نو پر تنی چونجی به انجین با انتخاب معدد (

دوسر می رکعت میں تیشھتے ہی ملام پھیسر دیا تو کماز فی سد ہو کئ

( همعية موري وا برط (١٩٢٨)

(سوال ) ليک شخص نے دور گفت و ل نماز پر سی تعدوانے ویش بیٹھتے ہی سلام موڑویالتیات کورورو و فیر ہ نچھ میں برجعا؟

( حواب (٩٤٥) نماز شين دوني و نانانسر دري ب ١٠٠٠ ميم كانت المدنيق ١٠٠٠

سوال نمبر ۴۴ کادوسر اجواب

(التمعيية مور نهه ۱ اد تمبر ۱۹۲۸ء)

(سوال) سوال موريد مهما تومير ١٩٢٤ م كادوم الواب

(جواب ١٤٦) الله كى دران مقتد يول كى جنول ئىد مثى نادر قبد رنْ رئ بي نماز : و كى الرجن مقتد يول ئىل ئىلى يى جند كماكة "دور كەت نماز : ونى ئىل الأرود كىلى يىل توند دىس منتقى كەرەد بىر

<sup>(</sup>۱) ويسجد للسهو ولو مع سلامه داويا لقطع مالم يحول عن القمة أو يتكله لنطلان الحريمة الح (أسوير وسرحة ستجود السهي سهود السهود (۱۹ ها طعيد) ۲٫۶ وقع واجبت لا تفسد بركايه و بعد وجود في العبد و السهر آن له بسجد له الح را السوير و شرحة باب صفة الصلاف ۲٫۶۵ و طامعها

ٹ فعی اور غیر مقید تواگر دواس کو مفید نمازنہ سمجھیں تو حفیوں کوان ہے ان کوینی نماز دہر الیٹی جائیے تعرض نه كرناج بئيه محمد كفايت الله كالتاليلاليه "

> جعه وعبيرين ميں تحدہ سہو کیا جائے ہانہیں؟ (المعتبية مور ند ٢٨ فروري وكيم ماريّ ٢ ٩٣]ء)

( مسوال ) اگر امام کونماز عیدین میں سمو ہو جائے اور واجب کو بھول کرمؤ فر کر دے تواس کو تعدہ سو کرنا جویئے یا نہیں؟

( جواب ۴٤٧) عيداور جمعه کي نماز مين جبكه مقتديول کي بهت يو کي جماعت شريک نماز مواور تجده مو کر نے ہے تنہیں کا قومی ندیشہ ہو تو تجدہ سونہ کرنالولی ہے تاکہ نمازاختلال والمتشارہے محفوظ رہے ، ٥٠ محمر كفايت الله كان الله به

(۱) پېلې ر کعت میں پیڅه کر کهرُ اېو تو تجده سهوواجب ېوایاشیں ؟

(٢) تجده سهو كئے بغير سلام پھير ديا تو نماز ہو كئيا شيں؟

(الجمعية مورند كم فروري ١٩٣١ء)

(مسوال ) (۱)تراوی کُن نماز میں ام کہلی رکعت کے دوسرے تجدے ہے اس خیل میں کہ دوسر ی رکعت کا تعبدہ ختم ہوا قعدہ میں بیٹھہ ہو کہ متحتدی کے علمہ ویے سے فورابلا تاخیر کھڑ اجھااور دوسری رکعت بوری ک تجدہ سمو کئے بغیر 'جس پر مقتد وال میں ایک شدی ، لم نے کماک مجدہ سموداہب ہو تھا جس کو ترک کیا گیا ہے ابندا نماز ونانی واجب ہے(۴) امام پر حجدہ سموا واجب تھائیکن یاد ندر بنے ہے سلام پھیر کر نمازے ہام آئیاتونماز ہو جائے گیا نہیں؟

( جواك ٨٨٨) (١) أمرووس فاركعت من يته مر فورالما تاني كفر ابوكيا و تجده مووادك نتس -(۲)جب تجده سهوواجب ہواور بھول کر بغیر تعدہ کئے سدام پھیر ویاج نے تو نماز کا اندوہواجب ہے دن محمر كفايت الله كان الله له '

ر١) يفسيد ها التكنيخ هو البطق بحر قيل او حرف مفهم الخ ر لدر المحتار الاب مايفسند الصلاة وم بكره فيها ١ ٩٩٣ ط

و٧ ، السهو في صلاة العيد والحمعة والمكتونة والتطوع سواء والمحتار عبد المتاحرين عدمه في الاوليس لدفع الفتية كما في جمعة النحر الح و في الشامية: " قيده محشيها الواتي بما إذا حصر جمع كثير' والإ فلا داعي الى الترك (آب سحود السَّهوا ٣ ٩ ٣ \* طَّ سعيدًا ) (٣) والتحير البسير' وهو مادون ركن معقو عنَّه ( رد المحتر' بابَّ صفَّة الصلاة مطلب في واحبات الصلوات: ٩ • ٩ ٤ كا طاسعيد ، ﴿ ٤) ولها واحبات لا تفسد شركها وتعاشو جوبا في العمد والنسهو إن لم نسجد وان لم يعدها يكون فسقا وهي قراءة فاتحة الكناب وصم سورة والقعدة الأونى وتشهدان الح رالتنوبر و شرحةٍ ا ال صفة الصلاة ١٩٥١ ك٥٧ طسعيد ،

## پندر هوال باب ر کوع و سجده اور قعده

نماز میں دونول سجدے فرض ہیں

(سوال) نموز میں دو تبدے فرض میں یا یک؟ اگر کسی مقتدی کا کسی وجدے لیک تجدورہ جائے اہم دونوں تبدے کرے تو مقتدی کی نمازہ و گیا نہیں؟

المستفتى نمبر ٧٦ \_ ٢٤ جرد كالإفرى ٣٥٣ إه مطاق ٨ الكؤر ٣٣٣]ء

رجواب ۹۶۹ روسرا تجده بھی فرض ہے۔المسجود الثنانی فرض کالا ول باجماع الاملة کذافی الزاهدی رفناوی عالمه گیری) ، اگر مقتری کو یک تجده ندمانا قرجس رکعت کا ایک تجدوره گیروه رکعت محسوب ندموگی - محد کفایت الله کان الله لد

> تجدومیں دونول پاؤل اٹھ جانے کا تھم مراز میں میں کیا ہو ہوئے کا تھم

(صوال) آئیں۔ مجد کے لام صاحب تبدے ماہ الت میں ووٹوں پاؤل زغین سے افعاد سیتے ہیں ؟ (حواب • 70) مجدے ماہ الت میں ووٹول پاؤل زغین سے تھادینے سے نماز نسیں ہوتی ہ ،) محد کھارے اللہ کان اللہ اللہ ا

امام كادر مياني قعده ميس دير سرنا

(صوال) ایک اہم صاحب قندہ اولی میں ہیشہ دیر تک پیٹے رہتے ہیں متندی اگر اعتراض کریں تو جواب دیتے ہیں کہ بید قو میری عادت ہے بیش خدموش تھوڑی دیر پیٹھر، ہتا ہوں؟ (حواب ۲۰۶) متند یول کرر عایت سے ایسا کرنے میں کہتر مضر گفتہ شمیں (۲۰

ركوع ميں"ر بی العظیم" کی جائے"ر بی امکر يم" پڑھنا

ر سوال ) ردالمجار شامی جلد لول ص ۳۵ ۳ ب مطلب فی اطالة الرکوع میں ہے کہ رکوع میں اگر مسبخان ربی العظیمہ کی ظ برابر ادالہ ہو سکے تواس کی جگہ مسبحان ربی المکویمہ پڑھے ورنہ کماز فاسد ہوجے گئ کیو نکہ ظ بر ابر نہ ادا ہوئے ہے موجم پڑھا جاتہ ہے اور عوجم کے معنی شیطان کے ہیں ابد انہم ہے ہے کہ

<sup>( ) (</sup> بليف الرابع: القصل الأول في فرانضي الصلاقة 1 - ٧ ط ماحديه. ( ؟ ) وينها المستود يديمهم و قديم و وضح إصبح و حدة منها سرت الح - در محتار ) افاذ أنه لونيم يضع شيد من القدمين لهي يضح السحود إلخ و ردانتهم درب سحه المنافزة ٢ - ٤٤ ط ضعيد )

و٣) وتاحير قيام إلى النائلة بريادة على لتشهد بقدر ركن لخ , التنوير و شرحه باب سجود والسهو ٢ ٨١ ط سعيد ،

ستحان ربی الکریم پر عن چیچ بر مند یک مولوی صحب نیمان کی ستاب مام و گول ر متحان ربی الکریم رکو تا می پر عن شره رگ مردیت کونک عظیم کی ته شمین اداموتی به اس سے متعد، شر ماکیا تحمید؟

المستقلی نیر ۱۸ واته صد قر (حیدر باد شده) ۵ تدادی الدول ۱۳۵۵ متنوں سے اور بیا اقل ۱۳۳۱ می بازی در التحاد متنوں سے اور بیا اعتباط کی بنائی استفاد کی بنائی استفاد کی بنائی استفاد کی بنائی استاد کی بنائی استفاد کی بنائی استفاد کی بنائی بیت اور بیا کا بنائی الدول می بنائی می استفاد کی بنائی بنائی

ئرى پرنماز پز ھنے كا قىم

> . نشهد میں حضور ﷺ کا تقبور کرنا (مندرالمعیقة مورندلانوم پر ۱۹۲۵)

( سوال )ماقولكم فسم يقول لتصوير الببي تَبَيْرُ في الدهن عند قوله " السلام عليك ايها

( ۲ ) اذا تعدر على السريص النبياه صلى فاعدا بركع ر بسعد قان لم يستطع الركوع وانسجود وهي إيمانه وحفي استجر. احقص عن الركوع ولا يرفع الى وجيّه شبا يستحد عليه الح (فدروي) بات صلاة المرتفي ص ۵ أ طاسعيد .

۱۹ ) السند في تسبيح لركوع سيحان ربي العطيم إلا ان كان لا يعيسن الشاء فيبدل به الكريمة الداريموري عني نسامه العر فينسد به الصلاة كد في شرح در سحر از رد المحارا المصل في ساد تاليف الصلاة اطلب في اطالة الركوع المحار 1941ع طاسيد ) المتعادم على الرئيس الداريم الداري الداري المحارات المتعادم على المتعادم على المتعادم المت

النبي" في التشهد؟

(تريد) تشريس السلاء عليك إيها النبي يزحة وتت أي ينفخ كالقورة أن يس الاتأسات؟

(جواب ٤٠٤) اعلموار حمكم الله تعالى تصور النبي ﷺ بقدر ان يعلم انه كان عبدا الله رسولا ارسل الى خلقه للهداية واني اسلم عسه و يبلغ سلامي هذا ملائكة حعلهم الله سياحين يسيحون في الارض بطلون صلوات و تسليمات من امنه واذا وحدوا بلغوا" صحيح حانز

اما تصوير النبي تنتج في الدهن بمعنى احضار صورته الشريفة فلبس بلازم ولا يتصرر لمن له يره تختي ولا يجوز ان يتوهم اله تنتئ يسمع هذا الكلام بادنه السريف من كل مصل يحاطبه بيا ايها النبي"

یں میں بہت ہیں ہیں گئی تھے کا تصوراس مقید کے ساتھ جائز کی آپ ابقد کے مدے اور رسوں تھا اور آپ کو القد میں تھی تکلوش کی جائے ہیں جن کو اللہ تھی سالم اور وو آپ کے اوپر ٹھی رہا ہوں اس کو ماہ نگر سیامین آپ تک پوچات ہیں جن کو اللہ تھی سال کام کے لئے مقر افرو مواج کہ ذہین میں چاتے ہ ٹھرتے دہیں اور امت کے دروو ملام کو حالا ش کرتے دہیں اور جمال چاتے ہیں آپ تک مجھود ہے ہیں لیکن تصور تی ہے مراد اگر ہیا ہو کہ آپ کی تصویر میارک کو ذہان میں ادارہ سے میں آپ تک مجھود ہے اور میں امرادہ تحقیق آپ کے چرو دمیارک کا تصور تھی کس طرح کر سمالت جس نے بھی آپ کو تیس میان اور ہا

۔ اور یہ خیال کرمام کر جائز حش کہ آپ ہریں جنمی کی آلاز کو اپنچ کوش افقار سے سنتے میں جو نماز میں آپ کو لیجا آئی کہ کر خجاب کر تاہیع۔

> سو لحوال باب نماز کی تعریف اور طریقے (صفة الصلوٰۃ)

فالله أمر فعاز بين هن والاركون ك الني كمال تك فك و

(صوال ) من تش ندرایم نافن پنی قرش ندراه آمریت آر و بایش سر کهان تلک پنجاییوب قامد کی ندایش ا آمر رکون میش مرین یافول سے الاسده و و امل قر المالباطان و کی یاشین ۴ کیک صاحب میش می اجد میاک حواله و بیته میں یادوا آوجردا

ر جواب ۱۹۵۶) مینی علی البدایه پر موجود شین که صحت انتقاقی جافج کی جاتی۔ رباسند تواس میں کوئی دیہ فریز صورہ معمد موتی ، مالمذاحم میں محمد کفایت الله کان العداد ا

<sup>.</sup> ٧ ، عن أن صغرت في " في رسول الله ما 10 لله ملاكك سيجي في الأرض فيتعوني من أمني السلام" العصب وسيمي باب السليف على التي " ١ ٣ ٤ ٢ مصغية ، (٩) إنتائد ما تدايز على الأرقية الأثاثي المراج سيّة ، ولو كان تسليل فائدة بيمي أن يعدون حيية ماده ركبية " ليحتس لركزع فلك " ولمنه محمول على تعدم الركزع والا فقد عسب حسيسة على المواصل عادد لرسي باب عنه الصلاح منصب الركزع والسحود ٢ ١٩٤ طبعيد )

ووسری رکعت کے لئے اٹھتے ہوئے زمین پر ہاتھ میکنا

اصوال ) سه البنا تعدست المُستة وتت باعذ رحميني والمراض فيره جائز سي تقروه او هنون برسدا بين (احتوال على الراحي المنازعية) كمرية جائز ت برعمنول برسدا البيئة وترك ترناور فيركس ساريت بعد او جونا مستب به يأنزت برعمنول بين به حاز حدانا على الاوص بل يعتمد على الاوص بل يعتمد على الركت و قولة الاعتماد مستحب لمن ليس به عاز حدانا على ماهو ظاهر في كثير الكتب المشهودة كذافي المستهودة كذافي المناقلة و فيركن المنهودة كالمناقلة بين محمد بدك من بين مرال السائلة بين المركبة فيرو محمد المنازعية بين محمد بين محمد بين محمد بين من بين في بين منزع بين منزع بين منزع بين المناز البنة من مجمد بين يكون منزع بين منزع بين منزع بين منزع بين منزع بين المنزل البنة من مجمد بين المنزل البنة من مجمد بين المنزل البنة من مجمد بين المنزل المنزع بيني والمنزع بين منزل المنزل المنزع بين المنزل المنزل

(جواب 7 ه) دخلید کے نزدیک اختاد طی الارش طاق اونی یا زیادہ سے زیادہ تحروہ شؤ کئی ہے ختاہ میں الرئیب تکلف جائز ہے نہ طاف الحلی ہے ان کروہ ہے۔ مگیر کی فی میارے کا مطلب یہ ہے ۔ زیمن پر استان نرب یک کھنواں پر انجور کو کراھے در نشن پر استاد کر نے کا تھم بھی اختیاب ویکس للنابھو طی علی صدور فلدمیہ بلا اعتماد اللح (در منحنان) قولہ بلا اعتماد اللح ای علی الارض اللح (د المعجنان)،،

عور ول کے لئے قبار کا طریقہ

المیستفتی نبر ۲۵۵ والدوان انهر ریتک تا تخر مر ۱۳<u>۵۳ اه</u>م ۲ منگ<mark>ام ۱۳۵</mark>۳ و ( دواب سه ۸۵ ) عور تون کی نهاز مر دول کی طرزت مرف یک مک دوماتون میشن فرق ب تووه عور تون ب

ر باز ب المسالمة على المار ال

نماز میں ماتھ اور بدل کا ہدانا مکروہ ہے۔

( سوال ) کیک فیش آمام سادب نماز پڑھائے اقت ہاتھ وربدان زورے بلاتے میں ال کے فیٹھے نماز جار: خیار نمیم ۲۰ المستقفی نہم ۵۰۱ آزی خار ( گوب )

( حواب ٢٥٨) نماديش علون ك سرورت في أركول بيش مام قصداليها مرح تو نمازات كي مكروه

<sup>(</sup>١) رباب صفة الصلاة ١ ٥٠٧ صعد

۷ ) و برس آن لیلمن کمیم و مصد ساشه اگل و در محتان و فی الشاملة " هم کمه فی حق الرحان" به نالمر او قحجی فی از کرن و بسیر و لا نفر ح و نکل تصم ر تصم بامیا علی رکشت و صفا و تحی رکشها و لا تحافی عضمها اگد دلک اسر آن و بات صفه الصادة (۱۹۵۱) و صدمه

#### موگن محمر كفايت الله كان الله له<sup>\*</sup>

نمەزىيىن ارسال يەمىن كانتىم (سوال) اگركۇنى قىخى نمازىش ارسال يەرىن قىين كرتا ۋاس دكافر كىناكىال تىك كىنى ئىچە؟ المەسىققىي ئىبر ۲۷۹ سران الدىن دىدى سەارىجا الى مەھىلاھ 18جەلىلى ھەجەلاي

(جواب ٢٠٩٩) با تحد بائد حنديا پيمون سه احد قرآن جيد شن ند كور شيم بال آية كريد ها اتا كله الوسول في خدوه و ٢٠٩ به باليمون الله الوسول في خدوه و ٢٠٠ به بيام بالواجو برسكل به اور حضوراكره محتث بدره ايات سحيد كثير ما تحد بالده بنده الله بالده خدا بالده بالدهام الله بالدهام برائيل من محكم منيا مناه طفايا تكوير بالدهام برائيل من محكم منيا بالدهام برائيل من محكم منيا بالدهام برائيل بالدهام برائيل من محكم منيا بالدهام برائيل بالدهام برائيل من محكم منيا بالدهام برائيل بالدهام منيا و بالدهام برائيل بالدهام منيا و بالدهام منيا و بالدهام برائيل بالدهام منيا و بالدهام بالدهام بالدهام بالدهام المناه بالدهام بالدهام بالدهام بالمناه بالدهام بالدهام بالدهام المناه بالدهام بالد

(۱) نماز کار کعات ثابت تیریانسیں؟

(۲) نمازول کی رکعات مختلف کیوں میں ؟

(مسوال ) (۱) با فی وقت کی نمیز فرخل ہے جس کوچار تین دور کھنٹ کی صورت میں اوا کیاجاتا ہے۔ فرخل وہ حکم ہے جو نفس قطعی (قرآن مجید ) ہے تعدہ ہے اور سنت وہ ہے جورسوں مند ریکھنے نے فرملایا کیا اس سے رئیمتوں کی قداد قرآن میں کماں خد کورٹ ؟

(۲) چار تین اور دور گفت کی تغیین کی وجه و ملت کیا ہے؟ کیول نہ یا ٹیجال و تت ایک جی طرح ہے اواکئے ۱۰ نام محمور آگیا؟

. المستفعی نبید ۱۹۹۹ تحکیم سید عبدانند شده زنبانی (دیلی) ۹ شوال ۱۳۵۳ هم ۵ جنوری ۱۹۳۱) (حواب ۱۹۲۰) (۱) بیدنبیال مین تشدر ب که فر شده بی به جو قر آن مجید ست تامیه به و بایده قر شده و ب

١/ ) و عنه نوره و بحسده للهي الا لحاحه (درمحنار ، قال النمائي - قوله "تعهير" وهو ما حرحه القصاعي عمه - " ان لله كوه لكم ثلاثاً - العشائي لصلاة والوث في الصيد والصحك في المقدر وهي كراهة تحزيم مع - باساما نفسند الصلاة وما يكره فيها ١/ ١٤٠ في معيد )

<sup>(</sup>۷) ( مورة العشر ۷) (۳) عنوانا ان حجر اندرای التی ۲٪ رفع بلید جن دخل فی الصلاة کنر رضت هذه جبان آدید تو الحجاب بود. تن روح بددالهین عنی البسری تحدیث مسلم باسا وضع بده بنسی عنی السرای ۷۳ ما قدستی کست خانه کرخی .

جم کو نداز سول بھے نے فر شماتا ہو فدات قرآن میں فر مش فربیا ہوگا واقرآن کے اُس سے عدت ہو ، میسے نماز کی فرصیت روزے کی فر شیت اینے والور سول اللہ بھٹائے کے فرشیت بتائی ہو فی او او فرجہ سوائید مضورے ثابت ہو کی فہر متوانی مضورے مطلب حدیث متوانی مضورے بیدولوں اُورٹ فرشیت کے یک کافی میں نماز میں تعداد رکھائے کا فوت سنت متوانرہ مضورہ سے بسائ کے ان کاف رکھائے کی فرق و فرشیت کی کوڑو و اور تالی نیمیں جوالے بھی کی وقت کی کوڑود اور تالی نیمیں جوالے

(+) تعداد را بعنت كي فرطيت من سي وقت كي كوترود الرئال فيمن بوالدراس في تعديت خداد در سول و معلوم به بهراد المقل كي بالمحتوات المختفر ت المختفر في بالمحتوات به بالمحتوات به بالمحتوات المحتوات المحتوات بالمحتوات بالمحتوات بالمحتوات المحتوات بالمحتوات بالمحت

#### ستر هوال باب متحبات نماز

تشديس الحلى اشاروادديث عاسب

منتس جربالا مين و في يدين ك مختف فيه بو-

المستنفنی نبه ۱۹۵۷ و نارخت الدخل جور الثوال ۱۳<u>۵۳ اید ۲ نوری ۱۹۳۱</u>۰ (حواب ۱۹۹۱) انروپ ساید مغون به اوراده یک تام یک تامه سنده منتمال دشته ش

<sup>(</sup>۱) سوره المسجعة ۲۰ (۲) عي عدالله بن زيير دال "كان رسول الله "- (دا قعد يدخو وضع بده سعي على فعد لحدة اليسري وغده البسري واشر دصعه السالة ووقعة انها مه عني اصعه الوسطي و بلقة كفه اليسيوي رضاء ووقعة بنها مثالث و عن ابن عجر الدراس بدر السيوي وقعة بدل المثالثة مثالث و عن ابن عجر الدراس بدر دا قعد في الشيد وضعا بدلة السيري عن ركبه البسري ووضعا بدلة المسي عني ركبه السيري و تقد بالدراس سالما الدراس المثالثة وضعائدة المثالثة وضعائدة المثالثة والمثالثة الدراس عن ۱۹۳۴ الله المثالثة المثالثة والمثالثة المثالثة المثال

تشهدين ، نگلي كس وقت الحدائي جائے ؟

(مسوال ) کلمہ کی انگلی تشدیس انتہاضہ مرک ہے آلر ضرور کی ہے تو کب تک ٹھ سے رکھے ؟ المصنفعیر مود کی تحد رفین صاحب دبلوگ

ر جواب ۲۹۲۷) کلمه کی گلی تشدین اشدان الدیراف نیور الالندیرگراوی به فتهاء کا قبل باور خیر تک فیاف رکھے توبیر ھی جائزے، می محد کفایت اند کانا لمدار' ویکی

<sup>,</sup> ۱) رباب صفه الصلاة ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ صعید ۲) باب العبث بالحصی فی الصلاد ص ۱۰۸ ط میر محمد کتب حابه: کراچی )

<sup>(</sup>۱) باب صفة الصلاة ۱ ۲۰۱۳ ط مصر ) ۲۰ باب صفة الصلاة ۱ ۲۰۱۳ ط مصر )

ع) رصفة لصلاة ص ٣٣٦ طاسيس).

ه ١٠١١ صفة الصلاة ٢٠١ ٣٤٣ ط دار لسعرفة اسروت ،

٣. ( دب صفة الصلاة مطلب عقد الأصابع عند التشيد ١ ٥٠٩ ط سعيد )

رافضل في كيفية توكيب أفعال الصادة ص ، ١٧٧ ط مصر)
 ه قال في الدر المحتور وفي السر سلا بنه عن ليرهال " بتسخم شير بنسسجة وحدها برفعها حد لعي و شعب

علد لاتات وهي الديني عن المحقة الاصح اتها مستحدة وهي المحجف اسمة وهي الشعيف " فيعد عمده ر يرق السباية عند المقي ويضعها عند الإنبات وهدا ما عشماه المساخروان النوابه عن السيءً" الأحادثيث الصحيحة الح بات صفة الصلاقة مطلب عقد الاصاب عبد الشهد 4-1 4 ه ها مسعيد )

<sup>».</sup> وفي استحط انها سنة يوقعها عند اللمي و يصعها عند الالمات وهو قول الى حيمة و محمد و كثرت نه الأمار والاحمر فالعمل به ولي ارد السحتار امات مقد لصلاة مطلب في عقد لاصام عند النشهد 4 ٥٠٨ ط سعد)

ا تَكُلِي الْحِدِيدَ عَمَا بَهِرْ بِهِ يَكُرُالُهِ يِنَا؟

(معوال ) التيمات من انتقى المن بر كفئا آخر سلام تك بهتر بهيةً مراد بنابهتر ب ؟ المستفتى تمبر 290 ما في الدين و كل سريخ الشفل ۱۳۳۳ به (حواب ۲۶۳ ) انتقى النم به منابهتر به وركّرا و يتاجانز به المستفق كم كفوت القد كان العدار أو مل

#### اتھاروال باب مفسدات ومکروہات نماز

آستین چڑھ کرنماز پر صنا مکرود ہے

(سوال) گرزید نماز اس طرح و آر تا ہے کہ جوعاد ڈخا ف ہے جیسے آسٹین چڑھنی ہوئی ہویاً ریان ُھوا: وا جو قواس مخفی کی نماز مگروہ تنزیک ہے منیس؟

( جواب ۱۹۴۶) حالت سلودیش أَنْراً مَیْن چِزهی دو کی بو تو ماز سکرودیو گی دراً بر گا کھا ہوا ہو تونماز سمره د شیل بوگ در مجمد خابیت المد کان اللہ یہ

تجده میں جاتے ہوئے کیٹرے سمیٹنا مکروہ ہے

(سوال) نید نماز پر ستاسنادر کون ش که سه دونت که معدد سیاه تعدوش جاتات تو زار کودونو ب با تعول سه سختی کر باتات آیا کرن کماز محمل شیر کروجه سه نوش جاتی بندیا نمیس؟ المستدهنی نم ۱۸۸ سفریز کما مجمل حفظ ایرار اصطفاهم وچی)

۷ ار مشان ۱۳۵۸ همبر ۱۳۳۵ مبر ۱۳۳۵ ء

(حواب ۹۶۵) یه فعل نفره دختره درج نگر مفید نماز نمین به کرابت تح یکی بدرجه ما اب به ۴۰۰۰ تحریف البدار ٔ محریف البدار ٔ

نمازی کے سامنے چراغ ہونا

(سوال ) نمازی کے سامنے کر چراخ ہو تو نمازاس کی ہو گی اضیں اگر ہوگئی ہو توکر بت کے ساتھ یوبایا کراہت؟ المستفینی نمبر ۴۴ • موبوی عبدالقدوس امام محبد (ترکنان درواز و دلی) میں میں میں میں ہوئی نہ میں میں کا میں کی انہوں کی میں کر کے انہوں کی میں کی میں کی باتھ کی انہوں کی میں کر انہوں کی میں کی میں کر انہوں کی میں کر انہوں کی میں کی انہوں کی میں کر انہوں کر انہوں کی میں کر انہوں کر انہوں کی میں کر انہوں کی میں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کی انہوں کر انہوں ک

٧اريعالثه بي ١٥٥ إله م ٤ جوا. في ١٩٣٠ء

(حواب ۹۹۶) نماز ہوجائے گی لوراً کرچے اغ پئی جگہ پرروشن کے لئے رکھا یا توکر ہت بھی حمیں با اگر نمازی کے سامنے ایک پنیت سے رکھاہو کہ گویا س کو حیدہ کیا جاتا ہے توانی بنیت عمروہ ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کہ والی

عصر کی تیسر می رکعت پر سلام چھیر دیا 'تو کیا حکم ہے ؟

(سوال) ام مے سوانعر کی تین رکت پر سدم چیردید بد او اسان سے کمانو کام کر سے جد من گفت میں میں میں میں میں میں ک فرزگا اعادہ کیا اور پوری عمر نماز پڑھائی کچھ اوگ کتے ہیں کہ ایک رکت بوری کر سے تیرہ میں کر بیانا فی اتنا امام نے انگل فاط کیا دریافت طلب امر سیسے کہ امام صحب کیا ہے قبل در سے آتا کہ شیس کیا قبلہ کی جانب سے منہ چیر نے بحد دو رکام کر کے میں دور چیر دکت پوری کر کے تجدد سوکر ناکا فی ہے۔ المستنفی مولوی محد رشق صاحب ہوئی

( جواب (٦٦٧) للم كافعل درست قد كام كر لينے كي بعد نماذ كالعاده بى كرمان بيني ، ) ثمر كفايت الله كان الله ك و بى

جالی کی ٹوپی کے ساتھ نماز مکروہ نہیں

(سوال) بھن کو گسید کی تو چاوڑ ہے ہیں اس ٹو پی شر جال ہو تی ہے اور اس کے سور خوس میں سے سر کے بال دکھائی ویے ہیں اس ٹو پی کو لوڑھ کر ارمت کر نالور نماز پڑھانا کروہ ہے یا نہیں تماز کی حالت میں سر کے باور سے کھلنے سے کراہت ، زمر آتی ہے انہیں؟ فقط

المستفعى نمبرا ٢٢٣منياء لحق يوزَى كُران دلل ١٥٢٤ع اول ١٩٣٥هـ ٢٠٠٥ و ١٩٣١ء (جواب ٢٦٨) من تو يي كو پس كرنماز پر صنابا شيه جائز ب ادرامت ش بھي كو كي كرابت ميس ١٠٠٠ سر

(٩) قال في التوبر و هرجه: " ولا يكره صلاة إلى طهر فاعد يتحدث ولا إلى مصحف او سبف مطلة او شمع او سراج الهرواب ما يمسد الصلاقو مايكرة فيها ٢٩٥١ مع طرسيد) (7) ريسجده للسهر؟ ولو مع سلام إمامه داويا للقطع مالم يتحول عى القلة او يتكله لبطلان التحريمة اسح (التوبر و شرحة الهاب محرود السهم ٢١/١ ٢٩ طرسيد)

شرحه المبسحود السهو ۱۹۸۳ فلسمه. ٣/ إن المستحب أن يصلى الرحل في ثلاثة الواب قميض وإزار و عمامة أما لو صلى في توب واحد متوحش به جميع بدند كارار العيت تحوز صلاته من عير كراهة و تعسيره ما يقعمه انقصر في المقصرة احلمي كبير قروع ص ١٩٦٣ ظ کے ہیں کوئی ستر کی چیز نشیں ہے نظے سر نماز پر تھی جائے اور نہیتہ تواضع کی ہو تو او نماز لما کراہت جائز ہے ، باب ابائی ہے تاہے تھے سر نماز پر حدا نکروہ ہے تکراس کی سراہت کی ملت عدم مہا ات ہے تاکہ باول او انعشاف نے نقط

پاُجامه نخول ے فیچے ٹاکا کر ٹماز پڑھٹا مکروہ ہے۔

(سوال ) پنجامه التبند أنيجا بيما بست مختانها جات دول الكامپنتاتو ترام معلوم دواكمريك ابان ت نماز نكروه تركي بوگريا تنزيمي ماز دوايگي تين جهنس علام عنه سناجاتات كه نماز دو تي تنمس ايد بدورست ؟

. الكهستفتى ننم ٢٣٩٩ مودى تداراتيم صاحب ً وركال ٢٢ شول ١٥ عاليا ١٥ شوك ١٤٠٠. رجواب ٢٦٩) نمازو باق به مُرمروه وفي سه ١٠٠ مرابعة تنزيع بهاغاد وكرايا والأن ب

محمر كفايت الله كان القدامه أوبني

المحصين بندكرك تمازيز هنا

(صوال ) بعض نوک منایل ئیمونی منداور آنهمین به ند کریسته مین اور فر نفش نماز داکرت جین به نمس درست ب پیونسین ؟ منالمه سنطنی نبه ۲۳۵ شجاعت همین آمره

۵اریخ اابول عرفت الصر ۱۱ منگن ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۷۰) آنجھیں طیل خشون بد کرہا جائز ہے و واضعہ کرنے ہے قرائت کا تلفظ زبان ہے نہ واہ اس کئے یہ نمیں کرمان چیئے۔

## انیسوال باب مدرک یہ مسبوق۔ لاحق

(1)مسبوق تکبیر کتے ہوئے رکوٹ میں چلا کیا

(۲) الله كفرے ہوئے كى حالت ميں اور "أكبر" ركون ميں جاكر كما تو نماز تسيح سميں : وكى (سوال) ماقول كم رحمكم الله تعالى فى ان رجلا ادرك الامام فى الوكوع فكبر و رفع يديد الى

رة ) فال في شرح الندور في مكووهات الصلاة " وصلا ته حاسوا او كانشة رأسه للتكاسل ولا باس به للتمال واسا الاهامه بها فكفر أولر منطقات قاسسرته فإعادتها الهمل رهات مي همد الصلاة و ما يكره فيها 1 1.3 شما صعد. 7 هال رسون المدتمة " " ما شمال من كميان من الأوار في الدر ومشكوة كتاب اللمس المصل لاول عن ٣٧٣ ط معهد ، إم و وتحسيش عبد للمهي إلا لكمال العشوع و دومعتو ) من قال بعض العمداء انه الأولى رود المعتاز ، بات ما

شحمتى اذنيه وتابعه فيه الا انه لم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ولم يضعهما تحت السرة و لم يات بشيءٍ من الشاء ولم يكبر تابيا عد الركوع محافة ان تفوته الركعة الاولى

( ۲)و رجلا اخر راى الامام فى الركوع فكبر و رفع يديه الا ان قول الله كان فى قيامه واكبر وفع فى الركوع مخافة ماذكر . فكل واحد منهم يكون شارعًا با لصلوة ام ١٧

(ترجمه) کیا فرمائے میں علمے وین اس سنلہ میں کہ آیک محض جماعت میں شریک ہونے کے لئے آیا اور اس سے امام کور کوئٹ میں پیانائی اس محض نے تکبیر تخریمہ کما اپنے ہاتھ کا فول تک انحاب اور کوئٹ میں شریک ہوگیا لیکن نہ قرائے ہاتھ ماف کہ بینے ہاندھے نہ ٹاپار محل نہ رکوئٹ میں جانے کے لئے دوسری تکبیر کی کیونکہ اس کواں کہلی کہت کے فوت ہو ب کا اندیشہ تھا گیاس کی فدر تھے ہوگئی المیس

(۴) ایک شخص نے ام کورکوئ میں ایکی کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھبیر تحریمہ کئی اورچو کد رکھت کے فوت ہوئے کالدیشہ تھائں لئے جلدی میں یہ ہواکہ اٹھا امتد حالت قیام میں اور اٹھا کبر حالت رکوئ میں واتع ہوا تو اس کی نماز تھیجی ہوئی میں ؟

(جواب ٦٧١) الوجل الدى اتى بتكبيرة التحريمة فى حال القيام لكنه لمه يضع يديه تحت السوة ولم يكبر ثانيا للركوع صحت صلوته و يكون شارعاً فى الصلوة,.

واما الذى قال الله فى القيام واكبر فى حالة الا نحت، قان كان بحيث لا تنال يده الى الركبة يصير شارعاً فى الصلوة و تصح صلوته وان كان بحيث تنال يداه الى الركبة لم تصح صلوته ولا يكون شارعاً فى الصلوة

قال في الدر المختار " ادرك الامام راكعا فقال الله في القيام واكر راكعا لم يصح في الاصح الخ

قوله قائما اى حفيقةً وهو الانتصاب او حكما وهوالا نحناء القليل بان لا نـال يداد ركبتيه. (رد المحتار),.

( رَجمہ) جس محفق نے حات قبی میں تعبیر تم یہ کہ رہ کیتین، تھے میں، ندھے اور دوسر ی تعبیر رکو گ میں جاتے دقت نمیں کی اس کر نماز تھے ہوجائے گیا اور اس کو شارع فی اسلوق جھیا جائے گا۔ میں جاتے دقت نمیں کی اس کہ نماز تھے ہوجائے گیا اور اس کو شارع فی اسلوق جھیا جائے گا۔

(ع) اور جس تخفس نے تکبیہ تحریمہ کے افغالمتد کو حالت قیم میں اور اغظ اکبر کو تکفئے کی حالت میں کہ تو آمر اس کے ہاتھ ابھی تھنوں تک نہیں پیٹھے تھے کو اس کی نمز تھیج ہو تی اور اس کو شررح کی اصورۃ مہاجت گا مر اگر غذا کبر کہتے وقت اس کے ہاتھ تھنوں تک تکٹی تھیے تھے تواس کی ماز تھٹی نہ ہو گی اور وہ شررح کی العسوۃ نہ

وسها القد محيث أو مديد به لا يدل م كتبه فار كر قدما و كع ولم يقف صح والدو المحدورات صفة الصلاة
 \$ 1 \$ 2 كا صديد الله وحد الإمام واكعا فكر محيا ان القيام أقرب صح ولعت فيه بكيرة أفر كوع الميز المحدرات عشمة الصلاة ( ١٠٠ \$ طميد)
 واصل في بيان اللهن الصلاة ( ١٠٠ \$ طميد)

ہو گا۔

ور مختار میں ہے کہ جو شخص امام کو رکوئ میں پائے اور تنبیہ ستحریمہ اس طرح کے کہ حاصت قیم میں اغطانید اور حالت رکوئ میں اغطانیہ ہے تا تاق تھے کئی ہے کہ اس کی نمازشہ ہو گ

لار قیارے مرادی تو حقیق تیام ہے بیٹی بالکل سیدھا کھڑ اہونایا تھی قیام بیٹی معمولی جھکاؤ کہ اس ئے، تھ گھنوں تک نے پنجیل۔ (روالجنار)

## جن کاا، م کے پیچھے ر کوٹ چلاجائے ان کی بیدر کعت فوت ہو گئی

(سوال) رہم نے تر آنویش تجدہ کی سورت پڑھی اور تجدہ طاوت کی جگ ام نے رکوئ کردیواور مقتدی ہو ماہ کے قریب تنے دور کوئ میں ہے کے اور جہ مقتد کی امام سے دور بھے جن کو مید معلوم تھا کہ میمال تجدہ تلاوت بے دولوگ تبدہ میں ہے گئے جب ایام نے صعبہ اللہ لمب حصلہ کمارت ان کو پید چلاک امام رکوئ میں تمان میں سے پھر وگ تحریب نو ترویس میں گئے اور پھر امام کے ساتھ تجدے میں ال کھے اور پھر اوگ تبدے میں سے تاثیر کرامام کے ساتھ تبدہ میں ہے گئے۔

ب وریافت طلب به اس به که دو او که اید که رکون کرنے کے بعد رکون کرکے ادم کہ ساتھ سجد ہیں شامل ہو تکے ان می نماز دو فی مثیں ؟ دوسرے جو لوگ رکونا میں مشیمیں گئے باعد بڑھ کنر ہی مام کے ساتھ سجدہ میں شامل ہو گئے ان کی بھی نماز ہو کی فیشن ؟

ر جُواب ۲۷۲، جرلوگ باس نے ساتھ رکوع میں شان نمیں ہوئاں کی پر رکعت باقی می تیج جب وہ رکوع کر کے اہم کے ساتھ تجدومیں می کئے توال کی نماز مسیح ہو گئی اورجو لاگ بغیر رکوع اور کئے ہوئے تهدومیں ملے من کی میک فوت ہو تئی اُر روام کے ساام کے بعد بنی رکعت ورک کر لیتے تو نماز جو جاتی جب انسواں نے سلام کیجر دیاتو نماز جمیں ہوئی رائ

مقیم مسبوق مسافرامام کے چیچے بقیہ نماز کس طرح پڑھے ہ

رسوال ) زید مسافر ہے جسر من نماز دور عتیں پڑھ کر تعد دیر پڑھ ہواتھا کیے شخص علیم تشدیمیں شریک ہو گیا ہے شخص کون مار معیس پہلے پڑھے گا؟ فاتحہ والدیاۃ تحہ سورت دونول ؟ ہو گیا ہے شخص کون مار معیس پہلے پڑھے گا؟ فاتحہ والدیاۃ تحہ سورت دونول؟

ر حواب ۱۷۳) جب که کوئی میشم مختص چار رکعت والی نمازیمی ام مسافر کے پیچھے قعد وسی شرکیہ: و تووہ مسبوق بھی ہے ورا حق بھی اوراس کو چار رکعتیں پڑھئی میں پہنے وورو رکعتیں پڑھے جن میں ان حق ب

<sup>(1)</sup> و فلاحن من فائته مركفات كنها در معتسها لكن بعد اقتلانه بعمر المان سبق إمامه في ركوع و سحود فانه يقتسى ركعة - بهذا قصاء ما فده عكس السمسوق شم بدمع اهامه ال أمكمه ادراكه وإلا انبعه ثيم ما نام فمه بلا قراء ة (الشؤير و ضرحة إن الإسامة 14/1 6 طامعيد)

ج نئے۔ (۱)

لینی شخر والی ان میں نہ فاتحہ پڑھے نہ سورت کیونکہ ان رئعتوں میں وہ حتما ہم کے چیچھے ہے پھر وہ رہمتیں پڑھے جن میں مسبوق ہے لیتنی نہلی دور تعتیں ان میں فاتحہ اور سورت دونول پڑھے(۱) وانٹداملم محمد كفايت الله كال الله له مدرسه امينبه ويل

# مغرب کے قعدہ اول میں شر یک ہونے والے کے لئے کیا علم ہے؟

۰۰ (سوال) ایک شخص مغرب کی نماز ادا کرنے جماعت میں اس وقت شال ہواجب کہ اہم دوسر می رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھ رہا تھااب مقتدی جو جماعت میں شامل ہوا ہے اس کو امام کی انتائ کرئی اؤم ہے تو وو مر تبدجماعت کے ساتھ امام کے چھپےاس نے التحیات پڑھ کی اور پھرا پٹی پوری نمازی کرنے کو دومر تبہ اس کوالتحیت چریز هنی مازم ہے یہ جماعت میں جب مقتدی شامل ہو گا تواس کو خامو ش پیھنہ ہوگا۔ المهسة غنى نمبر ٢٣٨ محمد صالحين 'صدر بإزار' ديل سمز كالحجة ٣٥٢ إه ١٦٠٠ مارچ ١<u>٩٣٣ و</u>ء (جواب ۹۷۶) بال جب که نماز مغرب کی دوسر ی رکعت کے قعدہ میں امام کے ساتھ شریک ہو تواس کو چار مرتبہ التحایت پڑھنی ہوتی ہے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے چارول مرتبہ التحایت پڑھنی محمر كفايت الله كاك الله له` و بل

مقتدی کادر میان نماز میں دخؤ ٹوٹ جائے تو کس طرح کرے؟

(سوال ) اً سرایک شخص جماعت میں تجھلی دور کعتول میں شامل ہو تاہے تواس کی بیر رکعتیں بھر ی ہول گیان کی ؟ المستفتی نمبر ۴۴۹ شهرزخان(ضع کرنال)» فی الحجه ۱<u>۳۵۲ ه</u>رم ۲۰ مارچ <u>۱۹۳۴ و</u> (جواب ٦٧٥) سمجھیلی دور گفتیں جو امام کے ساتھ پڑھی ہیں یہ خال ہوئیں جب اپنی دور لغتیں پور ی کرنے لگے توان کو بھر می پڑھے دr) محمد کھایت اللہ کان اللہ له '

آخرى دور كعت ياف والابقيه نمازكس طرح يره هي ؟

(سوال) ایک تحص صف اول میں جم عت کے ساتھ نماز پر ستاے دور کعت نماز اداکر چکا بے دور کعت

حكمه حكم المؤتم فلا يأتي بقرأة ويبدأ بقصاء (١) واللاحق من فاتنه الركعات كنها أو بعضها عقيم النم بمسافر مافاته عكس المسبوق (تنوير وشرحه) هذا بيان للقسم الرابع وهو المسبوق اللاحق ثم يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة العاتجة و سورة (رد المحتار اباب الإمامة ١/١ أو ٥ ط سعيد) ( ٧ ً) و مها أنه يقصي أولَّ صلاته في حق القراء و رآخر ها في حق التشهد حي لو 'درك ركعة من المعرب قصي ركعتين و فصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات الخروعالمگيرية باب الجماعة فصل في المسبوق واللاحق ١٩١/١ ط ماجديه) (٣) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهر منفرد حتى يشي ويتجود و يقرأ وإن قرأ مع الإمام لعدم الا عتداد بها لكراهمها فيما يقصيه ويقصي أول صلاته في حق قراء ة وأحر ها في حق تشهد الخ (التنوير و شرحه باب الإمامة

پڑھنے کے بعد اس کاوھ ڈٹوٹ گیا۔ اب وہ نماز میں ہے نکل کر کس طرح وہ فؤ کرے اور نماز پوری کرے جو وہ رکھت اوم کے ساتھ اواکر چکاہے وہ دوبارہ اس کو پڑھنی پڑیں گیا دھؤکرنے کے بعد بقید دور کعت اواکرے اور جس جگھ ہے یہ مقتلی وہٹؤ کے لئے جائے اس جگہ دوسر امقتلدی کھڑا ہوسکتاہے 'یاوہی مقتلی وہٹؤ کرکے صفول کے اندر کھس کر اپنی جگہ چچچ کر نماز پوری کرے۔

المستفتى نمبر ٥١٩ عبدالنن(وبل) ٧ ربيع الرثي ١٣٥٨ إهر ٨ جو . في ١٩٣٥ ء

مسبوق بقیه نماز میں قراءت کرے یا نہیں ؟

(سوال ) غماز ہماعت ہور ہی ہے گر کوئی آوئی،عد کو آیاوراس کو تین رکھت کی یادو میس یادو نہیں کی ناچ پر میں ایک رکھت کی اقتمایہ کعتوں میں سورہ فائتر پڑھیایت پڑھے ؟

المستفقى تمبر 22 محرر فق موداً رچر مراضع ميدني پور) کم ذی الحجه س<u>وستا</u> ه ۶ فروری <u>۱۹۳</u>۰. (جواب ۷۷۷) ېل مسبوق اپنی نماز کار تعتق بش سوره و تحد پز هيداد اس کنر تنيب وه ب دو اپنی اکمین نمازک ب (۱۰

> مسبوق نے نام کے ساتھ سلام چھیر دیا تو نماز ہوئی یا نمیں؟ (سوال) مسبوق آگر فام کے ساتھ سلام چھیر دے توس کی نماز ہوئی انہیں؟ المستغنی نمبر ۲۱ مامولوی عبدالقدوس امام مجدر دوبلی) ۲۱ریخ الثانی <u>۵۵ تا</u>ھے جوالی لا<u>ساو</u>اء

۱۹ مین الراق ۱۹۵۸ میل ۱۹۵۸ و ۱۱ و ۱۳۹۱ میل ۱۳۹۱ م (جو اب ۲۷۸ میل فراکش موکرایی نمازیوری کرے اوراگر سلام امام کے بعد پیمیر اپنے تو تجدہ سموکر تا

<sup>(</sup>١) (باب الإستخلاف ١/٦،٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) وَيُقَصَى أُولِ صَالِاتِه في حق القراء ة وأأخر ها في حق تشهد لج , الدر المخدر 'بب لإمامه' ٩٦.١ ٥ ط سعيد)

#### و كان محمد كذيت الله كان الله به و ولى

نسی وجہ ہے دوبارہ نماز پڑھی جائے تومسبوق کے لئے کیا حکم ہے؟ مار میں کا درس میں میں اس سے میں میں میں میں تاہمہ اور سے تاہمہ

(سوال) اگر نمازی کی دابسیاست کے ترک پرامادہ کیاجائے تو مسبوق کا یا تھم ہے؟ آیادہ اپنی کی بولی رکعت کو پوراکر کے جماعت میں مطیاسلام چیسر کر فورامل جائے؟

لمستفتى نُمْ ١٣٨٩ ثمر ونُس صاحب (متحر ١)٤ تؤيَّقده هر٢٥ إيد واقر ورَن عر ١٩٠٠ ع

(جنواب ۲۷۹) سنت یاداجب کے ترکسیر عادہ کیا جب قر مسبوق کی نماز پورگ رے اور اعادہ وال مارز میں این فمارز بورگ کر کے شریک ہوری سے محمد کفایت اللہ کان ابتدالہ

- (۱) مسبوق تجده سمومین امام کی مثلات کرب
- (٢) مسبوق نے عمد ایا سموالام کے ساتھ سلام میں متلاحث کی آیا حکم ہے ؟
  - (m)مسبوق امام کے ساتھ سلام نہ چھیرے
  - (4) مسبوق نے عمداً پاسموالهام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو کیا تھم ہے ؟
  - (سوال) (۱)مسبوق تجدہ سوکے سلام میں اسے المام کی متباہت کرے یا نہیں ؟
  - (٢) أَمُر مَتَاوَت مَدَ كُرِني جِائِينَ تَعْيِ اور فِكِر (الف) أَمْر عُدِ مِتَاوَت مَرِب تَوْ بيا حَم بِ ؟
- (ب) اگر سوامتلات كرك توان مسبول كوايل نمازك خترير عبده سوكر ناپرك كايانسين!
- (٣) جب لام نماز کے قتم پر نمازے فارغ ہوئے کا سلام کچیرے تو مسبوق بھی ادم کے ساتھ سلام پھیرے پائیس؟
- (۴) اگراس صورت میں مسبوق کو لام کے ساتھ سام چھیر دند چاہیے تقدور پُٹر کر (الف) کی مسبوق نے امام کے ساتھ عمد اسلام چھیر دیاھا ، تکداس کو یاد تھا کہ چھو کو ایجی اپنی بٹی آماد ادا کرنی ہے قاس مسبوق ک نماز فاسد ہوگی یا نمیں (ب) پٹی باتی نماز کیا وائیل یاد نمیں تھی اور تھوئے ہے اساسے ساتھ سام چھیر دیا تو ٹماز فاسد ہوگی یا نمیں اگر تا مدنہ ہوگی اور نماز تھی ہے۔ کی توکیاس مسبوق کو اپنی نماز کے فتم پر تجدہ سوکر کا بڑے گائے ٹھیں ؟ اگر تجدہ سوکر نابڑے گاتو کس صورت میں اوراگر سجدہ سوز کرنا پڑے کا قوسک صورت

<sup>(</sup>۱) والممسوق يسجد مع إمامه مطعة تم يقضى مافاته الع (درمحتار) وهي الشامية فإدا سلم الإمام قام إلى القضاء فإلك سلم فإل كان عمدة فسمت وإلا لا ولا سحود عبده ان سمع ساهيا قبل الامام او معه وإن سلم بعده لو مه لكونه منقرة ا حينة لحج راب سحود السهو لا ۸۲ م براء والطهر حيث إمامه وكان كل عصد في رأى مقتبر علمات فيارم اعادتها لتضسيها صلاة المؤتم صحة و فساداً كما بلراء الإمام إحتار القوم إدا أمهم وهو محدث او حب او فاقد شرط او ركن اكم ، التوبر وشرحه باب الإمامة ( 8 4 4 6

### ئىر ؟ المستنفتى ئېرا۳۵ عافظ ثمد مثمان صاحب سوداًلر گفزى و چشمه چاندنى چوک د مل ۷ تاریقنده ۹۵ تاریم ۱۹۲۰ ماروری ۱۹۳۶ء

(حواب ، ٩٨٠) مسبول تهده سوادا كرت بن توام كي متافحت كري يعن تهده سوام كي برتح ا الرب عمر سلام بن متافعت ترك يعن مسبول بغير سلام يحيرك الم كرس تهد تعده بن جها بات. الم المسبوق امعا يتابع الامام في السهو اي في مسجدة السهو بان مسجد هو) دون السلام بل ينتظ الامام حتى يسلم فيسبحد فينا بعد في سجود السهو لا في مسلامه ور

(٢) أكر مسبوق في المام كساته سلام يهير دياتو:

(الف) اگر قصداً سلام کیجر به تواس کی نماز فاسد :و گی و ان سلم فان کان عامداً نفسد صلوته . (ب) اوراً تر سموا سلام کیجرا به تونماز فاسدند :و ک و ان کان ساهیا لا تفسید ۱۰، اور تجده سمو بخی از نماز که آثر ش از تر شروعی و لا سهو علیه لانه مقتد و سهو المقتدی باطل انتهی ،، (هذا کله فی البدانع) ص ۲۷۲ ج ۱

 (٣) جب الم تماز تم ترك كا سام تجير ال سار من جى مبول الم ق متاهد ترب ولا يسلم اذا سلم الامام (اى للخروج عن الصلوة) لان هذا السلام للحروج عن الصلوة وقد بعى عليه اوكان الصلوة (م)

(٣) اگراس آخری سلام میں مسبوق لے لام کے ساتھ سلام بھیر دیا تو 🕒

(الف) اگر قصدلبت یادر کھتے ہوئے کہ میری نمازباتی ہے سلام پھیراہے تواس کی نماز فاسد ہو جائے ہے۔ میں میں میں الم

فاذا سلم مع الامام فان كان ذاكر الما عليه من القضاء فسدت صبوته لانه سلام عمد ١٠.

(ب) اورآئر بیات اور شکی اور سواسلام پھیرہ یا تو نماز قاسد نہ ہوگ وان لم یکن ذاتی الله لا نفسد لانه میں نام میں لانه سلام سهو فلم یعنو جد عن الصادة بر اور بیاسلام جو سوا پھیر کمیر مشد نماز تو شیل لیکن بیاسلام کے اللہ مسلوم کے لئے مالئے کا میں اس سوری، جد بھی مجدہ سوال نے شیل اس سوری، جد بھی مجدہ سوالان فیسی و گاار اگر المام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیر تو اپنی نماز کے آخر شرا اس سری اس سوکی وجہ سے مجدہ سوالانم ہوگا۔ وہل یلام میں سعود السهو لاجل سبلام ینظو ان سلم قبلے مسلوم اللہ علم اللہ علم اللہ بعد اللہ علان سهدہ سهو المقتدی و سهو المقتدی تعطل وان سلم بعد

سبوق بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کب کھڑ اہو؟

سوال ) بحر بعد میں جماعت میں شریک بواایک رکعت ادم پڑھ چکا تھالام جب پہلا سلام کھیرے تب عت پوری کرنے کے لئے اٹھے پاجب دوسر اسلام کھیرے اس وقت کھڑ ابو؟

مستفتی مولوی محد رفیق صاحب و ہلوی

جواب ۲۸۱) دوسراسلام الهم شروع کردے تو کٹر ابو کیونکد پہلے سلام کے بعد ممکن ہے کہ امام مجدہ موکرے تو گھڑے ہوے والے کو نعدہ 'سوے شے دیس آناموگاد، محمد کفایت امتدان امتدان المتدان الذاہ

> خرب کی ایک رکعت پانے وال بقیہ ر کعتول میں قراءت کرے سوالی مفرب کن آخری رکعت اہم کے ساتھ ادا کا۔ بقیہ دور کعتوں کو بھر ایز ھنہ <u>جائئے۔</u> خالی ؟

> صوری) مستفدی مولوی محدر فتن صاحب ٔ وافی جواب ۱۸۷۴ مغرب کا ایک رکعت مام ک سرتھ بیانےوالابتیہ دور کھنٹس ٹھر کی بڑھے۔

و اب ۹۸۲) مغرب ن ایک رکعت مام نے سر تھوپائے والابقید دور معین بھر ی پڑھے:-مجمد کھایت اللہ کان اللہ کہ وک

ئبیر تحریمه رکوع میں جاکر ختم کی تونماز نهیں ہو کی

سوال ) اَّر کونی امام کور کون میں پائے در تنہیر تحریر کہتے ہوئے روئ میں چلاجات اور تنہیر تحریر۔ ، است رکون (ندھ است قیام) ختم کرنے تو یہ شخص نماز میں شال ہو گیری میں اور اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ مستطنی نمبر ۲۰۰۹ ولی محمد صاحب کا کھیاداڑ۔ ۱ار مضال ۲۵۱ یادہ م کا ابومبر سے 1912ء

جواب ٦٨٣) أكر تكبير تحريمه حالت قيام تحتم نه بوتواس كانماز هل شهول تعييح نميس بول فلوا درك الامام كعاً فكبر منحنيا لم تصبح تحريمته (شامي)، ، (نقلا بالمعني) محمد كفايت انتدكان المدار وق

١) ( فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ١٧٦/١ ط سعيد )

٢) ريبيعي أن يصر العمسوق حتى يتهجرانه لا صهور على الإصهر درمحتار ) أن لا يقرم بعد تسليمة أو مسيميتين بل يتنظر - الإنجام بعدت - قال هي الحطير إلى سدة المسادر وما المقصود ما يتهجم أن لا سهور على الإمام أو يوجد له ما يقطع \* إن ادرك ركعة من المعرب فصي ركعتس و فصل قعدة فكون بثث قعدات وقرأ هي كل فانحه و سورة العج ! - تمكيرية الصادر ان حضة الشادة ا - 144 هم حيده ) في را لهد المحار ان حضة الشادة ا - 144 هم عيده )

مسبوق کے تکبیر تح بید کتے ہی امام نے سدم چھیر دیا تو نماز ہو کی انسیں؟

(سوال) ایک مسبول نے امام کو نماز میں اس حالت میں پایا کہ ام قعد داخرہ میں پیٹھ ہواتی مسبول نے التداکیر تعبیر تم یہ کمالورام نے سل م چیر ریا مسبول قعدہ میں الاسم کے ساتھ تیٹھنے قمین پیا و مسبول اس تعبیر تم یہ یرایل نماز یوری کرے یا سیدها کھرا اور کر چر تلبیر تم بید کے۔

المستفتى نمبر ٢٧٦٨مولوى شرول خال ٢٣٦٠ رى الثاني ١٣٢٢ء ٨٢ جون ١٩٢٣ء

(حواب 3 ٦٨) جب مسبوق متذى خام كسام به بليام كا فاندس شريك و خا الميت على المام كا فاندس شريك و خا الميت على الميت على الميت القداء الميت الميت القداء الميت الميت القداء الميت الميت الميت القداء الميت الم

جس مقتدی کالمام کے بیجھیے رکوع روج کے

(مسوال ) الاحق في المرتب مام ب أن تأثير النمين عن در أنون فوت بوكيا پُرودر ون اوأن ب مام سي مفعل . مين شركيه وكي فوزوه في خمين؟

المستفتى نمبر ٢٤٨٥ عيدال عيدشاه جهانيور مور فد ٧ د سمبر ٢٩٢٣ء

(جواب ، ٦٨٥) گرامام ئے رکوٹ کی تکبیر شیس ٹیالار کوٹ ٹام کے سرتھ شیس کیا گھرر کوٹ کرکے اللہ کے سرتھ رکھت ٹیس شریک و گئر آئر آزاد و تکی من ٹھر خلاجا لیند کان اللہ کیا

وور كعت پانے والابقیہ نماز میں قرأةً كرے

(انتمهیه مورید کیم جون ۱<u>۹۳۳))</u> (مهوال ) ایک شخص نماز با بینامت ثیر آخری دور کعت میں شر یک بوالب پاتی دور کمتین سورت ما<sup>ک</sup>ر.

١١) رباب الإمامة ١ ٥٥٠ ط سعد ،

<sup>(</sup>۲) ( ۲.۲ ه طاسعید )

<sup>(</sup>۳) واللاحق من فاتم الركعات كنها و بعضها لكن بعد اقبدائه بعدر الديهة إمامه في ركوع و سجود و سدً مقتماه ما فاته عكس المسبوق تهريب مامه و الموير و شرحه باب الإمامة ٤١.١ شم معيد )

پڑھے یابغیر سورت کے ؟

۔ (جواب ۲۸ ۴) جس مخص کو جماعت میں آخری دور کعتیں ملین ادراہ م کے سلام کے بعد وہ اپنی دور کعتیں پوری کرنے کھڑا جو تواس کوان رکعتوں میں فاتحہ اور سورت دونول پڑھناچا بیٹیز (، مجمد کاھایت اللہ کان اللہ لہ '

جماعت کی ایک رکعت پانے والابقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

(الجمعية مور ند ٢٨جول كي ١٩٣٤)

(سوال) جماعت میں آخری کی لیک رکعت لی۔ اب چھیلی تمین رکعت میں ہے کو نحور کعت میں قراقتور ہے ؟ (جواب ۱۹۸۷) چارر کعت والی نماز کی جماعت میں آخری رکعت کی تواہم کے ساتھ سلام کے بعد میں رکعتوں میں سے پہلی دور کعتوں میں (جن کے در میان قعدہ مجھی کرسے کا) قراق کرسے۔ د، مجھر کھایت اللہ

### بیسوال باب قنوت نازله

نماز فجرمين قنوت نازله كالحكم

(سوال) ایک مبحد میں اہم صحیح کی نماز میں مدومت کے ساتھ قوت نازلہ پڑھتنہ باور حتیٰ ہونے کے بعد جو دو متن ہے اور حتیٰ ہونے کہ بعد جو دو ہت کے ساتھ چھوڈ کر پڑھتا ہے کیا قوت ہمیشہ پڑھتا ہون کے ساتھ کیا آتھ چھوڈ کر پڑھتا ہون کے المستضمی مولوی محمد رفین ساحب ولوی (جواب ۸۸۸) قوت منازلہ کسی محت معیبت عام کے دوقت پڑھی جاتی ہے آئر اہم کے نزدیک کوئی ایسی معیبت عامہ باتی ہے تو وہ تو تا نازلہ پڑھ سکتا ہے رہا تھ باند ھنالولی ہے "تاہم اس سے جھڑا کر نااچھا میں۔ محمد محمد کو میت اللہ کانالہ اللہ اور کیا جھا میں۔ محمد کو میت اللہ کانالہ اللہ اور کیا ۔

قنوت نازله جائز ہے یا نہیں؟ دروال وقنوتان حواد الت

<sup>(</sup>سوال ) توت ناز بجوحاد ثات کے مواقع پریز ھی جاتی ہار آج کل بھی اکثر ساجد میں پڑھی جاری

و 1. والمسبوق من سقه الإمام بها او معشها وهو مقرد حتى نشى و يتود و ريتراً فيما يقصيه اول صلاته فى حق قراء قو اخر ها فى حق تشهد الح وستوبر و شرحه بات الإمامة 1 90 قا صعيد )

<sup>(</sup>۷) و يقضي أول صلاته في حق قر ء قر احر ها في حق تشبيد انج معرفة المناصرة الماليان من لا درايلا قريب و دريق مراحقة المتحدد عن مرتبع المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد

ر٣) قال ابو جمعر الطحاوى ` إيما لا يقت عندنا في صلاة القحر من عير بنية فإن وقعت فتنة أو نلية فلا ناس به فعمه رسول الله ﷺ الح (رد المحتار' ناب الوتر والموافل' مطلب في قوت النازلة' ١٩/٣ فلسعد)

ے زید کترے کہ قنوت نازلداب نہیں پڑھنی چاہئے کیونکہ نمی کریم ﷺ نے قنوت پڑھی۔ پھرا مذبیاک نے لپس لمك من الا مو ششى آيت نازل فرماكر منع كر. ياتو آپ نے يز هنى چھوڑ دى۔ ثبوت ميں زيد يومالک المجمى كل صديث فيش كر تا ہے۔ عن ابي مالك الا شجعي قال قلت لا بي يابت قد صليت خلف رسول الله ﷺ وابي بكر و عمر و عثمان و على ههنابالكوفة نحوا من خمس سنين اكانه یقنتوں قال ای بنی محدث . راوہ الترمدی ، والنسائی و ابن ماجۃ 📉 کے عاوہ بڑے برے حاد ثات ہوئے حضرت حسنین کا حضرت عثمان ذوالنورین سکا اور بھی شہید ہوئے کسی ئے قنوت نازیہ منیں پڑھی۔ المستفتی نمبر ۲۷ عمولوی ٹورالحس ۔ دبل۔ ۴۸ جمادی الثانی ۲۳ سیاھ م کمیر جو . تی سیم و اء (جواب ٩٨٩) تنوت ناز \_ رسورالله ﷺ ئے پڑھی ور خانائے کے راشد سُ نے حضور اکرم ﷺ کے بعد يرَّ هي ہے اس سے ثابت ہے كہ قنوت نازلہ ممنوع يامنسوخ نہيں ہوئي آپه كريمہ ليب لك هن الاهو شنہي کے نزول سے قنوت نازلہ کی ممانعت نہیں ہوتی آنحضرت نظیفہ نے قنوت نازیہ میں بھن کفار کے نام کیکر بد دُ عاکی تھی اس کی ممانعت ہوئی تھی کہ مخصوص طور پر سی کا نام لیکر بدوعانہ کی جے بخاری تریف (۲۰میس ۰ یہ روایت ہے حضر ت عبداللہ ن تمرا بیان کرتے ہیں افد سمع رسول اللہ سے افدا رفع راسہ من الركوع في الركعة الاخرة من الفحر يقول اللهم العن فلانا و فلانا و فلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شنى الي قوله فانهم ظالمون (جمـ) حضرت عبداللہ بن عمر ؓ نے سناکہ حضور ﷺ جب فجر کی دوسر می رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو سمعاللہ من حمدہ رہنالک الحمد کے بعد کہتے ہاللہ قلاب اور فدال اور فلال شخص کو عنت کر تو یہ تابیت اتری۔ بخاری (م ۔ ک دوسر کی روایت میں ان لوگول کے نام بھی ند کور میں جن کے لئے بدو عافر ماتے تھے کہ وہ صفوال بن امیہ اور میں بن عمر واور حدث بن بشام منے اور اخیر میں یہ تینوں ایمان لے آئے تھے شرید ای لئے اللہ تعالی نے حضور ﷺ کو کسی کانام لیکرید؛ عاَیر نے کن ممانعت فر ، کی تھی اس کے بعد حضور اکر م ﷺ نے کسی کانام لیکر قنوت میں بدد عاشیں کی کی کافر قوم نے لئے یا عموماً کافروں کے سئے بددعا کرنی منع شیں ہے ایک بددعا تو قرآن مجيدين موجووب الا لعنة الله على الطلمين . اور حضرت الدمالك البحى ك روايت تنوت ازارك متعتق نہیں ہے وہ تو نماز کجر میں دوامی تنوت کے متعلق ہے وہ بے شک جمہور کے نزدیک بدعت ہے قنوت نازلہ جس کا ثبوت آنحضرت پیٹھ اور خلفائے راشدین ہے ہے اس کوبدعت کیے کہا ج سکتا ہے۔ حضور ﷺ ہے ثبوت تو خاری کی ۔ واپیول میں ہے جس میں سے حضرت عبدالمدین عمر کی روایت اوپر بیان کی جاچگی ہے ور خلفا ئے راشدین کے متعلق فتح لقد پر میں حافظ من ہام نے ذکر کیاہے۔ فلدروی عن

ر ١) (مشكوة باب القنوت الفصل الناسي اص ١١٤ طسعيد) ٢) (بات قوله ليس للث من الأمر شبي ٢/٩٥٥ طقيمي كتب حامة كراچي)

ر ۱۳ روس حقاله بن از منظی ... (۳) رعی حقاله بن ای سفیان ممعند سالم بن عبادالله پاول کان رسول الله کافی بدع ۱ علی صفوان بن آیمه و سهن بن معرور الحارث در هشاه الحدیث رعزوهٔ احد آیاب لیس لله من الأمر شنع ۲ ه ۱۵ و طاقبهنی .

صدیق انه قبت عند محاربة الصحابة مسیلمة و عند محاربة اهل الکتاب و کذلك قبت عمر و کذا من مدر و کذاك قبت عمر و کذا علی فی محاربة معاویة و معاویة فی محاربة ۱۰ اور کنرل اعمال ۱۰ شرب عن ابی دافع ان النبی سی ای وابا بكر و عمر و عمد و عملاً فیتوا بعد الركوع . به تنوت نازله كابیان به لا خفف براشرین نے جب حضور اکرم بیج نی کی بعد قوت نازله پی فی شدی و تا به الدوط دیس تنوت نازله منسوخ نیس به سال و طدیس تنوت نازله منسوخ نیس به سال و طدیس تنوت نازله منسوخ نیس به الدوط دیس تنوت نازله کابیان استرام محمد که به انتمان استرام محمد که بیتا استران استرام کابی به استرام که که بیتا استران استرام که بیتا استران استرام که بیتا در استرام که که بیتا استرام که بیتا که

(۱) قنوت نازله هیںباد شاہ کاحاضر ہوناضر دری تہیں (۲) جدل دیگر

(سوال) ایک شخص کمتا ہے کہ قنوت: الدائمہ مساجہ کو پڑھنے کی اجازت شیں ہے بعد الام سے مراو خلیفتہ المسلمین ہے جیسا کہ فعل رسوں ابغہ تنظیفی اور عمل ضفائے راشدین سے خامت ہوتا ہے اورای قول ک روایت تقہیہ قسعہ الاہام سے تائید بھی ہوتی ہے کیو کا دام کا لفظ مشترک ہے جس میں تصریح مع حوالہ عمل غیر خلیفہ کی ضرورت ہے۔

المستفتى تمبر 242 منام محمد لهام مجد قادر بورال صُلَع ملكان- ٣ شوال ٢<u>٣ سار</u>ه

(جواب ، ٩٩) تفت امام میں امام سے مراوضیفت الاسلام امیر المؤشین ضمیں بیا بعد امام جماعت مراو بہاس کی دلیل ہے بوش میں شر نہ کورے۔ وظاهو تقیید هم بالامام انه لا یقنت العنفود و وهل العقددی مثله ام لا ٢٠١، پین فقد کی روایات میں قنوت کو اس کے ساتھ اس لئے مقید کیا گیاہے کہ منفر و اور توسان اربد بر جھا دو آیا مقتدی بھی اس کی طرح چئی منفرد کے مثل ہی بیاسی اور کھئے اقتال مام کو منفر والو مقتدی کو مقابل سمجھاے تہ ظاہفتہ المسلمین نے معنی میں ورنہ اول کھئے کہ ظیفتہ المسلمین کے ملاوہ کوئی نیہ پڑھا در بھر مقتدی کے لئے قنوت پڑھے کو ترجی وی ہے جب کہ لام سر ایز ھے اور امام جرے پڑھے تو مقتدی الشریک متارہے۔ محمد کھایت اللہ کال اللہ الد و والی

(جواب دیگو ۹۹۱) قنوت نازلد کسی مصیبت کے دفعیہ کے لئے پڑھنا جائز ہے ۱۹۰۰ وقجر کی نماز میں رکوع کے بعد ھڑے ہو کر پڑھی جائی ہے گراس میں امام اور مقتریوں کوہاتھ پھوڑے رکھنا بیاند ھنابھڑ ہے 'ہاتھ افعاکر پڑھنایا آئین بھیم کمن بھڑ خمیں ہے گرناجائز بھی نمیں ہے (د) محمد کفایت انڈرکان انڈرلد'

<sup>(</sup>۱ , وقعح القدير بناب صلاة الوتر 1 2°2 ط طعصر) (۲) والشوت ۱٬۵۳۸ ط مكتبة البزات الإسلامي حبب) ۲) و بناب الوتر والطلف في قوت الدائم 1 1 ط طبعيد) و قال الوحاح "والناؤلة المشديدة مي شدامه ما دهم ولاحث أن الطاعود من أشد الوال رود لسحار اما سالوتر و لوحالي مطلب في فوت الدولة ۲ ۱ ۱ ط سعمه) رق إنعا لا يقت عد نامي صلاة المجر من غير بلية " والذي يظهر لي أن المقتدى بنام إمامه إلا إذا جهر فمؤمل وابد يقت معد الركح لا قيمه الح رود المحدر ما طور لور والوقار، مطالب في قوت النازلة ۲ (۱ ط سعيد)

(۱) قنوت نازله پڙھنے کا طريقه

(۲) جواب دیگر

(سوال ) آن کل جوروح فرس مصائب مسمانول پر آہے ہیں ان کے دفیعہ کے لئے نماز میں تنوت ناز ۔ پڑھنی جائز ہے انسیں ؟اگر جائز ہے تواس کا طریقہ اور دعائے قنوت بھی تحریر فرمادیں ؟

المهستفتي محمد عبدالرؤف جَنَّن ُورِي متعلم مدرسه امينيه سنبري محيد ديل-۲۴ جه دي الاخرى ١٣٣٨ه ه (جواب ۲۹۲) سوت که د نیاق واحد اسلامی سلطنت کوجڑے اکھیٹر دینے اور صدیوں کی قائم شدہ اسلامی حکومت کو سر زمین یورپ سے مٹادینے کی تجویزیں مبود ہی میں یورپ کی خود غرض ور متعصب مسیحی حَومتين جالت مآب خليفة المسلِّمين سلطان لمعظم كو مشتقر خلافت ( قنطنطنيه ) ہے اكال دیے اور خلافت اسلامیہ کا اقتدار من دیتے کی کو ششیں کر رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن مسیحی یاد ری اور ہشپ ند ہمی تبصب ہے دیوے ہو کر میں کی آبادی کو خدیفتہ انسلمین کے خلاف بھمو کارہے میں انصاف اور انسانیت اور آزادی اور سیانی کاخون کرنے بر آمادہ بیں تو ظاہر ہے کہ اسلامی سلطنت اور خلافت اسلامید ک وقعت اور اسلام اور الل اسلام کی عزت کا خدا تعالیٰ ہی محافظہ ہے۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے شدید ترین مصیبت کاوفت ہے ہر شخص جس کے سینے میں منصف ول ہے اور ول میں ذر وہر اور بھی ایمال ہے خون کے آ سوروتات عورتیں ورہیج تک بے قرار ہیں نہ صرف ہندوستان بیجہ تمام عام کے مسمانوں میں ایک تا طم بریاہے اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس موقع کی نزاکت اور اہمیت کو بورے طورے سمجھیں اور آلیں کے فض اور کینول' حسد اور مناقشول' غیبتوں اور عیب جو ئیوں کو قطعائز ک کردیں ہاہمی اختلا فات کو بھول جا نمیں اور اینے فرض کو محسوس کریں۔خدا تعان اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے ور اسلام کی مدو سرئے نئے ہنے تیار ہوجا تھی اور حقیقی شہنشاہ ربالعالمین احکم احاکمین کی مقد س بارگاہ میس ا ہے گئا ہول ہے توبیہ و ستعفار کریں۔اور سے ول ہے رو مر گز گز کر مقابات مقد سہ اور جزیر قالع ب کے فیر مسلمول ہے ہاک رہنے اور خلافت اسلامیہ کے اقتدار اور اسلامی سلطنت کی عزت قائم رہنے گی دیپا ما تکمیں 'جمری نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قومے میں قنوت نازلد پڑھیں المام ذور ہے قنوت يرصادر مقتدي آبت آبت آمين كت جائيل-باتها باند صر تحين قنوت نازله كالفاظامة في

النهم اهدد فيمس هديت وعافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لن فيمنا اعطيت وقما شوما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعزمن عاديت تباركت ربنا و تعالمت ونستغفرك و نتوب اليك وصلى الله على النبى الكريم. اللهم اغفرلنا وللمؤمنين والمؤمنت والمسلمين والمسممات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم

<sup>(</sup>۱) ادا وقعت بازله فت الإمام في الشباده الجهرية — والمدى يغيير مي ان استقندى يتابع إمامه إلا إدا حهر فيؤس وامه يقت بعد الركزع لا فيلم رد المحتار بات الونر والمواقل مطلب في قنوت الدرلة ۲ أ 1 طبيعيد )

وانصرنا على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياء ك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين— ٨٠.

کتید محرکفایت الله عفر لد اور سدر سدامیند دیگی ۲۰۰۰ جدادی الاحری ۲۰۳۸ اله موسط الم در ۱۹۳۳ الله مصاحب کے چیش آنے پر حقید نے بھی فرائش میں قوت پڑھنے کو مسئون کما ہے، اور اس معیب ہے بیرور کر مسئون کما ہے، اور اس معیب ہے بیرور کر مسئون کما ہے، اور اس معیب ہے بیرور کر مسئون کما ہے، اور اس معیب کے بنام بیری کر جواری کا مرتب کا اور کی بخرات و قار کے ساتھ اس معیب ہے بہات کے اس معیب ہے بہات کی دو مان کنی اور جہال تک ممکن ہو مجر و حین و بنائی اور دو قار کے ساتھ اس معیب ہے بہات کے اس معیب ہے بہات کی دو مان کنی اور دور قال کی اداد و امات کے لئے جدم المجین کا بیری کو دور تا اس کا کہ اس معیب ہے بہات کی دو مان کی اور دور قال کی اداد و امات کے لئے چدم المجین کے اللہ و سرکی دور دور قال کی دور دور تا کی دور دور تا کہ کا دور دور قال کی دور دور تا کی دور دور تا کہ کا دور دور تا کہ کا دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ کا کہ دور دور تا کہ دور دور کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ دور دور کا کہ دور دور تا کہ دور دور کا کہ دور دور تا کہ دور دور تا کہ دور دور کا کہ دور کی کے دور دور کا

(يهال مذكورها الفاظاد عائة تنوت كردج بير)

اگر مشتریول کویدہ و تو بہتر ہے کہ امام اور مشتری سب آبستہ بڑھیں اور مشتری ندیڑھ سکیں تو بہتر ہے کہ امام زورے بید دعا پڑھے اور مشتری آبستہ آبستہ آبستہ میں کتے رہیں امام اور مشتری دونول باتھے باندھے رہیں (۲۰) کتبہ حجمہ کفایت اللہ مخفاعت مدرس مدرسہ امینید دلی

الجواب لنتج التي حقير الدين العراليواب صواب نده مجد قد سم عفی عند مدرس مدرسه امينيه و ملی الجواب سخ التي الجواب سواب نده مجد قد سم عنی عند مدرس مدرسه امينيه و ملی ( مر ) يقال له الديم ر (مر ) او مجد عبدالحق (مر ) مجد سوار شمن الجواب سخج محمد عبدالرشيد مستهم مدرسه لعمانيه و على ( مر ) او الحجد المعانية مستهم مدرسه لعمانية و على ( مر ) المانية محمد محمد المعانية محمد محمد المعانية محمد المواب المعمد محمد المعانية محمد المواب المعمد محمد المعانية محمد عبدا سام منحى مند ( و ف ) جو صاحبان مجر و حين كراني في الله كان والمحمد والمشتمدان المحمد المعانية محمد المعانية محمد المعانية محمد المعانية المحمد المعانية المحمد المعانية المحمد المحم

<sup>(</sup>١) (حلبي كبير صلاة الوتر ص ١٧٤ - ١٨١ اطسهيل اكيدمي لاهور)

ر ؟ بقل الشامي " المرفة نشميدة من شداند النظر و لا شك أن الطاعون من انتقالو اول را ماب الوتو والنوافل مطلب في فيوت الطارات ؟ ١١ قد صديد ) و المعادد الواقعة أو حديث على من مديون لان وسول الله كين لم نقلت في الفحر قط الاشهرا واحمدا لم يوقس قالمات و لا معدد وإنما قب شهرا يدعو على قرم من العرب " نه تركه الح والحو الرافق باب الوتو ٧٠ كا ط دار المعرف" دروب لبدن إدما لا يقتب عدما في صلاة الفحر من غير طبة فان وقعت فيناً أو المدلان اس ما فعلم وسول الله تكف الح ان المبتدى يتبع اعدم الا استهر فوص وإنه يقتب بعد الركوع لا قلمه الح ورد المحتار باب الوتو والوافل مطلب هي هوب لتاولة ٧ ١١ فاسعيد .

قنوت نازليه منسوخ نسين بوكي

رسوالی اگوت نازید جو مصائب بیش آن پر نمازان شریع می جاتی بیاس کے متعلق بعش وگ پنده شبهات بامان نمرت میں کو فرکمت که حضہ کے نزدیک مید منسوت کے کو فرکمتا ہے کہ صرف فجر کی نماز میں پڑھنی چاہئے کوئی کت ہے کہ رکوں سے پہلے پڑھی چاہئے کوئی کت ہے کہ تنوت پڑھتے وقت ہاتھ۔ چھوڑے رکھنا چاہئے۔ اوکر مران امور کے متعلق مختلق جو لائ مرحت فرمائی

پورساز مل 1948) قتو تازلد مسيتوں كوت فرض نمازاں بل پا جا جا اور اس كا جواز كوما الله جواب كا جواز كوما رجواب 1948) قتو تازلد مسيتوں كوت فرض نمازاں بل پا جا جا ان كوما بحد جواب 1948 فتو تازلد بر حناجا زند كم منون تشر ب يك جرب في نماز مل المام الله تي كن تو مسيت كه نماز كل مام مسيت في كام نادل بي ما الله تو الله بي كام منون مام الله تاريك منون ساد و الله تي كوم منون مام اس مراد يك به كوم منون مام اس مراد يك به كوم منازل في كوم منازل بي مام الله يك في الله تي كوم منون مام الله تاريك مديث و الله قوله الله الله تعدد الله تو الله قوله الله تعدد الله تاريك مديث و الله قوله الله الله قال الله هو بود قال الله تعدد الله قال الله قال الله قوله الله تعدد الله

اس ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنخضرت ﷺ کا ایک مهیند تک قوت پڑھ کر چھوز ویا قنوت کی ضرورت ندر ہے کی وجہ ہے تھیڈ کہ منسو ٹی ہونے کی وجہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) رامنا لا پیمنت عندما فی صلاقا منحر من عبر بلیدتون وقعت قند او بدید لا باس به فعمه رسول اند نتیکه الح و رد المبحسر باب الوتر والموفق مطلب می قوت الدارته ۱۹ ۲ طرسعید » (۲) راباب الفتوت فی الصلاق ۲ و ۴ ۲ طرسعید )

<sup>(</sup>٣) ( ايضا ) (٤) ( باب القنوت في الصلاة ١ ٤٠٤ ط سعد)

تستدعی القنوت بعد ها فتكون شرعیته مستمرة و هو محمل قوت من فنت من الصحابة بعد و فاته علیه الصلوة والسلام و هو مذهبنا و علیه الجمهور (كبیری) ، ( (ترجم) یا حنور كا تئوت كو چمورة السود به الصلوة والسلام و هو مذهبنا و علیه الجمهور (كبیری) ، ( (ترجم) یا حنور كا تئوت كو چمورة السود به سحول به تن ترجمت كی چش ته آنی پی شق تازلد كی مشرو میت مجمول به اور کی مشرو میت مجمول به اور کی میراند جب به اور ای جمور قائل بین الهمام فی شرح الهدایة ان هذا بیشنی لنا ان الفتوت المنازلة مستمر لم بینسنج (الی قوله ) و ما ذكر فا من اخبار الخلفاء بفید تفرره الفعلهم خلال بعده بینی و المعدایة ان هذا بیشنی لنا ان حک تو تو بین الهمام فی شرح الهدایة ان هذا بیشنی لنا ان حک تو تن بازلد کامبر فی به برای و فوله ) و ما خیرا کر نا کامبر کرتا کی بعده تو تن از له کامبر کرتا کی بین اله به برای کامبر کرتا کی بین اله بین که برای کامبر کرتا کی بین که برای که بین که برای ک

ان روبیات سے خارت ہے کہ تنوت نازلدا کمہ حضیہ اور جمہور کے نزدیک جائز ہے اس کاجواز اور مشروعیت متم ہے منسوخ منیں ہے کیونکہ اگر منسوخ ہو تا تو طفائے کہ اشدین حضور اکرم پڑننے کی وفات کے بعد کیوں پڑھتے فتح القدیر کئیری 'میلی'شرح ہدایہ 'طحادی' مراتی اخلاع' در عثار' اشدہ و کلائز' بحر الرائق' خابیہ شرح تعامیہ 'میں تاقاش مصلاح اور المجاز و غیر و بہت ہی تمادل میں حفیہ نے قتوت نازلہ کے جواز کی تصر سے کی ہے وہی بیات کہ حضیہ کے نزدیک صرف فجر کی نماز ہیں سے یا تین جری نمازوں میں یا پانچول نمازوں بھی ؟ تواس کے متعلق یہ تفسیس ہے کہ علامہ طحود کی کی عبدت میں صرف فجر کی نماز میں یا قتوت پڑھنے کاذکر ہے دری اورائی کو صاحب شائی کے ترجی کی سے کین عبار سینی کے شرح مدایہ میں مسوق

<sup>(</sup>۱) (صلاة الونر ص ۲۰ طسهیل) (۲) ( باب صلاة الونر ۲ ۶۳۶ طیروت لبان)

<sup>(</sup>۲) ( باپ صلاه الوتر ۲ ۲۳۶ ط بیروت کیاد (۳) (باپ القوت ۱۷۸/۳ ط امدادیه ملتان)

<sup>(</sup>٤) (صلاة المؤتر "ص ٢ ٪ ط "سيل هجور") (ه) قال ابو حفو " تقد يحور ان يكون على كان برى القوت هي مسافة المفجر مسائر الدهر وقد يحور ان يكون قبل ذلك هي وقت خاص لمدعى الدى كان هما، عمو من أحله لح رضرح معاني الآثار: باب القوت هي المحر وغيرة ٢٠١/ ١٤ ط سعية ، قال ابو حفو " فله القوم إلى البات القوت في صلاة المحر انغ رضح معاني الآثار: ابد القوت هي المحر وغيره ١٩٦٨ ضعية ،

ر کوع سے پہلے پڑھی جانے بد مدر کوع ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ قتوت ناز کے جدر کوع پڑھنا تی باشار دیس کے قوی ہے کید کلہ جن رویت صدیث سے قتوت نازلد کے جو زپر حنیہ نے استماد لی کیا ہے اس میں تقریح کے ہے کہ یہ قتوت حضور اگرم چھٹنے نے رکوع کے بعد پڑھی ہے ای کوش کی نے روالحجار میں ترجیح کی سے اورای کوم افق انفاز کی افقید کر گیاہے ، اور طاعلی قار کی نے م قائش کر مشکوہ میں لکھا ہے۔ فال البیھنی صبح امد علیہ المسلام قبت فیل الرکوع لکن رواۃ الفقوت بعدہ اکتر واحفظ فہو اولمی (موفاق) ، (ترجمہ) سامہ جمعی نے فریا کہ حضور تکھٹے سے گل اگر کوع توت پڑھنا میں شہت ہے کین بعد رکوع تنوت کے روایت کرنے والے زیادہ بھی میں اور حافظ کے بھی قوی میں لی ل

 <sup>(</sup>١) قت الإمام في صلاد لحير للدى في النحر عن اشتيبي في شرح القاية إمراقي القلاح باب الوتر ص ٢٣٦ ط
 هماري المعالم من المام المعالم المعالم

<sup>(</sup>۲) (بات صلاة الوتوا ۴/۶٪ صد دار الفكرا بيروت لبنان) (۳) ديات الوتر ص ۴۳٪ طامصر)

<sup>(</sup>ع) وأنه يقتتُ بعد الركوع؛ لا قيله يدلل أن ما استدل به الشافعي على قبوت الفحر و فيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علمه زما على القبوت للمار لذتم وأيت الشو ملالي في موافي الفلاح الح (رد المحتار الب الوثر والنوافل مطلب في الفبوت للمرقة ٢/ ١٩ طسعيد )

<sup>(</sup>٥) (باب القوت ٣ ١٧٨ ط امداديه مناث)

ہاتھ باندھ لیں یا چھوڑے رکھیں؟ تواس کا جواب سے کہ حضرت ارم او حنیفہ اور امام او یوسف کے نزدیک ایسے قیام میں جس میں کو ٹی ذکر مسئون ہو ہاتھ باند ھنا سنت ہے اور امام محدٌ کے نزدیک جس قیام میں قراَة ہو لیعنی قرآن مجید برها جائے اس میں باتھ باند هنامسنون ہے ہیں ہر نماز میں سبحانات اللَّفِيمِ كَ خَتَّمْ تَكَ اور قنوت كِ وقت اور نماذ جنازہ میں امام محمّہ كے نزد يک ہاتھ چھوڑے ركھنا چاہئے۔ اور المام او حفیظ اور امام او یوسف کے نزدیک ان سب مواقع میں باتھ باندھنا چاہئے جیسے کہ تمام حفیہ کامعمول ہے اور ٹنالور قنوت وتر اور نماز جنازہ میں ہاتھ ہاند ھے رہتے ہیں کیس قنوت نازا کھی چو نکہ آکر مسنون ہے اس لئے اس کے بڑھنے کے قیم میں بھی ہاتھ باندھنائی حضرت الماماد حفیظ کورامام او وسف کے مذہب کے موافق مسنون ہوگا لہذا ہاتھ باند ھن ہی اولی اور رائج ہے۔ مراقی الفداح کے حاشیہ میں عدامہ شُخ احمد طحاويٌ لَكُت بِين و يضع في كل قيام من الصلوة ولوحكما فدخل المقاصد ولا بد في ذلك القيام ان يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره . وقال محمد لا يضع حتى يشر ع في القراء ة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع و عده سنة للقراء ة فيرسل عنده حالة الشاء والقنوت وفي صلوة الجنازة و عندهما يعتمد في الكل الخ (طحطاوي على مراقي الفلاح) ، (ترجمه) نماز کے ہر قیام میں ہاتھ ہاندھے اگر چہ قیام حکمی ہو تواس میں بیٹھ کر نماز پڑنے والہ بھی داخل ہو گیا گريه شرطه يحداس قيام ميس كوني ذكر مسنون هواور جس مين ذكر مسنون نه هوندباند هيه جيسا كه سراج وغير و میں مرقوم ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ جب تک قرأة شرور ن رے باتھ ندباندھے اس اتھ باند سنالام او حنیفہ اور امام او بوسف کے زویک ہرانے قیام کی سنت ہے جس میں کوئی ذکر مسنون ہے اور امام محمد ک نزدیک قرآة کی سنت ہے لہذالام محر کے بردیک حالت ثنالور قنوت اور نماز جنازہ میں ماتھ چھوڑے سکھنے چا بئیس لور امام او صنیف اور امام او بوسف کے زویک ان تمام حالتوں ( ایعنی ٹنا قنوت نماز جنازہ ) میں باتھ بالد صناح المني التبي

اً رُ كُونَيا تِكُ الْمَ الْمُورِ فِي قديت شريف ساس كى بحى طني شرقت اورائيك فتس واليت المام الله يوسف ساس بعن معقول ب من قوت وتراسول ف به تحد الله كريدهم سب مديث شريف سيد ب عن الي هويوة قال كان وسول الله من فا الله وأسه من صلوة الصبح في الركعة الثانية يوفع يديد فيها فيدعو بهذا اللهاء اللهاء اهدى فيمن هديت الح مرارجه ما مرات به المجتمع من مرات الله بيد في من مديت الح مرات تحد الله من من الله من من الله من الله اللهاء من اللهاء اللها

ر ١) رفصل في بيان سنها تبمة ص ١٥٤ ط مصر ) (٢) وراد المعاد في هذي حير العاد بحث القوت في القحر وعيره ١٩٦٩ ط مصر )

ابنداء میں دماشروع کرت وقت ہت تھ فینا جے تکبیر ترید یہ توت و ترکے وقت فیاتے میں باتمان دب پڑھنے اور آخر فتم کرنے تک افعائے کھنا جینے دماش ہاتھ افعائے میں پھر بھی جو فکہ صدیف میں بداخی لے بھی ہاس لئے ہاتھ افعاکر پڑھنے والوں ہے بھی بھٹڑا نمانس فیمیں ہاں طرح بولوگ ہاتھ چھوز کر پڑھیں اور مقتد ہوں کو باد ند ہو جیسا کہ آکٹری تھر ہے کہ ام بھی ہت پڑھے اور سب مقتدی بھی آہت سب مقتدی آبستہ آہتہ المبن کیتے دہیں حضرت او ہر بڑا نے صفور آکرم ہی ہے کہ ام وورے پڑھے اور بڑھیں اور مقتد یوں کو باد ند ہو جیسا کہ آکٹری تھر ہاتی کا شاہد ہے تو بہتر بدہ کہ ام وورے پڑھے اور سب مقتدی آبستہ آہتہ المبن کیتے دہیں حضرت او ہر بڑا نے صفور آکرم ہی ہے تو توت نازلہ کا دورے بڑھیں تا ہے۔ (خاری) دور

' معرّب کی تیمری رکعت عشاء کی جو تھی رکعت 'فجر کی دوسر کار کعت میں رکون کے بعد میں اللہ من حمدہ کر کراہام دی نے قنوت پڑھے مقتدی آئین گئتے رہیں۔ دع سے فارخ ہو کر اللہ اکبر کسہ کر تیرے میں جائیں دے نے قنوت کے الفوظ ہے ہیں۔اللهم اهدانا فیصر هدیت اللخ .

جو مختص تنانماز پڑھے وہ اپنی نماز میں اور طور تیں اپنی نماز میں تقوت پڑھیں یا تسی ؟ تواسکا جو اس کے کہ قت جو اس مالات کی تقر سی میں نے تسین دیکھی بڑو فتما کے اس قول کے کہ قت الامام ۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ تیم باعثیا، اصل ہے کو فک فر نفس میں اصل یوں سے کہ وہ ہما عت سے اوا کت جا تیم ممانت کا کوئی دیے بھی معدوم نمیں ہوتی واللہ اعلیٰ اسواب کیتے جو کھانے اللہ کان اللہ لدا در مدر دیکے حکم کان اللہ لدا در مدر دیک حکم کے سوت اس اللہ لدا در مدر در سرا میں دیائی۔ ۲۰ برجب اس مرجب کم کانا ہے اللہ کان اللہ لدا در مدر کہ در سرا میں دیائی۔ ۲۰ برجب اس مرجب کم کانا ہے اللہ کان کے دور کہ در سامین دیائی۔ ۲۰ برجب اس مرجب کم کانا ہے دور کہ در کہ مدر سے اس میں دور گھا

الجولب صواب مجر الورعفا الله عند دار العوم ديو،ند- مجر اعزاز على غفر له- خاكسار سرج احمد رشيدي حبيب الرحمن عفي عند- فقير اعفر حسين حنى حنى -ند دفسياء الحق عفي عند-

حامدأومصليًا . قنوت عندالمصيب والحوادث اعامه مشروع ب جزوي وفرعي انتلاف كي وجب ي

<sup>(</sup>١) ركتاب التصمير ابا قوله ليس لك من الأمر شبي ٢/٥٥٠ ط قديمي كتب خامه كراچي)

نزاح مناسب فسيمل فقط كتبه الاحتر عبداللصيف عفاللدعنه مدرس مضام حلوم سهارنيور

حامداو مصدیاد مسلما به تنوت وقت زنه که ایناف کے زدیک جائز به وربعد رکوئ آنخضرت پیچنے ساس کواعتیار فرمایہ باحثاف کے نزدیک قنوت نماز فتح میں ملی الدوام عامت نسیس بیہ قنوت جس ک بات حوال ہے اس کے جوازیش چون وچراکرنا فو ہے جواب جو مجیب نے تحریر فرمیا ہے یہ عائزاس سے متنق ہے۔واللہ اعلم۔احمد ملی عنی عندمدرس مدرسہ عربیہ میم خید۔

الجواب تصحیحت شحداور این (کا ند حلوی) مدر س مدرسد دبی به تحد شخصی مدرس میداند ب ویل کریم حش شخص عند مدرس مدرسه نمیدالرب حبیب المرسلین شخص عند ویل به تحد مهدا مطیف سینی حق امله عند مدرس مقل بدرسه طالبه وقتی بوری ویل به تحد عبد حش مدرس مدرسه فشخ پوری ویلی سلطان ممبود نفراند؟ مدرس مدرسه فقل بوری میده اقد معید شفر که واحدا و ۱۹وی به تمریال سفی عند مدرس مدرسه حسین شش ویلی به معتم مدرسه و همد و نامید. محمد کرامت الله عفالله عند و نلی چمر عبدالرسیم مستم مدرسه و شعد و نامی

بعد حمد وسلوق ك معلوم بوكد وقت سخت معيبت ك قوت كائي منابيشدر ول أرم يقت ورخافات راشدين بياً بياب اورحفرت الديخراف محارب مسلمه كذاب ميل وعالت قوت يرشح ب الا حرح حضرت عمر فارون اورحفرت على عندت بواجها نجه مابرين اخبار برمخل شير والله اللم بالسواب -حرره البيداد الحس عفى عد -

> قنوت نازله پراشکال اوراس کاجواب (سوال) محبت نامه بجواب مرایضه حقیر آیا۔

 الفجرواے نسخہ کے کہ اس کو عدرمہ شامی نے صحیح کانا ہے اوراس کی تائید میں عدامہ حلبی ک عبارت شرح ہیے ے نقل کی پس حقیقت میں تخصیص بالفجریر غامیہ کے ایک نسخہ صلاۃ الفجر والے سے استدال ہے اور ملامہ حلبی کی عبارت اس نسخہ کی صحت کی مؤید ہے ای وجہ ہے بعد اس کے تصر سے کر دی کہ وھو صویح فی ان قنوت النازلة عندنا محتص لصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية اوالسوية آه ١٠، اور اسی طورے علامہ طحطادی نے در مختار کے حاشیہ میں پہلے جر اور مراقی الفعاح کی عیارت نقل کر کے میہ نکھا والذي في ابي السعود عن الشرح المذكور أن نؤل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الفجو آہی جس ہے مقصود بنیان مخاشت منقول عنها تھا پھران دونشخوں میں سے صلاۃ الفجرواے نسخہ ک صحت وتر جھ کے بیئے عبارت اہم محطوی ہے اس کو متبادر مکھ کر دونوں شخوں کی موافقت کے لئے بیہ تح سرِ كروياك والذي يظهر لي ان قوله في البحر وان نؤل بالمسلمين نارلة قنت الامام في صلاة الجهر تحریف من النساخ وصوابه الفجر آه، اس سے صاف واضح ہو گیاکه احتمال تح بف صرف موافقت ننخ کے بئتے ہے نہ یہ کداختی تحریف تخصیص بلغج پر دلیل بلحہ تحریف تحمّل نہیں ہے کیونکہ عدمہ شرق نے بح کے حاثیے میں بعد نقل عبارت طبی یہ نص فرلمایکہ و مقتضی ہذا ان القنوت لنازلۃ خاص مالفجي اس كيعديه لكماكم ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا الى الغاية من قوله في صلاة الحهر و لعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الانساه وكذا في شوح الشيخ اسماعيل لكنه عزاه الى غاية البيان الخرول أور طحطاوى في تخصيص با غجر يربطوروليل ب على مه حلى كى عمارت كو تش كركے به قرمال كه فهذا صويح في تخصيص القنوت للتوازل بالفجو او رہ پور آل جناب نے یہ بھی تح پر فرمایا کہ صلوات جمریہ میں قنوت نازلہ کاجواز علامہ مینی نے شرت مدایہ میں اور سید طحطاوی نے مراتی الفداح میں نقل فرمایہ سے اخ موانا ؛ اطحطاوی میں مجھے نہیں ملاہتھ علامہ طحطادی نے شرح مراقی الفداح میں جو عبارت شرح النقابیہ کی نقل کی ہےا*س میں صلاۃ النجر نکھا ہے اور* مر<sup>ق</sup>ق اغلاج کے قول و ہو مذہبنا و علیہ الجمہور پر یہ تقریح فرمائی ہے ای القنوت للحادثة وانہ خصصناه بالفجو لفعله ﷺ و عممه الجمهور في كل الصلوات آه.٨، حم ـــــــصاف معموم بمو کہ احناف ؓ کے نزدیک قنوت نازلہ نماز فجر میں مخصوص ہے خلاصہ بیہ کہ علامہ طحطاویؓ اور شایؓ نے تائید ِ ا ثات میں عدمہ حلبی کی عمارت کو تح پر فرمایاور غظ سی نھے الخ۔ کو صرف احمال کے طور پر حمل نہیں کیا

<sup>(1)</sup> رود المحتار" باب الوتر والبواقل مطلب في القوت لينازلة 2/1 4 ط سعيد ) (2) وياب الوتر واليوافل (28/2) ط دار المعرفة للطاعة والنشر بيروت لبنان )

<sup>(</sup>٣) ( باب الوتر والتوافل ٣٨٣/١ ط دار المعرفة ، يبروت لبنان )

<sup>(َ</sup>عَ) (َبَابِ الوَّتِرَ وَالْوَقُلِ ٢٠/٣ كَا طَارَ الْمُعَوِّعَةُ بِيرُوتَ ۖ لَبِيالَ ) (ه) رحاضية الطلحطاوي على الدر المحتار اباب الوتر والدرافل ٢٨٣١ ط بيروت)

<sup>(</sup>۱) (باب الوتر ص ۲۲۷ ط مصر)

لمتد فود علامه حلي في شرح مند صغيري شي يه تحرير فرمايات ويجوز عندنا ان وقعت فتنة او بلية ان یقنت فی الفجو قالہ الطحاوی کیں عباریت بحر مراقی الفلاح ہو غابہ سے نقل کر کے صلاۃ جمر یہ ک تو کل ہوئے جیں بسبب اختلاف ننخ کے مفید معجم صلاۃ جربیہ کی نہیں ہوئی تاکہ دیل ہو سکے گودہ عبارت تبل ترجیح کے مفید تخصیص بالفجر کو بھی نسیں اور تخصیص با تفجر کے لئے اہم حجادیٰ کا قول بلا کسی معارض و مخالف تے دلیل ہے جیسا کہ ان کو صغیری میں کہا۔ قالہ الطحادی اور کبیری میں اس کی وجہ ہے احتمال نشخ کوذ کر کیاعدہ مزیں آن جناب بھی شخصیص صلوات جریہ کے بہ سبب روایات احناف کے قائل میں پس مسلم ٹر بیے کی حدیث کا جس میں لفغ امہ قنت فی صلاۃ الظہر ہے احزف کی طرف ہے کیا جواب ارشاد فرمائیں گے پس کانہم النح کا اختال ہونا تخصیص بالفجر کے نئے مصر نہیں ہے جیساکہ آنجناب کے نزویک تخصیص بصلاۃ ایکمر کے گئے مصر نہیں علاوہ ازیر مسلم ہے کہ عدامہ حلبی نے اس کوبطور احتمال کے بیال کیا ے مر علامہ نوح آفندی نے جزمہ وقطعانیال کیاہے جیساکہ علامہ شامی نے حواشی جر میں تحت فوله ولهما انه منسوخ کے اکھاہے قال العلامة نوح آفندي هذا على اطلاقه مسلم في غير النوازل واما عند النوارل في القنوت في الفجر فينبعي ان يتابعه عند الكل لان القنوت فيها عبد النوازل ليس بمنسوخ بملى ما هو التحقيق كما مروا ما في القنوت في غير الفجر تحند النوازل كما هو مذهب الشافعي فلا يتابعه عند الكل فان القنوت في غير الفجر مسوخ عندنا اتفاقاً ٥٠,٥ واللام

مشاق احمد عفاعنه الصمد بقكم خود مورخه ٣٣رجب ١٣٣٠ه مدرسه دارالعلوم مسجدر تگیان .. کا نبور

(جواب ٦٩٥) بعد سلام مسنون عرض ہے کہ نامدسای کی روز ہوئے کہ موصول ہوا تھابند ومدرسے

کے طلبہ کے امتحان میں مشغول تھاس لئے جواب نہ لکھ سکا۔

صاحب بحر ئے شرح نقابیہ سے اور مراتی الفداح میں غابیہ سے صلة الحجمر نقل کیا ہے اور ملامہ شرمی نے حواثی بر میں شرح شیخ سمعیل کے حوالے سے بنامیہ شرح ہدامیہ للعینی سے نقل کیاہے اذا وقعت نازلة قبت الامام في الصلواة الجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا في صلوة الفجر في غير بلية اما اذا وقعت فلا باس به ٥١ ، اور ظاهر ب كه حاليه كى عبارت مين نفظ في المصلاة الجهوية مين صلاة الفجرے تحریف ہونے کا حمال نہایت بعید ہے ای لئے علامہ شامی نے اس کے بعد فرمایا و لعل فی المسئلة قولين فليو اجع ٣٠ سيد طحطاوي ناعشيه مراقي اغلام مين قنت الامام في صلاة الجهر ير كصاب\_. الذي في البحر عن الشمني في شرح النقاية معزنا للغاية اذا نزل بالمسلمين نازلة قبت فی صلو ۃ الفجر آہ:،) حالانکہ بحر کے موجودہ مطبوعہ نسخہ میں لفظ صلوۃ الحجر ہےنہ کہ صلوۃ الفجر

<sup>(</sup>١) رمنجة الحالق ' باب الوتر والنوافل ٢ ٨٤ طادار المعرفة للطباعة والنشر ' بيروت ) (٤) (باب الوتو ص ٢٢٦ طُمُصر) (۳) (ایصا) (٢) (ايضا)

پی میر خیاب ب تک یک بی دختی کے بیال صلوقائی کروایت کی ہوا و صلوقائی کی اور مساوقا النج کی اور مساوقاً النج کی اور مساوقاً النج کی دو است کا است کا دو ایس و النج کی دو ایس و النج کی دو ایس دو النج کی دو ایس در النج کی دو ایس در النج کی دو ایس در النج کی دو النج کی دو ایس در النج کی دو النج کی در النج کی دو النج کی دو

### ا کیسوال باب قراءت اور تلاوت

فجر اور ظهر میں طوال مفصل پڑ صناسنت ہے

(سوال) فجراور خمر میں سورہ جم ات سے سورہ برق تک اور معمر وعشاہ میں سورہ لطارق سے سورہ مینین الذین تک اور مغرب میں سارہ الذین تک اور وترول میں تجا اسمر بک مورۃ القدر اسورہ کا فرون سورہ افتار سارہ کا فرون سورہ افتار سے اللہ میں سورہ افتار سے سورہ افتار سے سورہ افتار کی ان سور تول کا اس حرح پڑھ سے شوہ وہ استار کی سنت اگر کوئی ایش پڑھ تی ہورہ ایس کی سے بالاسور تول کے مارہ اور کوئی کوئیا جس پڑھ تی جو کس سے پڑھے قوہ واس تارک سنت سے السی کھ کی جو کے بیاد میں اگر کی سنت کے السی کھ کی جو کی ہیں گار کی سنت کے السی کھ کی جو کس سے پڑھے توں استارک سنت سے السی کھ کی جو کی ہیں دیں اور ان سور تول کے ندیج سند میں فروز کی قراب میں کچھ کی جو کی ہیں۔

(نوث) قرأت مندرجه بالرسور تول سے لبی سیس بوتی۔

( جواب ۱۹۹۳) ہال اس تر تیب سے سور تیس نمازوں میں پڑھناسٹ ہے مگر سنت مؤکدہ منیل اس کے خواف دوسر سے رکوئل پڑھ کیفے ایس کوئی کر ہت منیل سے بال خواف اوں ہے ا جمہ کانت مذہ کان اللہ لد اوافی

نمازمين خلرف ترتيب قراءت كانحكم

رسوال ) زید نے مغرب کے قت اول کت میں سورہ فلن اور دوسر کار کعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ نماز منجی موٹی انسیس ؟ - احمد حسین صاحب ساخلان پور۔ 1 انحرم ۳ کے ایسے

(جواب ١٩٧٧) قر آن مجيد كي ترتيب بدل كر ان كرا الكروف يدكر أبت قصد يزهن كالمورية من

 <sup>(</sup>١) وبدس في العضو الإمام و منفرد طوال المنقص من المحموت الى "حو الدروج في المنفر والطهر و منها الى "حو الم
 يكن أو ساطه في العضو والعشاء و بالجه قضاره في المعوب و الدوبرو ضرحه الصارهي مقر ه ١٥٠٥ ، ٥٣٥ هـ عدد.

ے نماز توجو جائے گی محمر عمروہ ہوگی اور بلا قصد پڑھ لی جائے تو تراہت بھی نمیں اور نماز بلا کراہت درست اور حیثے ہے۔ (۱)

" فمن تبعني "كى جُلَّد "فمن تبعه " پُرْ ها تُوكي تَمْمِ بَ ؟

(سوال) اکیک ایام ئے تماز شن وب انھن اضللن کئیرا من الناس فیمن تبعنی فانہ منی کی چگہ فیمن تبعہ فانہ منی پڑھوایا آپرنمازدرست ہوئی ایس

المستفتى نمبر ٩٦٣ مو و كَي شير المَد نوا كها لي ٨رين الول <u>١٣٥٥ هـ ٢٠ مثل ١٩٣٦</u> ء

رجواب ۱۹۸۸) نماز ہو گئی یُونکہ نمن سیعہ کی تغییر منصوب کا مرتبع رب کو قرار دیں جانے تو معنی بھی سیجے رہیجہ ہیں اور متا خرین کے اصول کے موافق ہدون اس تاویں کے بھی نماز فاسد منس ہوتی ہ محمد کنا ہے اللہ

در میان میں چھوٹی سورت چھوڑ نامکروہ ہے

(سوال ) زیرٹ رکھت ہولی ٹیس اوہ بیت المذی پڑھی رکھت تربیے ٹمل قل یا ا بھھا الکخفوون اور ٹمین آیت یا ٹیمن آیت ہے کم ورمیمان ٹیس تجھوڑو کی ہے جانزے یا شمس ؟

المستفتى نمبر ٨ ٧ و- كااراج الأول ١٩٥٥ ما جون ١٩٣١ع

(حواب ٩٩٩) قصدااليه كرنا مروه بياور ولا قصد بوجائة تومضا نقد شين(١٠ محمد كفايت التدكان المدله أ

"ہبیراً" کے وقف پر نون کی یو دینا

(سوال) جولام بھیرائی وقت کرتے ہوئے ٹون کی ہودیتا ہواس کے اس تھی سے نماز قاسد ہوگیا میں؟ المستضی نمبر ۱۹۵۱ جار لدین (شمع حصد ' جناب ) ۳ ہمادی لادل الانظام الان ایو ای سے 1977 (جنوب ۲۰۰۰ محمد کفایت امتداکان القدار اور بیا دو کی در است محمد کفایت امتداک القدار اور بیا

" للهُ الصمد" پڑھنے میں نماز ہوئی یا نسیں؟

(صوال ) المم الله لصمد في جد مدالصمدي حتاجد معتى بدل كن فماز يوفى كد تسيس بوفى ؟

(۱) ويخره انتشار مسوره تصيره وأن بعرا منطوساً إذ إنه حقواتها (منطو المعاقبان فضل في العراءة ١) £ 9 قا تعلقها م ( £ ) و القوى على عدد المداد لكل حال وهو قول عامة عدمانا المتأخرين ( يور الايضاح ص ٨٥ قا سعيد كميتي

و اسبح

ر ۱. ویکره القصل بسیرة قصیرة و آن یقر متکرب الا ۱۵ حتر الح را المر (ممحتار قصل فی اقراء ۵ \* ۱ / ۵ ۵ ط سعید ) . ۳ ومید دگر کنمه مکان کلمه عنو رحه البان آن است انگلمه اللی فراهه مکان کلمه قبر تو سمه اها وهی فی الفرات لا تعمد حالاته الح و اعلمگیریهٔ انفصل الحاصل فی رقه اتفاری ( ۲۰۰۸ ط ماجدیهٔ کوته) ۳ و ریکر دانتمان سرور قصیر تو را دیگر امکرسا الا اداحت الح را انفر المختار؛ فصل فی القراء ۵ تا ۲ ۵ ط سعید )

#### المستفتى مواوى محمد فيل صاحب (والوي)

(جو اب ۷۰۱) ملد الصمديز هتاب ياصد المند الصمديز هتاب اگريندا مصديز هي تو نمازند بيوگ ، اور احد الله الصمديز هي تو تصحيح منه زو جاتي ب محمد كفايت الله كان انتداء و بل

تراو تح میں دیکھ کر قر آن پڑھنا

(اوال) تراوت من قرآن فريف ديكه كريزه وجازب يانجاز الم صاحب كي فرمت مين صاحبين كائي مسكب عديث عاشرة كالماجواب ؟

المستفتى نمبر ٢٠٩٧ چود هرى حاجى شخ الله مخش صاحب (گواليار)

۴ شوال ۱۹۵۱ هم ۸ د سمبر بحسوراء

(پوب ۷۰۳) سام الد صیفه کے زویک نمازش امام کا قرآن جمید و کھ کر پر هنامشد ہے ہی نماذ در ست میں ہوتی ہے۔ اس کے بدائر میں میں ہوتی اور کھی کر است ہو جاتی ہے آگر یہ فضل جس نے بدائشتر دویے اور و کھی کر قرآن شریف پر صتاب و خفی ہوا سکا کا یہ فضل میں اور حفی میں ہو خفیوں کو اس سے قرض کر سے کی ضرورت میں حضر سے اس کی المام اور میں حضر سے اس کی المام کا میں اور میں ہو کھی کہ میں اس کے فریات کی میں ہوئی ہوئی کہ میں اس کے خوالی میں اس کی میں ہوئی ہوئی کے کر پڑھا تھا ہوئی میں اس کے اس کا مطلب یہ بھی ہوئی کہ دور پر پڑھا جاتے ہے۔ اس بارے میں کوئی تصر سی موجود جمیس اس لئے امام کا صفیعہ نے اس بارے میں کوئی کہ دور پڑھا جاتے۔ ووالدا ملم

محمر كفايت الله كال المدله وبل

میلی رکعت میں "سور داعلیٰ" اور دوسر می میں "سور ہ عاصیة " پڑھنا

(معوال ) اَسْرُ لوگ نمز میں پہلے سورہ املیٰ رکھت اول میں اور سورہ غافیۃ دوسر ک رکعت میں پڑھتے میں موافق تر تیب یم ہے مگر سورہ ملیٰ چھوٹی سورت ہے اور سورہ غافیۃ بڑی سورت ہے۔

المستفتى نمبر٢٨١٢م محد عبدا شكور فيض آباد-٢٠ ذي الحجد اع اله

(جواب ٧٠٣) بيدونول سورتم ايك تمازيس يرهناج رئب ٢١ محمد كفايت الله كال الله له

١) من والحال في أن معنى ذلك الشعط معيد معنى لفط القرآب منهير معنى لفظ القرآن به نهراً فاحشاً قو بمحث لا من مسة بين لمعين إضافات عبد المحتوية وقاليم وقاليم

#### نمازمیں آیتوں کا تکرار

(سوال ) ایک امام صاحب فجر مغرب اور عشاء کی فرض نماز میں ایک رکعت میں سورۃ پڑھتے ہوئے ایک آیت کودوبارہ پڑھتے بھی ایک کلمہ کودوبارہ پڑھتے ہیں مقتدی دریافت کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ فرض نمازيس الياكيول كرتے جي توام صاحب كتے بيں كه اليافرض نماز ميں پڑھنے كا تھم ہے ' كيابيہ تتي ہے؟ المستفتى نظيرالدين اميرالدين (امليز وصَلَع شرقي خانديس)

( جواب ۲۰۴۳ ) کسی عذر کی وجہ ہے فرض نماز میں آیت کو دوبارہ پڑ ھنامکروہ نہیں ہے اور عذر منہ ہو تو مکروہ ے مگر امام صاحب سے وجہ وریافت کی جائے اوران کے بیان کے ساتھ مسئد وریافت کیاجائے یہ بھی واضح ہو کہ آیت کی تحرار فرض میں کرنا مکروہ تحریبی ضمیں مکروہ حنزیمی ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وبلی

# مل کر قر آن خوانی کرنے کا تھم

(سوال) متعلقه تلاوت اجتماءً

( جواب ۷۰۵) جب کی آدمی مل کر قرآن خوانی کریں توسب کو آہنتہ پڑھناچاہئے خواہ مجدمیں کریں یا سى اور جكد كرين، محمد كفايت الله كال الله له ويل

ننگے سر قرآن کی تلاوت کرنا

(سوال) متعلقه آداب تلاوت

( جواب ٧٠٦) قرآن خوالی كوفت كرى كى وجد يظمر يشفنامباح يد فيد كفايت الله كان الله يد

قراءت میں غلطی ہے سجدہ سہوواجب نہیں ہو تا

(سوال) متعلقه سموامام بقراءت

( جواب ۷ ، ۷) امام اگر بھوں جائے یا ندایڑھے یارک جائے توان باتول سے تحدوسہو تنہیں آتاد ۲) محمه كفايت الله كان الله له \* و بل

را ، إذا كرر آية واحدة مرار إن كان في انتطرع الذي يصليه وحده فدلك غير مكروه وإن كان في الفريصة فهو مكروه وهده في حالة الاحتيار أما في حالة العدر والسيان فلا بأس به الخراصلي كثير اتصات فيما يكره مي القرآن ص 4.5 £ ط و٧) ويكره لنقوم ال يقرق ا القرآن حملة لتضمنها نوك الاستماع والإنصات المامور بهما الح وعالمكيرية الباب الرابع في الصلاة والنسبيح وقراءة القرآن الح ١٧/٥ ٣ ط ماجديه ) ٣) ولا يحب السهو الا شرك واحب أو تاخيره او تاحير ركل او تقديمه الح (عالمكيرية الباب الناني عشر في سحوه السيو ١٢٦١ طاماحديه)

## جمعہ 'عیدین اور تراو تک میں جمرا قراءت کر ناواجب ہے

(سوال ) جمعه اور عيدين اورتراوت يميس آواز ت قراءت كرياواجب ي سنت؟

( جواب ٧٠٨) جمعه اور حيدين مين أو زيت قرأت كره واجب بت . لو رود البقل المستفيص بالجهر كذا في الهداية . - حديث روى ان النبي ﷺ جهر فيهما اور تراو ۖ من يشي واجب ــــ وبجهر الامام وجو نافى الفحر واولى العشاءين اداء وقضاء و جمعة و عيدين و تراويح ووتر بعدها ركذافي الدر المختار ص ٣٩٢.٠

### محمر کفایت ایند کان لندیه (مدر سه امینه او بلی

دوسور تول ئے در میان چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مکرود ہے

(سوال ) ام مے مغرب کی نماز میں کیلی رکعت میں سورہ ،ب پڑھی دوسر می میں سورہ فلق 'تمہ و کہتا ہے کہ اس طرے تاہیں چھوٹی آیک سورۃ چھوڑ نے ہے نماز خمیں ہوتی ؟

(حواب ٧٠٩) ورميان مين تصداليك إحوتي مورت جيموزنا مكرودي المرز توبوجاتي ي مرز زابت شنومیں کے ساتھ اور بغیر تصد کی چھوٹ جائے و کراہت بھی نہیں ہوتی 🖫 محمد کفایت اللہ کال التدایہ "

نماز میں ململ سورت یرد هناا فضل ہے

(سوال ) تمازجری میں سورت کا با افغال نے یاکس سے تین آیت کا پڑھنا افغال نے ؟ (جواب ٧١٠) مورت مله من يتين پڙهے ده ول جارز ميں مورت وانا أفض کے مگر يتين يز ھے

مين بھی پچھ مضا کقه شميں بنان 💎 مجمد کفايت المد کان المدالہ 'ویلی

امام كولقمه ويثا

(صوال) ایک مام صاحب نے جمعہ کے دل حتی اذا جاو پڑھا جو کہ سورہ زمر میں ہے ایک مسلی نے لقمه وياحتني الذا جاؤ ها الرريام صاحب نے لقمہ بيابعد نماز الم صاحب نے کماکہ القمہ و بينےوا لے ک نماز مکروه ہوئی؟

المستفتى فم ٣٠٠ (رُأْ موال) ١ريعٌ إول ١٣٥٣ إه ١٩٥٥ و ١٩٣٨ ع

<sup>(</sup>١, وهداية فصل في القراءة ١٩٩١ ط مكتبه شركة علميه مندن ١٤) ١ فصال في القراءة ١/٣٣٥ طاسعت

٣٠) ويكره الفصل سورة قصيرة والذيقرأ مكوسا الخ رالدر المحتار عصل في القراءة ١٩٦٩ هـ طاسعيد > ٤٦. وَكُذَا لُوقَوْ أَقِي الأَوْلِي وَسُطُ سُورةَ أَوْ مِنْ سُورةَ أَوْ لَهَا ' ثَهُ قَرَأَ فِي الثانية' مَن وسط سورة أخرى او من رلها أو سورة

فصيرة الأصح لا يكرها لكنَّ الأولى ان لا يفعل من عبر ضرورة الح ( الدر المختار الصل في القراءة ١٩٠٩ ط سعند ،

(جواب ٧١٩) لقمدوية والى كى فماز كروه نسيل بوكى ١٠١٥م صاحب كاليه فرماناور ست نسيب بمد ممر

(١) ہر ركعت كي ابتداء ميں "ملسم الله" بير صنا

(٢) تنيسري ركعت ميس ملنه والاثناية هيانيس؟

(سوال ) (ا)حالت نمازتگ بر رکعت کے شروع میں تمم اللہ پڑھنی جاہیے؟ بنیز سورة فاقتے کے بعد جب دوسر می سورت شروع کریں تب بھی تم اللہ پڑھیں ؟(۴)گر جماعت میں تیسر می رکعت میں شریک :واب لام خامو شی نے قرآت کر رہاہے تب اول شروع کی بٹائچ تنی جاہیے اخاموش کھڑا:و جب؟

المستطنى نمبر ۱۲۱۸ گرایورا شدصاحب(پان پیت شکل رنال) ۱۴ جهادی اول ۱<u>۳۵۱ ا</u>هد (حواب ۷۱۷) (۱) هر رکعت میں فاتحہ اور سورت سے پہلے سم باللہ پڑھنی جائزے گر افغا نے ساتھ جم

ے نمیں (۱) (۲) فر موش کھڑ اہوج ہے۔

سورہ پس کے بعد درود پڑھنا ثابت ہے یہ نمیس!' (اٹمعینہ سروزہ مور عد ۱۸ متمبر 19۲۵ء)

(سوال) زید کہتاہے کہ سور سین میں افظ سین کے بعد درووشریف پڑھناضروری ہے؟

( جواب ۲۵۳)زید کا قول مسیح فسیس بے قراء عضام کی قرآة میں غظ سمین کے بعد درود نسی ہے اور ند کی حدیث ہے علمت ہے ہی زید کا قول بے دلیل ہے علوت میں نظم قرآن کے درمیان فیم قرآن کو داخس فسیس کرنا جائیئے ، محمد کا بیت امتد کا ناشد ۔ مدر سے مہینید دلح

> خارج از صلوۃ کے لقمہ سے فساد نماز کا تھم (انمعیة مور ند ۲۲ جنور ک ۱۹۲۸)

( سوال ) مادرمضان البارك بين اكثر الياموقع بوكرتاب كه بجرات حافظ ك جوتراوي بإحاتاب كونى

را پیخلا ثمه عمی ماه، فانه لا بفسد مطلقه لغا نح و اخد بکل حال الح (النوبر و شرحه باب ما بفسد الصلاه وما یکرد فیمهٔ ۲۲۲۱ طاسعید) ۲. و کما مود سمی عمر المو تیم بفط النسبیه سرا فی آول کل رکعه الح را نتوبر و سرحه فصل فی بیار تالیف لتمالاه

۱، به 2 ما طسعید ، (۳) وقرأ كما كير سبحالت النهم الا إذا شرع الا مع في القرا قسواء كان مسوقا و ممرك و سواء كان امامه بحهر

بالقراء قال لا فبدلا يأتي بدالح (التنوير و شرحه أقصل في بيان تأليف الصلاة ٨٨/١ قط سفيله ) و٤ ، من أحدث في امرنا هدا أما ليس منه فهو رد را بنحري: كتاب لصلح باب اذا اصطلحوا عبي صلح حور فهو مردود.

۱' ۳۷۱ ط قدیمی کتب حامه کر چی )

دوسر احافظ سامع ممیں ہو تا اگر این صورت میں کسی مقتدی نے جو غیر حافظ ہے قرآن کھول کر قار کا کا شا اوراس کی عظی پر ٹوکا اور نماز کی مجلی است میں وجہ مجبوری نہ کور کے شاکل نہ ہواتو جائز سے انہیں ؟ العاجز ظفر عالم ابر زادہ مودی مجمد در اس صدحب الوئی وارد حال میر ٹھے

(جواب ۲۱۶) بو محض امام کی نماز میں شریک قسیں ہےوہ امام کو قرائٹ وغیرہ میں لقمہ سمیں دے سکت اُر لقمہ وے گالورام اس کو کے لیے گا توام کی اور جماعت کی نماز فاسد ہوجائے گن،

محمد كفايت الله كال الله له.

ئېلى ركعت ميں اخلاص اور دوسرى ركعت ميں فلق پڑھنا

(الجمعية مورى والريل ع ١٩٢٥)

رسوال ) زید نے مغرب میں بھی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ قلن پڑھی ایسا تصدا میں کیا بلتہ کھول ہو گئ اجرنے سام چھیرنے کے بعد کماکہ نماز ممیں ہوئی اور آج سے تم ایامت سے معلقہ دومو دیا ؟

( جواب ۷۱۰) این صورت بیش که مهلی رکعت بین سوره اخلاص اور ووسر می رکعت مین سوره للق پڑھی نماز درست ہو گئی نماز نہ و نے کی کو کی جو نسیں۔ مجمعہ کفایت اللہ کان انداد

> قدافلح کوقد فلح پڑھنا پ

(الحمعية مورند ٢٩ أكتوبر ١٩٢٤)

(سوال) نریز دو ایک متبد کالام بهت به دوسوده انتلی شن فد افلح من تو محی ادر سوره و الشمه سی میں فد افلح من زکھاہر دومقام میں قد کی وال کو مفتوح کرئے افلے کی فاسے ماکر بھڑ ہ کو کر اکر پڑھتا ہے جب اس سے کما کیو کا کتاب کہ دونوں طرح جائز ہے بقائد دوسل و یومی اعداہ

( جواب ۷۱۹) اگر چ بعض ملائے مربیہ نے اس صورت میں حذف بعز وکو جائز رکھاہے گر قر آن مجید میں جوازے قاعدے کے ساتھ قر اُکٹالڈروی متلاہ بھی شروری ہے ہیں اُگر قر اُکٹالڈرو متقوبہ میں یہ قر آتا جو تو پڑھنے میں حرج نمیں درنہ ڈرافتا اور وکا اجل کرنا چہنے میں والنداعلم

محمر كفايت الله كالنالله الله ال

رد) وتو راك مهد او تصني مصه و تصني عرف و تمامه و بماما داخر. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٠ ١ ١٣٧ ط سعيد.)

<sup>(</sup>١) فحمه عنى غير أمامه - وكذا لاحذ إلا إذ تذكر فتلا قبل تماه الفتح الخ وفي الشاهية " أحذ لمصلى غير الاماه ينتج من لتح عليه فضد أيضاً - و أحذ الاماه هنج من لسى في صلاته الخ ( بات ما يصد الصلاة وما لكره فيها ! ١٩ ٢٧ أو المعيد )

(۱) جهری نماز میں منفر د کے لئے قراءت کا تھم

(۲) ہر ر عصت کی ابتداء میں ہسم اللہ پڑھناسنت ہے

(۳) سوره فاتحه نه پرهمي توسجده سهوداجب هو گا

(٣) سوره فاتحه قرآن كاجزوب يانهيس؟

(الجمعية مور قد ١٠ ايريل ١٩٢٨ء)

(سوال) (۱) ایک تحق نے نماز فجر اکیلے پڑھی اور قراء قبالحمر کی کیااس کی نماز ہوگئی؟ (٢) بسم التدالر حن الرحيم مر ايك نماز بين اور مرايك ركعت بين يول سكتا ب يا نهيس؟

(٣) أيك تحض في نماز فرض ياداجب يسنت برهى ب توسوره فاتحد يوهني تحول مياب اورباقي قراء ة برهى اس کی نماز ہو گئی اسیں؟

(4) سورہ فاتحہ قرآن کی سورۃ سے یاد عاہے؟

(جواب ۷۹۷) (۱) نماذورست ہوگئی فجر مفرب اور عشاء کی نماز نتمار ہے دالا بھی الیم راجہ سکتا

ے... (۴) ہمر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتح ہے پہلے کہم اللہ آہت پڑھنی چاہئے. ۱۰ (۳) سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں تجدہ سو کریتے ہے نماز ہو جاتی ہے تبدہ سونہ کرے تولو ثانوا جب

. (٣) سوره فاتحه قرآن مجيد كي سورت ہے اس ميس مضمون دعا كا بھى ہے (٠) محمد كفايت المتد كان الله له '

امام بحول جائے تولقمہ دینا جائزے

(الجمعية مورخه كم اكست ١٩٢٩ء)

(مسوال) نماز قرض ہورہی ہواوراہ م سے قراء ہیں سمو ہوجائے اور امام تین آبت پڑھ چکاہو تو منقتد کی لقمہ دے سکتاہے اسین

. -( جواب ۷۱۸) تین آیتی پڑھ کیلئے کے بعد بھی لهام کولقمہ دین جائز ہے اور لقمہ دینے یا لینے سے نماز فاسد

سم من المثامي والقرآن العظيم الذي أعطيته هدا حديث حسن صحيح اترمدي فصل فانحة الكتاب ٢ ١١٥ ط سعيد ،

و بحير المفرد في الحهر' وهو (٩) قال في التنوير و شرحه ٬ ويحهر الإمام في الفحر وأولى العشالين اداءً وقضاءً فصل الح (باب صفة الصلاة ٣٣/١) ط سعيد ) (٢) وكما تعود سمى سرأ في أول كل ركعة الح (التنوير ' وشرحة' باب صفة الصلاة ١٠١١ \$ ط سعيد )

٣٠) فيها قواء ة الفاتحة والسورة إذا ترك الفاتحة في أو لبين أو أحد هما يلزمه السهو ( عالمگبربة الباب الثاني عشر في سجودالسهر ١٩٩/١ طاهجديه ع و٤ ) قال رسول الله ﷺ " والدي نفسي بيده ما انزلت في التورة ولا في الإسجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها

#### ئنس ہو تی ہاں ہے۔ یام آن آئٹین نے کیلئے کے معد مجولے توفورار کو ٹائروں ، محمد کا یت اللہ کال اندالہ '

نماز میں چھوٹی سور تیں پڑھنا جائز ہے۔ (اُمعیقہ مور نہ ۱۳ کنڈیر ۱۹۳۱ء)

ر حواب (۷۱۹) مربکاند 'ماز مایش طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصاد مفصل کی تعیین اس کے بیٹر میں مور تشریعا اتنی مقدار قرارہ قرآن پاک کی تھے ہے کی جائے آگر مقتد کی پہلیج جین کہ قرآن مجید کے مرحصت قراء تقدر مسئون کی جائے تو یہ مطابہ کچھ نامناسب ممیں ہے ہاں آرام کو قرآن مجید بالاند ، و تو بھر مقتدیوں کو بھی جائے گیا ہے مجید و پر شان نہ کریں کیوں کہ سور تیس پڑھے ہیں تھی کوئی مف کف حس سے اس سے بھی قراء واقع مورانوا و دائی ہے۔

محض التي بت ق و به سے متورش آن بيتور کے فير عام ام تبدر کے جھنے موز پر حدور سے شيل ب معام اتاری التي التار اللہ متار کا اس کے چھنے تحدوی حداول ہے۔ اللہ کا بات اللہ کان بعد یا

مقتذى نے امام كى قراءت پر سجاك اللہ كما تونماز فاسد ،و گئى يہ شيں ؟

(التمعية موريمه الأنتور الماو)

<sup>(1)</sup> يحالات فتحه على هامه فيه لا يصد مطلقه الفاتح وآخد لكل حال الح والسوير و شرحة بهب ما يضمه الصلاة وما يكره فيها ٩ بلالا على عدل المستقرة ويعده على المرابة وسايفرا في الاولى من محمول في الدينة من آخر ومو من سوود كم على الدينة و المرابة و ١٩٤١ و قاسمية من يكره العامة عبد و العرابي و الدسم وصدة حرالتي يكره العامة ١٩٥٠ والاحق بالدامة ١٩٤٨ والعربي المستقرة و معربية المستقرة و معربية المستقرة والموامة ١٩٥١ والعامة ١٩٥١ والعامة ١٩٥٨ والمستقرة على المستقرة والموامة المستقرة والمعربية المستقرة والمعربية المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة والمستقرة المستقرة المستقرقة المستقرة المستقرقة المستقرة المستقرة المستقرقة المستقرقة المستقرة المستقرقة المستقر

(سواك) نماز مین مقتدی کولام کی خوش احانی سن سر سجان الله کهنه جائز ہے ایسیں؟ (حواب ۲۰ ۷) مام کی خوش احانی پر مقتد کی کونماز میں سبون اللہ کہن جائز متیں ، محمد کھایے اللہ خفر لہ

> سورہ فاتحہ کنٹی رکعتوں میں پڑھی جائے؟ د ب

(الجمعية مور نه ٢ امارچ <u>١٩٣٢</u>ء)

(مسوال) تعلیم الاسلام تیسر حد۔ نماز کے دوسرے رکن قراءت کابیان۔ تیسر سوال۔ سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی جرر کصنت میں پڑھناداجب ہے ؟ جن فرض نماز ک تیسر کی اور چو بھی رکصنت کے ملاوہ بنماز کی۔ اُن اس کامطلب میر کی سجھے میں فیس آیا؟

(جواب ۷۲۷) آن کا مطلب بیه به که فرض نماز کی تیمر می رکعت اور چو تھی رکعت بیل سورہ فی تحدیز صنا متحب ہے واجب نمیں۔ باقی تم م نمازوں کی تمام رکعتول میں سورہ فی تحدیز صناواجب ہے، ۱۰ محمد کفایت اللہ عفاعت ریہ

قراءت مسنوند کے بعد امام کولقمہ دینا 'مفسد نماز

(الحمعية مور ند ١٩٣٣ أست ١٩٣٣ء)

(سوال ) اگر چیش اہم ساتو میں آیت کے بعد بھول گیاور چھر پانچو میں آیت ہے دہر اپنے کی حالت میں متند ی یے لقمہ دے دیااہم نے قبوں کر کے محبود سو کے ساتھ نماز ختم کی تو یہ نماز سیخ بول کیا نمیں ؟ دہرانا ضرور می جیا شیمں ؟ - سیانسیمں ؟

... (جواب ۲۲۲) تماز صحیح بوگی-د مراناضروری نسیس (-) محمد کفایت الله کان الله له

غير عر في زبان ميس نماز پڙ ھناڊ ٽز نهيں

بكردفيها ١ ٣٢٣ طسعيد)

(سوال) كيسو تنزر لينذ كيه شند يونسب عديم الفرصتي وغيره عرفي زبان و تلفظ كو سيكه ناد شور مستيحت. ميسونس زبان مين نمازادا كرسكة مين ؟

(جواب ۷۲۴) نماذ کے لئے عرفی نظم قر آئی ک عداوت ضروری بے نیتر رادائے نماز قر آن مجید سکھ لیناند

۱. يقل أعجمته فران قالإمام فحمل ينكي و يقول " بلى " و " معم او آرى لا نفسد" سر جيه الدلاك على محتبر ع إدر درجعة إن إدرج السامية " قادامه بو كان مشدا دارجيس اسعمه يكون مفسدا رياس مي قدائدالشلاق وما يكرد فيها ( ٢ وتحب قورة دالفائحة و صهرالسورة او ما يقوم عقمهما من للت ابت قصار او ايد طويلة في "دوليين بعد الفائحة و يم حجبور كعاف النقل والوتر الغز عالمنكيزية القصل النامي في واست الصلاة ١ ٧ الاط مكنه، ما معامدة كونه لا يعمد الفنائة و ما ١٢ بعلاق حد الن الدور و سرعة باس ما يقسد الفنائة و ما

وشوار بنداس کے لئے نیاد ووقت کی ضرورت بس محمد کفایت الله کان الله له

دوسور نول کے در میان چھوٹی سورے کا فاصلہ مکروہ ہے۔ (الجمعیة مورخہ 9 فرور کی <u>۱۹۳</u>۶ء)

(سوال) زیدنے کپل رکعت میں ''مورہ الم ترکیف'' اور دوسری رکعت میں ارایت امذی لیعن در میرین میں ایک سورت چھوڑ کریز ھی تونماز ٹھیک ہوگئی اشیں ؟

( جواب ٤٧٧) ورميان مِن يك چيوني سورت چيوز كر قصدار حن تو مكروه به . ميكن اگر بلا قصدالغاته اييانو چات تو مكروه منيس به اور نماز مين كوني نقصان مين آتابه محمد كفايت الند كان امتدار '

بغیر معنی سمجھے تلاوت کرنابھی تواب ہے

(الجمعية مورند ٢٠ نومبر ١٩٣٥ع)

(صوال) زید کمتا ہے کہ بغیر معنی سمجھ اور مطلب سمجھے ہوئے قر آن پاک کی تااوت کرناہے سود ورب تواہب کے آیاز بدکا میہ قول درست ہے؟

(جواب ۷۷۵) قرآن جمید کی نظم یعنی عبارت کی حفاظت بھی بیک مقصود اور مہتم شان امر بے حضت ت حق تحق کی نظرف سے ذال لے مقت نے آت ان نصون مر لفا اللہ کو واقا لہ لعما فطون ہو، بھی قرآن جمید کے پی طرف سے ذال فرمائے وورکم کرنے کے ساتھ دس کی حفاظت کا بھی خود می ذمہ لیا ہے اور عالم اسباب میں حفاظت کا ادر جد سے قرار دیا کہ مسلمان اپنے سیون میں اس کی حفاظت کر سیاور فدیر ہے کہ سی حفاظت کے اس کی عبارت اور نظم کو پر عن اور یا جرکہ ان کی حفاظت کے سی اور نظم کو پر عن اور ویا حد کا میں موجب اجرو اور استحق میں موجب اجرو تیا ہی موجب اجرائی موجب کی حدود تیا ہی موجب اجرائی موجب کے تیان حرف اور دیا جائے بات اس کے تیان حرف الدام میم جدا اجرائی موجب کے در تعمیل میں گیاں ملیس گی دونا

سٹب سادیہ میں تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے میں کوئی کتاب قرآن جمید کی ہمسر کی کاد موئی نسیں کرستی اور اس خاص تفوق کی اصل وجہ یک ہے کہ مسلمانوں نے تھم قرآنی کی تلاوت اور حفظ کے ساتھ والهانہ شخصہ کھالوز بیٹینڈ ان کا پیر فضل موجب اجرو انواب ہے کہ اس سے قرآن پاک استحفظ مربعط

١١. وأما القراء قالة در علمها كما سبحي وحرمختار ) وقراء ة الفاتحة والسورة أو ثلث آيات فهي واجم أيضاً (رد المحتار باب صفة الصلاة فصل في القراءة 1/1 £ 2 كا طسعد )

<sup>, &</sup>quot; ويكُرُو الفضل مسورة قصيرةٌ وأن بقَرا منكوساً إلا إدا ختم الح والدو المحتار' فصل في القراءة ١ ٣ \$ ٥ ط سعيد ) (٣) رسورة لحجر ٩)

رة) (ترمذي فصل القرآن ١٩٩٢ طسعيد)

-4

الی بیه ضرورے که مزول قرآن کااصل مقصدات کی بدلیات پر عمل کرناہ و وہاس کو مستزم شین که عبارت کی تعاوت موجب اجرنہ جو یہ چائے خود ایک تو ب کا عمل ہور عمل کر عاجائے خود ورمرا عمل ہے اور موجب اجربے اورود راج وہ گئی ہے اور عمل نہ ہو تو معنی ومطلب سمجھ کر پڑھتے اور ہے تھے بڑھنے میں کو کی جو افرق نہیں۔ محمد کھایت اندکان اللہ ا

## بائيسوال باب فاتحه خلف الامام' رفع يدين' آمين بالحبر' سم التدبالحمر

(۱) نماز میں ہاتھ سینے پرر کھیں پاناف کے نیجے ؟

(٢) امام كے بيجھے فاتحہ پڑھنے كا حكم

(m)مقتدی آمین سرا کیے اجرا؟

(٣) نماز مين رفع يدين كاظم

(سوال) (۱) نمر ش باتھ سینے را کھیان پر؟ اون ناف بر ہاتھ رکھنا ہے سینے پر؟ حدیثیں کس مسئلے کی صحیحان آوی میں جواب حدیث صحیحے ہو۔

(٢) المام كي يتجهي مقتدى سوره فاتحد يزه عيانه يزهنااولى بي جمواب صديث صحيح سيهو-

(٣) تماز جرى مين آمين آبسته كهني جائي يا وازبلند؟ آبسته كهنالولى بيا آواز ي

(٣) نماذيين رفع يدين قبل الركوع لوربعد الركوع كرناچ بيني يا تمين؟ عقد .

المستفتى قادر عش ازبحر ت يور

(جواب ۷۲۳) (۱) ہاتھ ناف کے نیچر کھے۔اس کے سے مصنف ان افی شید میں یہ صرح روایت موجود ہے۔ حدثنا و کیع عن موسی ابن عمیر عن عقمہ بن وائل ابن حجو عن ابیه قال رایت النبی ﷺ یضع بمینه علی شماله تحت المسرة امتھی کذافی اثار السنن ۱۱، تثاری و مسلم میں نہ سینے پہاتھ ہائد ہے کی روایت ہے نمائٹ کے نیچ ہاند ہے گی۔

(۲) المام کے پیچے کی تمازش فاتن نمس پڑشنی چاہئے! *اس کے لئے یہ سیخ صدیثیں موجود بیں۔* عن ابی موسی قال علممنا رسول اللہ ٹیٹی قال اذا قمتم الی الصلوۃ فلیاًمکم احدکم واذا قرأ الا مام فانصتوا رواہ احمدو مسلم (اثار السنن) ، و عن جابر قال قال رسول اللہ ٹیٹی من کان له

<sup>(</sup>١) (باب وصع اليدين تحت السرة ص ٩٦ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٢) وَعَابَ فَي ترك القراءة حلف الإمام في الجهرية ص ٨٦ ط احدديه)

امام فقراء ة الإمام له قراء في رواد الحفظ احمد بن مبيع في مسنده و محمد بن الحسن في المؤطا والطحاوي والدار قضي واسناده صحيح (آثار السنن) ٠.

- (٣) آشِن آجت مَنااول بادراس وديش سخ بهـ عن والل بن حجر قال صلى بنا رسول الله ﷺ فلما قرا عير المفضوب عميهم ولا الضالين قال آمين واخمى بها صوته الحديث رواه احمد والمرمذى وابوداؤد الطيالسي والدار قطني والحاكم واخرون واساده صحيح رآثار السن, ٠٠.
- (٣) رَفَّوْ يَرِ أَنْ رَكُونَ مِن جات وقت اور ركون ت المحت وقت شمل كرة چبه اور س ك يخد مديث ولس بسب علقمة قال قال عبدالله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله يخف فصلى ولم يرفع يديد الا في اول مرة رواه النعة وهو حديث صحبح (آثار السنن) مروفي التعلق قلب صحبحه ابن حزم وقال الترمدي حديث ان مسعود حديث حسن (اانتهى والله اعلم.

### فاتحه خلف الامام كالحكم

(سوال) نید متاہے کہ خیر سورہ فوقک کے اہم سے بیٹھے نماز نمیں ہوتی ہے اور استدال میں عبدہ ان سامت اوالی صدیت چیش مرتاہے بھر کہتاہے کہ جائز نمیں اور استدال میں سورہ اعر ف والی آیت مریمہ چیش کر تاہے کس کادعومی حق ہے؟ المصنطفی فہر ۲۸۵ تا دمنی منبرا محس صاحب ناوہ

#### ۹ شعبان ۳<u>۵۳ ا</u>ه م۸ انومبر ۴<u>۳۳ وا</u> و

(جواب ۷۴۷) حضر سے نزہ میں مقتدی امام کے چیھیے سورہ فاقبہ نیچ حضر سے عبود آوال روایت ب لور منفر و کے حق میں ہے مقتدی کے واشلے من کتان له امام ففواء فا الامام له فواء فا وروال روایت ب لور مسلم شریف () روایت و اذا فر فافا نصتوا کی روایت ہے میں سورہ فاتحے انام کے چیھیے شمیل پڑھتانہ اسکا قائل ہوں۔ محمد کفایت الشکاح اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ ا

<sup>(</sup> ٩ ) (دب في ترك القراء ة خلف الإمام في الصلوات كمها ص ٨٨ ط المداديه)

<sup>(</sup>٣) ( داب ترك رقع البدين في غير لا فتناح ص ١٠٤ ط امدادمه) (٤) ( باب رفع البدين عند الركوع ٩٠١ هاط سعيد)

رَ هُ ) وَبَابِ فَي تُوكُ الْقُرْ ءَ ةَ حَلَّفَ الْأَعَاد فِي الصَّوَاتُ كُنهَا ص ٨٨ ط اهداديه.

<sup>(</sup>٦) رباب التنبهد في نصلاة ١٧٤، ١ عَ قديمي كتب حامة كراچي)

. 10

- (۱) صحلبه كرامٌ في رفع يدين أور آمين بالحمر كيايا شيس؟
  - (٢) امام كے يتحيے فاتحہ پڑھی جائے یا شیں؟
- (سوال ) (1) کیاحضوراکرم ﷺ کے بعد صحابہ کرام نے آمین پائجر اور رفع ہدین کی تھی؟ ( ۱۷ کی اور کی تحقیق کو مدین کریں کا است نے معروب کا است کی تعلق کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا

(۲) کیالہ م کے پیچھے اٹھریز هنانا جائز ہے؟ المستفنی فمبر ۱۳ ۵ اجنب بید حبد المعبود صاحب قادر آباد (ضلیدیول) ۴۲ریع الائی <u>3 سے م</u>رح الائی <u>۱۹۳۸</u> م

(جواب ۲۲۸) (۱) آیش بہنم اور رفع یدین کا منالہ سحابہ کرام کے زمند سے محتف فیہ ہے حضو رائر م کیفٹ کے وصال کے بعد بعض سحابہ آمین بلم کستے تھے اور بعض باا بخااہ ربعض سحید رفع یدین کرتے تھے ور بعض نمیں کرتے بتھے ای وجہ سے مجتمدین امت میں بھی اختلاف ہوا محص جمندین آمین بنام کو لیند کرتے ہیں اور امام بو جیں اور بعض آمین باراخ کو لام او صنیفہ گورالم ش فتی بنامر قوں جدید آمین باا خوا کو لیند کرتے ہیں اور امام بو صنیف نے ترک رفع بدین کو رائع قرار دیا ہے ا

(۲) حنید کے نزد کیا آئم کے بیچیہ متندگی کو قرآت فاتحہ نہ کر فی چاہیے حنید کا دیمل ہے ہے کہ سیجھ مسلم وہ میں آخضرت چیٹھ کی ایک صدیث طویل مروی ہے جس میں وافا قرا فانصتوا موجود ہے لیمنی حضور بیٹھنے نے ارشاد قربالی جب لمام قرآت کرے توقم خاموش ربواوردو مرک مدیث جومؤطانام محمد میں ہے من کان له امام فقراء فا الامام له قواء قراء کین للام کے بیچیہ دو تھی فیان پر سے تو نام کی قراء ساس کے سے بھی قرآت ہے جس حنید کے ذہب میں مام کے بیچیہ متندی کو فاتحہ میں پڑھی جائیں۔

محمد كفايت الله كان الله له 'وبلي

احناف کے نزدیک فاتحہ خلف الرمام جائز نہیں

(سوال ) فاتحه خلف الهم كاحنف والل صديث كے نزديك كي تقلم ہے؟

المستضی نمبر ۱۹۳۰ میرال محمد صدیق صدب (فیروز پور) ۳ بدردی الثانی ۱۹۵۹ میرادی الثانی و ۱۹۳۵ میران و ۱۹۳۰ میران (جواب ۷۲۹) الل صدیث کنزدیک متنقتری پرامام کے پیچھے سروفاقتی پڑھن ضروری ہے اور شغیوب کے نزدیک امام کے پیچھے متنقری کو فاموش کھڑا رہنا ہے ہیئے حقیول کی دلیس سے کہ مسلم رمائش بیف میں حضرت اید موسی اشعری کے ایک طویل صدیث مروی ہے جس میں بیدالفاظ موجود ہیں وافا فوراً فاصعوا یعنی آخضرت میں کے میں کہ سال میں اس اس اس اس کرت کے جس میں بیدالفاظ موجود ہیں وافا فوراً فاصعوا

<sup>(</sup>۱) عن واتل س حجر قال "كان رسول الله تُنتَك إذا قرآ" ولا الصالين قال " "مَين" رفع بها صوته (آثار السنن بات الحهر بالتأمين عن 47 ط مدديم، وعند قال "صبي سارسول الله كانت المباقرا" عبر المعشوب عليهم ولا الشالس فالى "أمين "واخفي صوته الحديث (آثار المستن إمهامية والمهامين" عن 90 ط المداديم، (۲) وامه المشتهاد في الصلاة " (1/1/ ط فابهم)

<sup>(</sup>٣) (باب القراء ة في الصلوات خلف الإمام ص ٩٨٥ صامير محمد كتب خامة كراجي :

<sup>(</sup>٤) (باب التشهد في الصلاة ١٧٤/١ ط فديمي)

من كان له امام فقراء ة الامام له قرأة ١٠ (التهي بمعناه) لين آنخضرت من في فرماك جس شخص كا کوئی مام ہو توام کی قرائد مقتدی کے لئے بھی قرائد ہے بھی ام کے قرائد مقتدی کے سے کافی ہے۔ محمد كفايت لتدكان التدليه ويلى

(١) آمين الجهر كاحكم

(۲) آمین الجمر وائے کومسجد ہے رو کنا

(m) كبياآمين بالحبر بدعت ي

(۴) آمین بالحبر والے کو موذ کی کمنا

(۵) جماعت الل حدیث کو گمر او کهناوران ہے قطع تعلق کرنا کیساہے؟

(سوال ) (۱)ایک محدمیں حنی اورائل حدیث ہاہم نماز ہجماعت ﴿ وَٱلْرِحْيَةُ مِينِ لَيْكُنْ حَفَّى صاحبانِ آمين بانجر کی تخت مخافت کرتے ہیں اور بل حدیثوں کومبجد میں آ ہے ہوئے ہیں نیز تعین الحمر کوماعث ایدا ر سانی متجھتے ہوئے اٹل حدیثوں کو موڈی قرار دیتے ہیں اور موڈی قرار دیکر محوالہ در مختار جداول ص ۸۹ ۳ مسجد ہے مانع ہوتے ہیں۔

الل مديث صاحبات أمين باحمر كوسنت مجهجة مين اور مجد سے روئے ير آيت كريمه وهن اظلم ممن منع مساجد الله ان يدكر فيها اسمه يزضته بين اور منع كرنے روكت بين كيكن باتهي كثير كى ا تنی بڑھی کہ عدالت تک معاملہ بہنچ گیا اب سول اس امر کا ہے کہ زور ہے آمین کہنا از روئے حدیث کیس

(۲) تین الحمر کی منابر معجد میں " کے ہے رو انازروئے قر آن وصدیث کیساہے ؟ کیا آیت مذکورہ میں داخل

(٣) كيا آمين الجمر ، عث ايذاو نسادے؟

(٣) كيازورے سين كينےو لے كوموذي قرار ويكرمجد ميں آئے ہے رو مَناشر عامازے؟

(۵)جما غت اهل حدیث کو گمر او که کران کے پاس اٹھنے بیٹھنے ہے رو تناشر یہ کیراہے؟ المستفتى نمبر ٢٦٧٨ - عبدا غي (مارزم) كم جمادي الاولي و٣٠ إير ٢٩ مئي ١٩٣١ء

(جواب ، ٧٣٠) آمين بالفن حنف ورام شافق ك قول جديد ك موافق مسنون ب اور آمين بالجرالام ش فعی کے قول قدیم اور ویگرائمہ کے نزدیک مسنون ہے۔ (۶) سحابہ کرامؓ میں بھی یہ اختذ ف موجود تھابذا ہیہ

(١) (باب القراء ة في الصلوات خلف الإمام؛ ص ٩٨ ط مبر محمد )

<sup>(</sup>٣) عن واثلُ بن حَجرقل."كان رسولُ اللهصلي الشعليه وسلم ادفرء"ولاالصالين" قال"آمين"رفع بهاصوته وعن ابي هريرفقال :"كان السي ﷺ إذا فرغ من قرء فآنم لفوان وقع صوته وقال " آمين (آثار السن باب العجهر بالتأمين ص٩٤ ٩٣ كلا المداديه ) قال عطاء أ وقد قال الله بعالى الدعوا ربكم تصرعاً و حقية الرجاري هر )

ستلدالیا نہیں ہے کہ اس کی وجہ ہے ہم مسلمانوں میں اشتقاق وافقاف ورود و حقوق جو اس مدینے
کے آمن الجبر اس کے وجہ بیٹ اس کی وجہ ہیں استحقاق وافقاق ورود کی میں الجبر والے کو مجہد میں آئے
ہے روکا فیس ہے سنگیاں صدیتے کا بھی یہ قرض ہے کہ گروہ آمین الجبر کو سنت بجیت ہیں تو گفت ہیں سات
کے ماظ ہے میں کریں محتال الل صدیت جو مالی پر وضو کرتے ہوتے ہیں دورے آمین پکر و سیت ہیں یہ
ہے والا افضائین پڑھنے پر بھن الل صدیت جو مالی پر وضو کرتے ہوتے ہیں دورے آمین پکر وسیت ہیں ہی اور
ہماعت میں استے: دورے آمین پکارتے ہیں کہ قریب والے تحتی پونک پڑتے ہیں فریقین کو تیک پکی اور
افضاض کے ساتھ الیے مسلک پر عمل کرنا ہو بیٹے اہم الفاقی واشی واردواوار کی ہے زندگی مراکز کی ہے شیخ اللہ الفاض کے ساتھ الیک ہے تاریک ہے۔ فقط
گونے کا ایک ایک ہوئے کہا تھا تھا تھا تھا ہے۔

### بسم الله سوره فاتحه کاجزوب په نهیں ؟

ر صوال ) المهم القدار حمل الرحم الرود فاتحداد دوسر می سور تول کاجزء ہے و شیس ؟ اگر جزء ہے تو جن نموزوں میں سورہ قوتخد جر سے سرتھ رہاتی ہے التی ہے ان میں نسم ابتدائر سمن اسر تیم کا جر آپ جائے گایا نسیں ؟ رسول اللہ تطافیقا اور طفات راشدین کا قمل کیا تھ نماز میں قرآت المحد نشدے شروع گرتے تھے ہم اللہ سے۔ ای حرح اور سور تول کے ساتھ بھی نماز میں تھم اللہ جرائع ہی جائے پاسرا ایابائکل شمیں جواب میں احادیث صحیحہ تح میر فرما کیں۔ المصنعفی نمبر ۲۷۹۰ مول نامجم صدر تی صاحب صدر مدر سمیر سے صدیقیہ تو ملی

(جواب ۷۳۱) ہم انشادر سورہ فاتح اور دو مری سور قول کا بڑوے یہ نسی بیہ سنلہ بھر سے مختف فیہ ہے۔
ائر حضیہ کے اسمح اور رقح قول کی بناء برنہ سورہ فاقح کا بڑوے اور نہ اور کی سورت کا (سو سے سورہ نما کی
درمیانی مہم اللہ ک) (۱۱) ان کی دیل بیا سمج مسلم (۱۰) بردایت ہے کہ آتحضرت تنگئے نے فریل فسست
الصلوف بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ما سال فافات قال العبد المحمد لله رب العلمین
المحلویث، اس حدیث میں صوفات مراد سورہ فتح ہے حضرت حق کا فرمانے کہ سورہ فاتح نف برے
لئے ہاور نسف میرے بدے کے سئاور نسف اور کو بیان فرمات ہوئے المحمد للہ دیت ان اعراد مران کی سازہ فرمانے ہوئے المحمد ندی انہ دیت ان اعراد میں اور شعف اور کو بیان فرمات ہوئے المحمد ندی المحمد ندی المحمد ندی المحمد ندی المحمد ندی المحمد نا المحمد نسان میں اور شدی المحمد نسان میں اور شدی المحمد نا المحمد نسان میں المحمد نا المحمد نسان میں المحمد نسان میں اور شدی المحمد نسان میں ادار شدی المحمد نسان میں المحمد نسان میں المحمد نسان میں المحمد نسان میں داخل نسین کے اور نسف میں مورہ نسان میں داخل نسین کے اسان میں کا میں میں المحمد نسان میں داخل میں در المحمد نسان میں در المحمد نسان میں داخل نسان میں داخل نسان میں در المحمد نسان میں میں میں میں در المحمد نسان میں میں میں میں در المحمد نسان میں در المحمد نسان میں در المحمد نسان میں در المحمد نسان میں میں میں میں میں در المحمد نسان میں در المحمد ن

رحاشيه صفحته گرشته عن أبي هربريات قال "كاد رسول الله ئيلة بعمدنا يقول " لا تداورا الإماه وا كو فكروا وادا قال ولا المشاير الخوار آمين والزار كه فاركو موروا فال الحيمون " بيستفادما أن الإمام لا يدجهر ناصن" و عن واتل مي حجو قال "صلح بنا رسول الدائم ثلثي قلما قوا غير امهموس جامه ولا الشايري " آمين راحتي بها صوته رواه احمد والموضدي او هواقد الخور آثار السس يدب ترك الجهر بالنامين" ص 9 تا 47 طاهماديه ) ( ٢ وهي كان سبم الما الحق آية واسدة من القرآن كانه أراس النامين عن 10 تا 47 طاهماديه )

الفاتحة ولا من كل سورةً في الاصح الح (الشوير و شرحه فصل في بيان تاليف الصلاةً ١/٩٦ ع ط سعيد ) (٣/ ياب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/٠٧ ط فديمي (٣) رياب ماجاء في سورة المثلث ١٩٣٧ ط سعيد )

بال نسم اند قرآن مجمد کی ایک آیت ضروریت جمی کاف کدویہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے سور تو س کی انتنا اور اہتدا معلوم ہوج ہے جیسا کہ حضرت ان عب کی کے اس ارش دسے ہوت ہوتا ہے۔ قال کان النہی ﷺ لا یعرف خاتمہ السورة حتی تنزل بسیم الله الوحین الوحیہ ہاڈا نزل بسیم الله الوحین الرحیم عرف ان السورة قد ختمت واستقبلت اوابتدئت سورة اخوی (رواہ البزز باسنا دین رجال احدهما رجال الصحیح کہ اللی مجمع الزوائد) ، ایمنی حضرت ان عبات فرماتے ہیں کہ رحوالہ تی اور تول کی انتا کیں پیچ سے بیال تک کہ ہم اند بازل ہوجہ ہم مذ بازل ہوئی تو حضور ﷺ اس بات میں ہوئے ہے کہ ایک سورت فتم ہوئی اور دو ہر کی شروع ہوئی۔

جمرى تمازول مين سم الله يهى جمرا يرهم عائيا يمن به سند بهى التد يحقق فيه بناس مين صحيح اور قوى بيه ب كه جمر سند يزهى جائيا آتخفرت تكفية اور طفات راشدين سه سند صحيح جرست بإسمانات فيمن ليخل سنة الته وائم سكر حود يرجم أشمى باعد مرأ يؤسخة تحداس كى و كيل مين مسمر شمر يفرون كل بيروايت ب عن الس بن مالك الله حداثه قال صديت خلف الدى قائخة و الي بكر و عمر و عنمان فكانوا ، يستفتحون بالحمد لله رب العلمين لا يذكرون بسم الله الوحم الرحيه اول قواءة ولا لهى آخرها .

حضرت الس ٌ فرباح میں کہ میں نے آنحضرت پہنے اور ایو بڑو عمر اور طاقان کے جیجیے نماز پڑھی یہ سب قرآت الحمد لله دب العلمین سے شروع کرتے تھے۔ بسبم الله الوحمن الوحیمہ ندائند ال قرآت میں پڑھتے تھے۔ آخر میں۔ بختی فاتح کے ختم اور مورت کے شروع کے بھی ٹیس پڑھتے تھے۔

سیح مسم، مایس حفر سالس کی به حدیث بھی ہے۔ صلیت مع دسول الله صبی الله عید وسلم و ابنی بحک و عمر و عندو و عندوا و الله علیه وسلم و ابنی بحک و عمر و عندوا دفلم اسمع احداً مبهم یقر ا بسیم الله الوحم الرحیم عملی شر سے خطح اور ایو جمر و حقرت کے ساتھ نماز پڑھی ہے توان میں سے کو کسم مقدار حمن الرجم برخ عمل کے در جسر سول اللہ عیق بھی اید ارجمن الرجم الاسم مقدار حمن الرجمن الرجم الرجمن الرجمن الرجمن الرجم الرجم

<sup>(1)</sup> زباب بسم النه الرحمن انوجيم ١٩٢٣ ظ ' بيروت' لبنان ) (٧) رباب حجة من قال " لا بجهر بالبسملة ١٧٢/١ ط قديمي.

۲) راباب خاصا من قال ۱۰ و بجهر پانسسته ۱۹۹۱ کا تا ۲) راباب خاصا من قال ۱۰ و بجهر پانسسته ۱۹۹۱ کا تا

<sup>(</sup>٣) ر ايصا)

ليتے ہيں۔ كيونكه وہ اپنے آپ كور حن ورحيم كهلوا تا تفا چرجب بير آيت (ليتن سم الله الرحمٰن الرحيم ) نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے لوگول کو بیام فرمایا کہ اے جمرانہ پڑھیں بیہ حدیث بھی مجمع الزدائد ( ، میں نقل کر کے مصنف نے کہاہے۔و د جالمہ مو ثقو ن لیٹنی اس کے راوی معتبر اور قوی ہیں۔

صاحب فتح القدير (٠) نے طبرانی ہے حطرت اُس کی بدراویت بھی ذکر کی ہے عن انس اُن ِسُولُ اللَّهُ ﷺ كَانَ يُسُو بُنِسُمُ اللَّهُ الرَّحَمَنِ الرَّحِيمُ وَابَا بَكُرُ وَ عَمُووَ عَثْمَانَ وَ عَلياً ۗ لِيْمَنّ حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول املہ میکھنے اور او جمر و عمر اور عثمان و علی بسم املّہ الرحمن الرحميم اخفاھے یعنی اُہت، پڑھا کرتے تھے مجمع الزوائد (c) میں حضر ہانسؓ نے بہ راویت طبر انی مید روایت اس طرح منقول ےعن انس ان رسول اللہ ﷺ کان يسر بيسم الله الرحمن الرحيم و ابوبكر و عمر اور مصنف نے اس کی شد کے متعلق فرمایہ ہے۔ رجالہ مو نقون سینی اس صدیث کے راوی معتبر ہیں لورا می مجمع لزوا کدر ، ، بیں حضرت ابووا کل ہے روایت ہے کہ حضرت علی اور عبداللہ (این مسعود ً) بسم اللہ الرحمٰن ر جیم اوراعوذباللہ اور آمین جمرے نہیں مرحقے تھے اور ترندی (۵) میں ہے کہ حضرت عبد اللہ من مغفل سحانی نے اپنے بینے کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جرے پڑھتے ہوئے سنا توان کو تختی ہے منع فرمایا اور کہ کہ بیہ ر عت ہے ہیں نے آنخصرت ﷺ لور حصرت ابو بحر و عمر اور عثماناً کے ساتھے نمازیز ھی ہے اور کسی کو سم ابتد الرحمٰن الرحیم جمر ارپڑھتے نہیں ۔ تو بیٹاتم بھی نہ پڑھا کروجب نماز پڑھو توالحمد متد رب العالمین سے پڑھو زندی ؓ نے یہ بھی لکھاکہ اکثر صحابہ ؓ کا نذہب ہی ہے کہ سم اللہ جرے ندید اھی جائے جارول خلفائے اشدین ای کے قائل تھے (۱) مذکورہ احادیث کے عدادہ اور بھی بہت روایات میں جن ہے جسم اللہ کا آہت یڑھا جانا نامت ہے بیہ حدیثیں اس بات کی بھی ولیل ہیں کہ سم انٹد سورہ فاتھے کا جزو نسیں ہے۔

محمر كفايت الله كال الله له 'ويلي

(۱) مرض و فات میں حضور ﷺ نے حضرت ابو بحرؓ کے پیچھے نماز پڑھی ہے یہ نہیں ؟

(۲) اس وقت آپ پنگ نے آمین جرا کھی <sub>ی</sub>سرا؟

(سوال) (۱)رسول الله ﷺ نے آخراہے مرحلت میں حضرت او بحرؓ کے پیچھے کتنے وقت کی نمازیز ھی؟ (٢) آپ نے حصرت او بحر کے پیچے جب نماز پڑھی توبلند آوازے خودر سول اللہ پڑھنے نے آمین کھی ما

١) وباك بسم الله الرحمن الرحيم ١٩١/٢ ط يروت)

٢ . ( باب صفة الصلاة ٢٩٣/١ ط مصى

٣) ( باب بسم الله الرحمن الرحيم ٢ ١٩١ طبيروت )

رهى باب ماجاء في ترك الجهر بيسم الله ١٠/٧٥ ط سعيد ، ٣) والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب السي ﷺ منهم ابوبكر وعمر وعثمان و على وعيرهم ومن بعدهم من لتابعين زياب ماحاء في توك الحهر ببسم الله ١٠٧١ ط سعيد )

نس المستفدی نب اے ۱۳ مثنی جدل حرر را اس اوا کی الحد هده الله احد مساری عراواء
(جواب ۷۳۷) آنخسرت بین نب شدت مرض کے وقت جب کہ ججرہ شریف سے مجد میں تشریف
نست کی طاقت ند تھی اپنی جگ حضرت او بر انح نماز پر حالت ایک امر فریا بھا اس الناء میں ایک وقت مند کی طاقت ند تھی اپنی جگ حضرت او بر انح نماز کی است الله الله الله الله من الله علی سے گزرت ہوئ است محد کا تعقیق نے ان کو حضرت او بر ان کی حضرت او بر ان کا مقدات اس میں میں الله الله الله و حضور کرم مین نے نے ان کو الشارے کے فریار میں الله الله الله و حضور کی میں نماز شروع کردی گر حضرت او بر حضور کی میں نماز شروع کردی اداری واقعہ میں الله حضور کی میں نماز شروع کی میں نماز شروع کردی اداری واقعہ میں کہا ہو کہا ہے گئا ہے کہا ہو بر کا کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئا ہے کہا ہو گئا ہے کہا ہو کہا ہو

(۱) غير مقلدين مخفيول كي جماعت مين آمين بالحبر اورر فعيدين كر سكتا ہے يا نمين ؟

(۲)اہل السنة والجماعت كے كتے ہيں؟

(۳)غیر مقلدین ایل اسنة واجهاعت میں داخل میں یانہیں ؟ در بر مقلدین ایل اسنة واجهاعت میں داخل میں یانہیں ؟

(۴) سابقه دوريل آمين بالحبر اوراخفاوالول كاكبيام عمول تھا؟ ( کمعنه مور نه ۴۲جویائی ۱۹۲۸)

(سوال ) (1) اَمَر کونی شخص تنفی و گول کے ساتھ شریک جماعت ہو کر نماز میں آمین پہلیم سے دور رفع یہ نین کرے تواس شخص سے سین پہلیم اور رفع پرین سے حفیوں کی نماز میں کوئی خلل آئے گارہ خیس ؟(۴) انگ سنت والبھاعت سے آیام اوس ؛ لیعنی سنت سے کیام اوپ اور شاعت سے واضی تعریبا نسیم ؟(۳) ان مدید یہ میں کوئی میں تامی کا بات سے بیدائل سنت والبھاعت میں واضل جیری ایسیم ؟(۳) از بد سف یعنی صحاب اور انفہ جمہتدین کے رمائے میں آئیت آئین سننے والبھاعت میں واضل میں نسیم و کر پر سعتے ہیں یہ مجمد میں شاس نماز پڑھ کر سے تنفیز بالیمود تا بعد و ؟ و رشح کل مکد معظمی و غیر و میں شریب ہو کر پر سعتے ہیں یہ

(جواب ۷۳۳) (۱) کی شر یک جداعت کے آمین باہم کھنے سے حقیوں کی نماز میں تصدن خمیں آتا(۲) اکل سنت دانجماعت وہ کرووے جو حضور کے اور سحابہ کرائٹ کے طریقے پر چلات و (۳)ال حدیث

<sup>(</sup>١) (محاري بال حد المريض أن يشهد الجدعة ١١٩ ط تعيمي)

<sup>(</sup> ٢) إذ سنّ اسرائين تفرقت على نبيّر ، س.مس ملة و تصرق اهني علي ثلاث ومسعين ملة كمهم في اسار إلا ملة واحدة قالوا " هس هي يوسول لله" قال " ما أنا عليه واصحبي الحديث إتر مدى باب افتراق هده الأمة ٢ / ٩٣ ط سعيد )

جماعت الل سفت والجمدعت مين داخل به ( م ) اس فتم كے فرو كی اختلاف رکھنے والے سب شريک جو كر فماز لواكرتے تقے لور آن كل بھى عمد مك اسلاميہ ميں ای طرح نماز لو كرتے ہيں۔ محمد كفايت اللہ فخر له '

> اقتباس از تقریر ترندی ماخوذاز تقریریتر مذی صبط کرده حضرت مفتی اعظم

ر ، بهاب ماجاء في توك المجهر بيسم الله الرحمن الوحيم . قوله فقال لى اى بنى محدث النع يتى عبدالله من مغقل قرائد من \_ يحد كو مير بياپ نے نماز ميں اسم الله الرحمن الرحيم رور سے متے ہوئے من الم الله الله والمحدث ليا تو انہوں نے قربا يك اسم مير بيا يو الله الله يعنى بدعت به اور پكر دارات ميں كه اياك والمحدث الله من يعنى بدعت سے بميث يحق رينااور پكر فربات ميں كه يمس نے رسول الله من تن كم ما تحد اور الله من الله يوركي كوسم الله والله عورت ميں سند

جانا چائے کہ الام او منبقہ کے نزدیک ہم اللہ آبتہ کرناچا نے اور ام شاقی صدب جرکے ایک بیاں ہیں یہ صدیث حفیل کی جت اوم شافی پر باور یہ صاف و الت کرتی ہے کہ را سول اللہ تافیۃ اور اور عرف ٹی بیار و عرف ٹی سب حفر ات آبتہ ہم شافی پر بالوریں صاف و الت کرتی ہے کہ را سول اللہ تافیۃ اور مغن کی روز شورے جم کا انکار کرتے ہیں باتی رہی ہو دید جس سے مام شافی نے جرپر استد ال کیا ہو اس کو تر فدی نے اگل باب میں ہیں افوا کا تاکہ اللہ علیہ بیات کی سب عن این عباس فال کان الله علیہ فیضت صوفو تہ بیست اللہ اللہ اللہ تا ہم اس اور عرف کی شور اس کو تر کہ کی سرے جم فال کان الله علیہ بیات کو والی سی اور تر نہ کی کو اس کے تعلق نظر کرتے ہم بول کتے ہیں کہ اس بر تر دی نے بیات کہ مسلم ہو تا ہے بال اگر بول کہ اس سے معلوم ہو تا ہے بال اگر بول کہ اور کی تو اس تو ہو تھی جر کہال سے معلوم ہو تا ہے بال اگر بول کہ ہو گول ہو بہت کر دین جائی ہے کہا تہ معلوم ہو تا ہے بال اگر ہول کہ فول ہو جہت کہ دین جائی ہے معلوم ہو تا کہ اللہ ہو گئی کہ دین جائی ہے معلوم ہو تا کہ بال الم جرائی ہو گئی ہو ہے جب می معلوم ہو تا کہ بال ہم جرائی ہو گئی ہو جب کے معلوم ہو تا کہ بال موقوق علیہ بالطریق الاولی ابی وجہت سے متعلق شوافی نے بھی اقرار کراہے ہے لاہ اللہ صاف کی ہو کہ بال ہو گئی ہو اللہ ہو تا کہ بالا الم جرائی ہو گئی ہو ہے ہو تا کہ بالا ہم جرائی ہو ہو ہے ہو تا ہو گئی اقرار کراہے کہ لاہم شافی صاحب کی نے قدیم بالوریق الاولی ابی وجہت سے مقابل موقوق علیہ بالطریق الاولی ابی وجہت سے مقابل موقوق علیہ بالطریق الاولی ابی وجہت سے مقابل موقوق علیہ بالد کیاں ہو گئی کیا جائے ہو ۔ واللہ المحل کو کی صورت کی سے معلوم ہو و تھیں گئی المورد میں گئی اور اس مورد میں گئی المورد میں گئی کا مورد میں گئی مورد میں گئی کی اور سے مقابلہ کی کی کہ مورد میں گئی ہور سے مقابلہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کہ کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کہ

<sup>( )</sup> نکن دو تھیداً وقرک کمیں انداز ارد با نفو کارین وراغل میں رکھیں ' بیت ان ورمیمس حتم کا لوگ فل سنت اجماعت می وافل قمی رجازی داد العلوم دووید ۲۹۱ کا طاعدادیا، حسان ۲۰۰٫ و ۷۰۱ کا طاعیدی

باب فی افتتاح القراء ة بالحصد لله رب العلمين . قوله كابوا يفتت حون القراء ة بالحصد لله رب العلمين . قوله كابوا يفتت حون القراء ة بالحصد لله رب العلمين اس ك معنى قبر أز شيس يسما تد شيس بالت تجال بيد معنى تيسك بسم الله كوجرا ضيل برشق تنه جرا فقال قرءة المحدللد سي جو القرار الم شافق في بير جواس ك توطي ك بير وقت المن منطب بيا تكف بن مكاب لوكيا ضرورت ساست ك اس حادا والا يمثن المناجرة المناسبة الكفف بن مكاب لوكيا ضرورت ساست ك استادا والا يشاف والفائد والله بيا والا المناسبة الكفف بن مكاب لوكيا ضرورت ساست ك المناسبة عنواله كوالونات المناسبة الكفف بن مكاب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الكفف بن مكاب المناسبة المناسب

.. باب ماجاء انه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب - قوله لا صلوة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. موالنائے فرمایا كه تمام ك مسكول ميں ہے جن ميں مام او حقیقہ ولهام شافعي صاحب والل ظاہر مخالف ہوئے میں قابل تحقیق وہٹ یہ مسئدہے کیونکہ اہم شافعی ٔ توفرماتے ہیں کہ قرع قاتاتے نہ ہو ی قرنماز بی نہ ہو گی اور امام او حنیفہ فرمات ہیں کہ اگر مقدی امام کے چھیے قراء ہ کرے گا تواس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگا کیاوجہ سے ایک مالم تھے وہ بھی مقتدی ہو کر نمازند پڑھتے تھے ور کتے تھے کہ مجھے کو مام او صیفہ وام شافی ہے خوف تاہے کہ ایک صاحب میری نماز کو تکروہ تحریکی بتاتے میں ادرایک صاحب اکل نمازی کا نکار فریات میں لبندامیں بمیشہ امامین ہو یا تا کہ دونوں کے نزد یک میری نماز ہوجائے اب سنے کہ امام شافعی ک مشدل حدیث ند کورے اوراس کے دومسئلے نکلتے ہیں اول تووجوب قرء ۃ فاتحہ 'ودسرے فرینیت عام' خواہ امومنفر دومقتدی کوئی ہو سب کے دا مصے قرضیت ٹابت ہو تی ہے امام بو حنیفہ ان دونوں مشہول میں مخالف میں پس ایم شافعی نے مئلہ اول میں تعد ال افذار صلوۃ ہے کیا کہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اً سراحمد نہ یڑھی جائے تو نماز ہی نہ ہو گی اور بیرشان فرطیت کی ہےنہ کہ وجوب کی پس س کاجواب حنفیہ نے کئی طور پر دیا ے اول توان روایت ہے جن میں تارک فاتحہ کی نماز کوخد جے وغیر و فرمایہ ہے جس ہے معدوم ہو تاہے کہ نماز تو ہو گئی مگرنا قص ہوئی وریمی شان وجوب کی ہے ناپیا کہ الاصلاق ہے مراد نفی کمال ہے کہ نماز کامل نس بولی ناتس رہتی ے اور یہ صیفہ انی کمال میں مستعمل ہے تین بیال بھی کی معنی مراو میں بھر ید ره مات ويگر كـاور قررويت يش كرجس كوترندى ناب ماجاء في تحويم الصلوة و تحليلهايش روايت كياب يدزيادتي موجود بلمن له يقوأ بالحمد و سورة في فريضة او غيرها اور كروايت من مسم میں قظ فصاعداوغیرہ کو زیادتی ہے اور زیادتی ثقہ کی مقبول ہے تواب شوافع بتاکیں کہ معنی اس صدیث کے کیا ہوئے اس ہے تو یہ خات ہو تاہے کہ سورت بھی نہ بڑھے اس کی فمازند ہو گی قواس ہے فرضیت سعرة بھی ارزم آتی ہے۔ توان کو بھی احیاراس جملہ میں وہتی تاویل کرناپڑتی ہے جو هفنیہ ہے دونول جمہوں میں ئی ہے بانے حنفیہ کے نزد مک تو فیفرلاصلوقا ہے وجو ہے ہیں۔ جو تا قضالوران کے نزد مک سور ق کے مارے میں اس ہے انخیاب وسعیت ثابت ہوتی ہے تو دہی غظ الصلوٰۃ کہ جس سے بڑے زورو شورے فرضیت ثابت کرتے تھے ای کواٹنا گھٹایا کہ اس سے سنیت ثابت کی اور منفیہ نے تواب بھی اس کو متغیر شہیں کیا بلعہ فاتخہ و سورة وونول کاوجوب ای سے ثامت کیا تواب شوافع کاستدا ال فرنسیت فی تحریر جملہ السلوق ہے: جدنیاہ تی افظ وسورة وافظ فصاعد الے شد ہا۔

اور بھي حنفيہ ئے وجوب في تحد و مدم فرطيت پر آبيہ فاقوا واما تيسو من القرآن اور حديث اعرابل ثبہ اقراما تیسو سے استدال کیاہے کہ اغظ"ما" نام ہے فاتحہ وغیم فاتحہ کو شامل ہے اور میا مخل فر ضیت ہے پس وجوب ثابت ہو گاند کہ فرضیت اور باتی رہااس میں امام شافعی کے اس صدیث کے غظ لممن له يقوأ ہےاستدلال كياہے كه غظامه من" عام ہے جيبا كه اصول طرفين ميں مبر بنن ہے ہی وبعمومہ امامُ و مقتدی سب کو شامل ہو گا تواگر مقتدی فاتحہ نہ پڑھے گا تواس کی نماز نہ ہو گی حفیہ کہتے ہیں کہ اس ہے متندی مخصوص باوریہ معصوصت ، جدروایات دیگر کے اعمالہ کرنی پاتی کے بوکد اس روایت میں افظ وسورة معها و فصاعدا بھی مروی ب اور ظاہر ہے کہ مقتدی کے دائے سورة براجے کوسب اجائز کتے میں پس جووجہ کہ ممانعت سورة کی ہو گ وہی ممانعت فاتحہ کی لوریا یوں کہ جاوے کہ قراء قامقتد کی خلف االهم ممنوع يوجه آيت قطعير ك بواوروها فاقرى القرن فاستمعواله وانصتوا الغ بكيونكم ياعطوق الشريف ولالت كرتى سے كه جب قرآن بإهاجوب تواس كو سنواگر جرابيها جاو \_ اور حيب رجواگر سرا : و اور یہ معنی ان کے موافق جنوں نے آیت کاشان نزول قرأة فاتحہ خاف الامام کو محسم ایاب بلا تفف مجے میں اور اکثر اکار مضمرین مش صاحب مدم التزیل وغیرہ نے نصر سے کی ہے کہ شان نزول اس آیت کا قرأت متنزی خف الام ہے اب کوٹی وجداس کو خصیہ پر حمل کرنے کی نسیں اُٹرچہ بھلوں نے اس کاشان مزوں خصیہ کو بھی کبھائے نیکن اول توا سکا شان نزول خطبہ ہونا مخدوش ہے کیو نکسہ یہ آیت سورہ اعراف میں ہے اور ہ ہونے ق منسرین کی ہے اور سی ہے اس کو س میں ہے مشتنی نہیں کیالوراد حربیا بھی معلوم ہے کہ جمعہ مدینہ میں فرض بواہے علی احسن الاقوال اور بعضول ہے کہا کہ ملہ میں فرض ہوائے کیکن اس پرسب متفق ہیں کہ آپ کوادا نے جمعہ کی ٹوپ مکہ میں نسیں آئی مدینہ میں جمعہ بڑھا کیا چیزاس آیت کے نزول کی وجہ کاہم فی النظيه كوكمنا محيك شيس أكر كس نے نولت في المحطبه كها، وكا تواس كا مطلب بيه : وكاك يكن علم جو قرأة مقتری میں نے بیعنی ممانعت قراءۃ وکاام بی فطبہ میں ہے اور نزانت کے بیام عنی محد شین المفس بین محالہ و "س بعد بمم يش منت رائج تنهـ كمما لا ينحفي على من له نظر على تفسيراتهم لهـ برجب آر، كاشات نزوں خطبیہ ہوناممنوع ہوالووہی قراءة فاتحہ خف الامام رہی پیراس کی ممانعت پر نفس صر کئے ہے بعض 🗫ء ے اس میں مکھ دیاہے کہ یہ قول نفار منقل کرتے ہیں تگر عاقل پر خوب ظاہر ہے کہ جب اکار مقسم نیا و محد نتین نے اس کاشان نزول قراء قامقتدی کو لکھا ہے قالباس کو قول کفار پربارد لیس محص اٹل ہے ممل كرنائجات يلتجااوريايول كروياوك كدلا صلوة الابفاتحة الكتاب موافق تمهارك كنترك متترى كو بھی شامل ہے مگریہ بتاؤکہ متمتدی اصالعۃ پڑھیں یا گران کی طرف ہے کوئی ہائب ہو کریڑھ لے تو مجھی کافی بوجائے گا اگر شق اول مر و ب واس ئے اوپر کیاد کیل ہے ؟ اور اگر شق عالی مرادے تو بھرا مطلب عنت

ہے کیونک ہم قراء قاہم کو مقتدی کے واسطے کافی کتے ہیں ہر چند کہ ہم کواس پر دلیل اے کی ضرورت نہیں رہی مگر خیر !زبادتی وضوت کے لئے بیان کرتے ہیں کہ قراء قالمام مقتدی کے واسطے کا نی ہونے کی دلیعل حديث رسول الله ﷺ من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة بيك بير بمطوقه صاف دارات كر في ہے کہ اہم کی قراء قدمقتد یوں ئے واسطے کافی ہے بعض عاملین بالحدیث یوں کہتے ہیں کہ بیہ حدیث ضعیف ے جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بہت ہے طرق ہے مروی ہے بعض الن میں سے ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں پس جب که ایک حریقه سے توبیہ ثابت ہوگئی اب اس میں کام کی گئج کش نہیں ری اور اگر بالفرض اس کا کوئی طریقہ قوی نہ ہو تا ہب کے سب ضعیف ہوتے تاہم طرق متعدوہ سے مروی ہونا حسن لغیرہ ہوئ کے واسطے کافی تھا جیس کہ اصول حدیث بیس نہ کورے اور اس کے مؤیدے قول دسول ابتدﷺ کا الاهام ضاهن كيونكه بيه بھى بفحوانه الشويف والات كرتا ہے اس ير كه مقتدى كى نمازامام كى نماز ميں منمنا آتى ت یعنی نماز مقندی نمازامام کے ضمن میں منتقق ہے اور اس پر قرینہ اولویت امام وانتخلاف و غیر و شاہد ہیں جس کو فنم سلیم ہو گ وہ خود سمجھ لے گاپئی جب ان د لالات واشار ات سے بیربات ثبت ہوتی ہے کہ ام و مقتذی کی گی ایک ہی نمازے کھراس میں ایک کی قراء ۃ دوسرے کے داسطے کافی نہ ہونے کی کیاد جہ سے کیونکہ در صورت قراء ةلهام ومقتذى تكرار قراءة لازم آئے گی لوراس پر آثار محایدٌ مبت سے وال میں مام محمّہ نے مؤطامیں نقل کئے ہیں ایس تر مذی کا اس پر یہ کہنا کہ حصرت عمرٌ و فیرہ کا بھی مذہب قعاممنوںؑ سے کیونکہ حضرت عمرٌ ہے دونوں طرح کی روایتیں مروئی ہیں بھش ہے اثبات قراء وللمقتدی اور بھش ہے ممانعت ثابت ہوتی ہے لپران كي تعين ديد إي عانب ير تحبك شير . هذا ما حضولي من تقوير مولاما الا عظم استاذنا المكرم المولوي محمود حسن المحدث الديوبيدي ادام الله ظله على رؤس الطالبين وقدبسط الكلام فيه مولانا المقدس.

## شمُیسوال باب متر عورت

كا فركاستر و يكينا بھى ناجائز ہے

(سوال) تصداکافرکاستر و کچته کیمات؟ المستفتی نمبر ۵۳ شخص کی کی ( ناندلیس ) ۱۹جهری الاخری <u>۱۳۵</u>۴ مطابق ۱۹ توریر <u>۱۹۳۴</u> و

ر جواب ۷۳۶ قصداکا فرکانگی سته و بیمنان نزشین بدا قصد نظر پزج نے اور فورانظر بنالے نوشن منسی ۱۱۱ کھر کا ایت اللہ کا اللہ کا منافر کا کھیا ہے کہ کا ایت اللہ کا اللہ له '

سر بررومال باندھ کر نماز پڑھنا

(سوال) اکیبینزرگ فدمبالکن حدیث میں بہت زادہ پاند سنت ہوئے کاد عوی رکھتے میں مہمی مجھی الامت کرت میں اباس ان کا بیہ ہوتا ہے کہ تو گل اور کیروائر خالور مر پر ایک رومال کیلیے ہوئے ایک روزا کیک محش نے کھاکہ اگر آپ ٹوپی میں کر آئے تواجھا ہوتا۔ اس پرووہبت نادائش ہوئے۔' المستفعی نمبر ۲۲۴ شخص انھر (منظم موجھیر ) کارچ الش مع میں اور جو ال 1848ء المستفعی نمبر ۲۲۴ شخص انھر (منظم موجھیر ) کارچ الش مع 128ء والی 1848ء

(جواب ۷۳۵) تیص یا کر = اور نو تگی اور سر پر رومال بندها جواجو تولید نمازک کے کافی ایا سے اس میں مجمد کفایت جائزے، ۱۰

ننگه سر نماز کا تنگم

(سوال) نظے سر نماز پڑھنا جائز ہے انہیں؟

المستضى نمبر الاستئيم عمر قاسم (مثل ميانوالى) عاردادى النابى عن سياحه 19 تمبر هي 191 (جواب ٧٣٩) منظم سر نماز پز هن جائز ب اگر تواهنداد خشوعا بو توکونی کرابت شین اور آمریب پروانی اور البابل پندے بو توجرابت نماز بروجائ کی ۱۰۰ محمد کتابت الشد کان الله له

وهوتى باندھ كرنمإز پڙھنا

(سوال) اَكْرِكُوكَ فَصْحَصْ وَ حَوَّى اِسْ طَرِيْ الله عَلَيْ مَتَمَ عُورة يَهِبِ جائية يَتْنَ بِلُور بُلُوارك الراس حالت

<sup>(</sup>۱) وينظر من الاجنبية ولو كافرة الى وحهها و كتبيها فقط للصرورة (التنوير و شرحه كتاب الحضر والاماحه فصل في المقر والصيرة ١٩٦٩ مصله). (٧) والمستحب أن يعلق الرحل في ذائمة أتواب "فبيص وايراو وعمامة الح رحلني كبير فروع في السنر" عن ٢١٦ ط سهيل أكيمه في الاهور).
(٣) وصلاحه المراح الى كالمنافق أنسه للتكلس والا بأس به للتعلق وأما للإهامة بهها فكمر الح را لتنوير وضرحه اباب ما بصمه "لصلافو ما يكو فيها ١١ ١٤ كال علمية.

### ے نر اس پڑھاکرے تو کوئی حرث ہا میں؟

المستفتى نمبر ۸۲۳ مبيب ابتد ( شكل خاز ک پو ، ۸۸ محر م ۳۵۵ اه م کيم بر ين ۱۹۳۷ و (جواب ۷۳۷ ) آرستر چمپ جڪاورا نائے نمازش ستر مجلئے کا حتی شدر بے تو نماز ہو جائے گی۔ کيکن پير ببيت مشابهت بهنود ک وجر سے مگر وہ ہے اندکان القدار '

وحوتی پاساژههی بانده کرنمازیژهن (سوال) عورت کی نمازه حوتی پیخی سازهی پین کرجائز ہے پانسیں؟ (حواب ۷۳۸) اگرستز عورت کا ل ہو توعورت کی نماز ساڑهی پین کربھی ہو جاتی ہے۔ ۱۰) محمد کفایت الشدکان اللہ لڈ دکی

مروکاستر کمال سے کمال تک ہے؟

( حواب ۷۳۹) بول رائج ناف مرد کے لئے ستر عورت کے تھم میں داخل ہے زید کایہ کمنا تھج ہے کہ ستر کا تھم ناف کے بیچے ہے شروی ہو تاہم بال گھنائیونگ ستر کے تھم میں داخل ہے جمر کا طیاں درست شیں ۱۶ وائند انتمام۔

پائجامہ کے اندر کنگی پین کر نماز پڑھن

(سوال) الرم يو كَلْ مُقترَى لو تَلْ يَلِيانِهِ عَلَى اندر رون فِير هانده كُر نماز پڑھے تو ہوج تى ہے يہ سميں؟ (حواب ٧٤٠) پوجات كـ اندريا نَكَ كَيْ يَجِياً رَكُونَى مُلُوب، نده ايوجائي تواس مازند ، و كَنْ كُوب نعيد انداد اور كَلْ

<sup>(</sup>۱) والرابع سنر عورنه ووحوبه عام ولو في لحوة على الصحيح ( تدوير و شرحه باف شروط الصلاة ۵ ( 6 ) كل معيد ( (۲) والروع سنر عورش والروير و شرحه ابت شروط الصلاة ( 6 0 ) 6 كل ما معيد ) (۳) المورة من لرجل ما تعت السرة مدالي ركته و عمومهما ان السرة ليست معورة ولكن انركبة عاية و دحولها والركبة عورة بصا رحلي كبير الشرط الدائ ص ۲۰۹ كل عبيل اكبدي الاهور )

سستی کی وجہ سے نگے سر نماز مکروہ ہے

(اخبارالجمعية مورنحه وانومبر ١٩٢٥ء)

(سوال) ایک مخص نظم سر نماز پر هتا به در منع کرنے سے باز نمیں آتا ایک روز نمازی آپ کو منع کرر ہے تھے کہ اچانک ایک غیر مقعد مولوی صاحب آئے انہوں نے فرمائے تمارے بال تو نظیم سر نماز پڑھی جائزے لام اعظمٰ نے نظے سر نماز پڑھنے کو منع شیس فرمایاور صحابہ کرام نے نظیم سر نماز پڑھی ہے تھر تماس کو کیوں منع کرتے ہو؟

( جواب ۷٤۱) اگر نظے سر نماز پر متنا ، ابان بن اور ب پروائی کی وجہ سے ہو تو تعروہ ب اور آئر فی الحقیت انصارو تذکیل کن میت سے جو تو جائز ہے سحابہ کرام نے یا توزید لل کی نہیت سے ننظے سر نماز میں پڑھی میں یافو فی و عمار نہ ہوئے کی وجہ ہے۔ ہوں کھر کفائیت الفد کان الفدائے

گھٹناستر میں داخل ہے

(الجمعية مورند ١٨ أكتوبر ١٩٢٤ع

(سوال) آن کل قریب قریب مام دستور ہوتا جارہائے کہ طلب مدرسہ یافت تھیں، فیرہ کے اپنے پاپ کے استعمال کرتے ہیں جن سے گلفتہ شیل و تھیت اوراس کی نسبت میں نے سنا تھاکہ تھفے نظر کھنا تھیک شمیس ہے ندونے شخ الجامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ قرول باغ دہلی کواس کی بات تکھا تھال کا جواب بعرض ملاحقہ ارسال کرتا ہوں آپ اپنی رائے سے مطلع فریکس (جامعہ سید کا جواب پہل منقول شیں)

وإصف عفي عنه

(جواب ۷٤۷) اس بارے میں کہ گفتا سر سی وافل ہے دسیں ؟ ما او فقد اکا انتقاف ہے حفیہ کے نزد یک گفتا سر میں وافل ہے اس لئے اس کوچیا ہوا رکھنا پہنچ کھا رکھنے کی مادت والفاد رست فیس باس یہ ضرور ہے کہ وجو اختیاف فقداء کے اس میں شرت اور تختیر تن بھی من سب نیس ہے جیسا کہ جر الراکن میں ہے۔ وحکم العورة فی الرکیة احف منه فی الفیخد سنی لورای رجل غیرہ مکشوف الرکیة پیکر علیه برفق و لا پینازعه ان لج وان راہ مکشوف الفیخد پنکر علیه بعنف و لا یضر به ان لیج ۔. محکم کفایت التماناللد لد

ره ، و صلاته حاسراً ای کاندها راسه لفتکاسل و لا باس نلتدلل اراها اها بنه بها فکتر الح ( التوبر و شرحه باب بها بهسد. السلاق وینکری بهها ۱۹ به ۲ با هم صفد ) (۲) ر باید شورط الصلاق ۵ به ۲۸ با طروت )

آد هی آستین والی بنیان میس نماز

(ایخمعینه مور نه ۲۲ جنوری <u>۱۹۲۸</u>ء) گریستر

(سوال ) گرمی کے موسم میں لوگ عموماً تنجی بیما کرتے ہیں لورای پر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور دونوں تہدیں محلی رہتی ہیں ایک حالت میں نماز درست ہوتی ہے بینسی ؟

(جنواب ۴ £ ۷) کر تاہوت ہوئے میرف نئم آسٹین بین کر نماز پڑھنا کروہ ہے نماز ہوچ تی ہے گر. کراہت کے ساتھ (۱) محمد کفایت اللہ کال اللہ لا

> عورت کا منہ اور ہاتھ ستر میں واقحل ہیں یا نسیں ؟ (انجمعید مورخہ ۴ ستمبر ۱<u>۹۳۴ء)</u> (سوال) عورت کامنہ اور ہاتھ غیر نمازش ستر میں واقل ہے یا نسیں ؟ (جواب ۷۴۷ منہ غیر نمازمیں ستر شرد خل ہے تجاب کا ثبوت احادیث ہے ظاہرے(».

### چوبیسواںباب متفر قات

تارک نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(سوال) تارک صلوح جو بیشته نماز چھوڑ ویٹالورسال بھر میں مجھی شیں پڑھتا ہے اس کے حق میں حضر سے۔ رسوں ایڈ منظنے اورائمہ ادبعہ کیا قرباتے ہیں؟

(جواب ۷ ٤٥) تارک سلوق مما کے بارے میں رسول الد تنطیقہ نے بہت تحت الفاظ فربائے میں حدیث میں سے تھے۔ آئی میں مدیث میں سے کہ جس نے قصد اُنماز چھوڑ وی وہ کافر ہوگیا ور امام احمد بن حضل اس کے کفر کے قائل میں اگرچہ فقت سے حذید نے اے کافر خمیں کما سکووہ تھی یہ فربائے میں کہ اسے قید شروان اور ایا ہے اور امام نشرے میں میں میں کہ مارہ کر اس کا جمز خمی کر دیا جے اور امام شاقعی اس کو حدایا کرا المحق کر سے تھے میں۔ وقال کے معافلہ کا محمد سعتی یصید مندہ اللہ و عند الشافعی یقتل حدا، وقیل کھوا انتہاں کہ المحد و عند الشافعی یقتل حدا، وقیل کھوا انتہاں کہ کو اللہ و عند الشافعی یقتل حدا، وقیل کھوا انتہاں کے دو میں اس کے اللہ و عند الشافعی یقتل حدا، وقیل کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ و عند الشافعی یقتل حدا، وقیل کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ و عند الشافعی یقتل حدا، وقیل کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ و عند الشافعی اللہ وقیل کھوا انتہاں کے دو اس کھوا کہ کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ و عند الشافعی اللہ وقیل کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ وقیل کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ واللہ اللہ وقیل کھوا انتہاں کے دو اللہ اللہ اللہ وقیل کھوا انتہاں کی اللہ اللہ اللہ وقیل کھوا انتہاں کی دو اللہ اللہ اللہ کا کھوا انتہاں کی دو اللہ اللہ کھوا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کھوا اللہ کہ کھوا اللہ کھوا اللہ کی دو اللہ اللہ کی دو اللہ کھوا کہ کھوا اللہ کا کہ دو اللہ کا کہ کھوا کہ کھوا کہ کو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کھوا کہ کھوا کہ کھوا کہ کا کہ کے دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کھوا کے دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کے

<sup>(</sup>١) ولو صلى رافعاً كديه إلى الموفقين كره الع راعلمكرية بات مايهسد الصلاقة وما يكرة فيها لا ١٠ أ ١٠ ظا ماجنه.» (٣) وعن أم سلمة كانت عمد رمول الله تكل و ميمود اداد قتل ابن أم مكتوم دخل عليه فقال رمول الله كيك احتجامه." فقلت " ايا رمول الماء الميد هو أعمى لا يصرف فقال رمول الله تك أفعميا وأن اعتما المستما تصرائه." (ترمدي، باب ماحدة في احتجاب المساء من الرحال ١/ ١٠ لا طعيفها.

<sup>(</sup>٣) (كتاب المصلاة ٢/١ ٣٥٥ طَ سعيد)

نماز عصر اور فجر کے بعد امام کا قبلہ روہو کر بیٹھنا

(مسوال ) فجر وعصر کی نمازے سلہ م پھیرے کے بعد لہم دائیں جانب دہائیں جانب منہ پھیرے رو ماما نگزاہے اور ظهر ومغرب وعشائی نماز میں بغیر تجرنے وائیں بائیں کے قبعہ رویتھے ہوئے و عاما کمّاے لجر وعصر میں وائيں يائيں پھر بالورما في نمازول ميں قبله رووعا كرنا آياشر ع شريف ميں اس كى كوئي سندے مانسيں؟

(جو اب ۲ کا ۷ عمر و فخر کے بعد قبلہ رو پیٹے رہنا مکروہ ہے دائمیں بائمیں کچر حانا چاہئے مامقتدین کی طرف مند کرےاس کے علاوہ تنمن نمازول ظهر معفرب محشاء میں اوں واقضل یک ہے کہ دیر تک نہ ہیٹھے اوعیہ بالثوره میں ہے کوئی دعا بڑھ کر سنتوں میں مشغول ہوجائے۔ واذا صلعہ الاهام هن الظهر والمعنوب والعشاء كره له المكث قاعدا لكه يقوم الى النطوع وفي صلوة لا تطوع بعدها كالعصر والفجر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلوة والسلام سمي هذا بدعة. انتهى مختصراً... ( مند .. )

" من ترك الصلوة متعمدا "كاكيا مطلب \_ ?

(سوال) زید فرضیت نماز کا قائل ہے تگر نماز اوانٹیل کر تابہ شخص مشرئے ہے یا نبیل ؟اگر مشرک نہیں تو اس حديث كاكيام طب عد "من ترك الصلوة متعمداً فقد كفو"(١٠)

(**جواب ۷٤۷) جو فخص قرمنیت نماز کا ت**و کل ہو لیکن ستن کی وجہ سے پاکسی اور وجہ ہے نماز نہ بڑھتا ہو اس كومشرك كمنادرست نسين اورنه كوئي شخص ترك نمازے كافر بوجاتاے والكبيرة لا تنحرج العبد المؤمن من الايمان (عقائد نفسي)، ٢ مل يوبدار كاب كير وفرس بوتار كها عمداً مجانة اي تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلي لانه يحبس لحق العبد فحق الحق احق و قيل يضرب حتى يسيل منه الده (درمختار) ،، حديث من توك الصلوة الخ تشديد والغلظ ير بني ي مطلب بيات كديدكام. مسلمانول جيسانيين بيه مطلب نبين كه تارك صلوة كاقرب-

ناد كغ كونماز 'روزه كاثواب ملتاييا نهيس؟

(سوال) نابالغيرون كي ثماز (وزه كاثواب مانا يانسير؟

(جواب ۷۶۸) نا، لغیجوں کے نماز روزے کا تواب داندین کو ملتاہے اور بعض ملوء کے بزود یک اگریجے افعال کو سمجھ کراداکرنے مگیں توخودان کو بھی ثواب ہے گا۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

 <sup>(</sup>٩) (القصل الثالث في سنن الصلاد ٩٧، ٩ ط ماحديد)

<sup>(</sup>٢) (الترعيب والترهيب من الحديث الشريف الترهيب من توك الصلاة متعمدًا ٢ ٣٨١-٣٨٣ ط احباء التراث العربي

<sup>(</sup>٣) ( ص ٨٦ ' ط كتب خاته محبديه' بيرون بوهر كيت' منتان ) (٤) (كتاب الصلاة ٢٥٢/١ ط سعيد)

تشهديس سببه كالشاره سنت ي

(مسوال ) جب نمازی نماز میں وقت تضمد کے اشار ورفع سبابہ کا جو کرتے ہیں بید اشارہ ہمارے مذہب میں حرام ہے؟ بیہ کرنا جائز منیں جو کرنے فادو گئا ہوگا؟

المستقتى تبرا ٢٦٦محررشيد ترندى مقام المول- ١٥ اذى تعده ٢٥٠١ إه ١٩٣٣ ع الرج ١٩٣٣ ء

(جواب ۷٤۹) تشد کے وقت مبلہ الفاكر اشراہ كرناست بے سنت كو حرام كئے والا تحت خاطى ب حرمت كا قول وطن بے كو تكد حرمت كے سند دليل تھى كى ضرورت بے اور اشارہ كى مم خت كے كئے كوئى دليل تطلع بلاء فنتى بھى منس ب ١٠٠

نيت مين "منه طرف قبله "كينه كي ضرورت نبين (سوال) سنون اور نفول مين منه طرف كعيه شريخ كن تها چايني نبين؟ المستطعي نمبر ۲۲۹ شهادخال ننه كرنال ۱۹۵۸ هر ۱۹۳۳ هـ ۱۹۳۴ء (جواب ۷۵۰) منه طرف كنيت كيش كي ضرورت نبير. • مسلم كفايت الله كان النداد`

نماز كے بعد بلند آوازے سلام كرنا

(سوال ) ایک مخف فرض نماز جماعت کے ساتھ اوا کرنے کے بعد معنی لام کے وعالم گئے کے بعد ذرا او پگ آوازے سلام کرتا ہے جعل ہر نماز کی جماعت کے بعد کرتا ہے اور نیت ہے کہ اس وقت جو ساری جماعت ہوتی ہے اس میں ہزیت: یہ بزرگ فرشتے اور نیک اوگ ہونتے ہیں اس موقع ہے سلام آرہ نین تواہیے۔

استفتی نمبر ۲۰۱۱ مولوی محمد عبدالحفظ صاحب (ضلع نیل گری)

١٧جمادي الثاني سريسواره ٢٧ ستبه ١٩٣٠ ع

رجواب ۷۵۱) بید سلام سنت به ثابت شمیل جن و مانک کے لئے دی سلام کافی ہے جو نماز کے محر میں ہوتا ہے کوئی اور جدید سلام ضرور کی شمیرت اس کا ثبوت ہے ، ، ،

#### محمر كفايت الله كال الله الـ

مردود ۲۷۹/۱ طاهمیسی)

<sup>( )</sup> وفي لشر بيلا لية عن البرهان " الصحيح أنه يشير مستحة وحدها يوفعها عند المفي و يصفها عند الإناث واحترو بالصحيح عند فين لا يشيرا لابه حلاف الدوابة والرواية ونقول امتستحة عما قبل يتقدعند الإشارة وفي لعيني عن المحتذ " الاصح أمها مستحلة وفي المحيط سنه و الدو المحافز ) باب صفه الصلاة 1 ؟ ٥٠ - ١١ ق ط سعيد )

<sup>,</sup>٣ , والمعدو فيها عمل الفلم اللاردة فلا عرة لمدكر باللسان إن حالف الفلم . الأمه كلام لامية الا ادا عجر عم احتدره الخ رالدر المحدار اب شروط الصلاة بحث المية ( 10 / 4 طسعيد ) ٣ , من احدث في امر با هذا ما ليس مه فيهو رد الحديث ر بحاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح حوار فيهر

### نمازمين امام كاجلسه استزاحت كرنا

(صوال )لهمالی صدیت اور مقتدیان حقی میں اہم صاحب جلسہ استراحت کرت میں جس کے باعث متند تی اہام سے چیش قدی کر جاتے میں ایک روز اہم صاحب نے ساکہ چیش قدی کرنے والول کی گردن قیامت ک دن مانند گذرھے کے ہوگیا اس ام کے چیچے نماز ہوگی ایسیں ؟

المستفتى نب ٢١٦ محد حيين صاحب- ارجب ع ١٩٣٥ ما كتوبر ١٩٣٥ م

(جواب ۷۵۲) جلسه استراحت حننیہ کے زویک مسئون نہیں ہیں جیسہ مذر (مرضی منسب )ئی حالت میں کیا گیاہے نماز کے اصلی افعال میں نہیں ہے لین جلسہ استراحت کے و ب اس کے پیچے حننیہ کی نماز جو خاتی ہے حننیہ کو چاہئے کہ وہ مجدوب آئی ویر کر کے انھیں کہ ارم جلسہ استراحت ہے فارخ جو جہ ہے تاکہ نام سے پہلے مقتلہ ہول کا قیام نہ ہو جائیں اس محمد کا خیسے کہ وہ جیسہ استراحت میں زیدوو ہریتہ نگائیں بہت تی الامکان اے واکر کے جد حرے جو جائیں اس محمد کا خابیہ اللہ کان اللہ للہ ا

### عيد گاه ميں نماز استنففار پڙھن

(سوال ) بعض مسلمانول کاخیال ہے کہ روز جمعہ نماز استغفار عمیدگاہ میں پڑھی ہوئے آپ اپنی رائے سے مطلح فر بھی نماز کے لئے صحیح مات سے کادونت رکھنے کاخیال ہے ؟

المستفتى نمبر ٩٠ ٣ عاتى عبدالني متولى عيد گاه د بل

١٢ريخ الاول ١٥٣ احد اجون ١٩٣٥ء

(جواب ۷۵۳) ممکن آنائی حادث کے وقوع اور س کے خوف کے وقت آگفشرت ﷺ نماز میں مشغول ہوجت متعاور مید امر مستحس بھی کے لیکن اس نماز کی جماعت معدود متوارث نسیں ہر شخص جائے خود وجہ و استعفار کرے اور گھر میں نماز پڑھے عمیدگاہ میں اجماع کی غرض شدید جماعت ، و گھر جماعت مسئون نسیس ہے۔ فقط محمد کھاہت انتداکان اللہ لد

### بعد نماز صبح مصافحه كالمعمول

(سوال) بعد فراغت نماز منح قدم مصلیان مجد لهم صاحب سے مصافحہ کرت میں اور آپئی میں یک دوسر سے مصافحہ کرتے ہیں روزاند بعد متح دعائے ید دستور کر دکھے بعض ہوگ اس کوید عت بتاتے ہیں المستطعی فمبر ۵۵۰ محر بطیر حسن (راوو) ۱۹ اربیما الله ساق ۱۹۳۵ هر کا گھا 19 اور محالہ کرائے کہ اللہ کا راحت کا طرح تھا اور محالمہ کرنے کا طریقہ کے اور محالمہ کرائے کہ ا

( 1 ) ولنا حديث أبي هريرة أنا السي تُنَيَّة كان ينهص هي الضلاة على صدور قدميه وه روءه محمول علي حالة الكبر و لاس هذاه قدده استراحة الخراهداية: بانب صفة الصلاة 1 / ١٩ ه مكتبه شركة عدمية ملتان ) محمر كفاست الله كان الله له ` مین نمیں تھالوراس کارواج دینالورالتز ام کرباید عت ہے۔ ا

# جری نمازمیں منفرد کے لئے قراءت کا حکم

(صوال) اً گر کوئی شخص نماز ہیں عت میں کی مذر ہے شریک نہ ہوا پھر بعد میں وہ مبجد میں آیا تووہ نمازا بی کیا. بی جماعت سے بڑھ سکتاہ اور کیا جمری نماز کو الجمر منفر و بھی ادا کر سکتاہے یا نہیں ؟ مض ماہاء کہتے ہیں که منفر و هخف بھی اگر اپنی نمازیز ھے توسری نماز کوسرالواکرے اور جمری کوجرا ان کا قول کس دلیل پر ہنی

المستقتى نمبر ١٩٥٠ اومحد عبد ببار (رنكون) ٢٢رجب ٢٥٥ اهم ٢٢ أتوبر ١٩٣٥ و

(جواب ٥٥٧) بال جرى نماز كومنقر وجرااو كري تواول بهاورسر ااداكرك تويد بھى جائزت منفروك كے وجوب جرسا قط ہوجاتا ہے 🕟 محمد كفايت الله كان الله له '

(۱) جیب میں رویے رکھ کر نمازیز صنا

(۲) تحدے کی جگہ سکے ٹر وائس توہٹا سکتے ہیں

(مسوال ) (۱) ہر تفخص کی جیب میں تئے (روپے اٹھیاں و نیبرہ)ر جنے ہیں کیا جیب میں سکے رکھ کر نمازاد ئىر ئەيىن كىلى قىتىم كى قباھت ئے يونكد سكول بىيبادشاه كى مىرائھر ئى ہونى ئ

(۴) تحدے کی حالت میں اَ مثر جیبول میں ہے روپ میں نکل کر تجدو گاہ کی طرف ہے جاتے میں ایک حالت میں تحبہ سے وقت جہال ملہ پڑا ہوا ہی جکہ تجدہ کرنا چاہئے یابٹ کر ؟ یاسکہ کو مبنادینا چاہئے کر سکہ جٹات میں تو نماز میں خلل واقع ہو تا ہے اگر شہیں جٹاتے تو تجدہ اس مسر کے سکہ کو ہو تا ہے <sup>ایو</sup>ی باد شاہ کو تجد ہ

رجواب ٧٥٦) (1) کے جیب میں ہوئے نماز میں آجہ نشمان نمیں آئانماز لکی جو ہاتی ہے۔

(۲) میکا احتیاط ہے رکھنے چاہنیں کہ نماز میں نہ کریں ہے احتیاطی ہے اگروہ مجد ہے کی جگہ کر جامیں تو ہو تھد ت ان کو تحدے کی جگہ ہے اتی طرف ہنا ہے اس میں نمرز میں تراہت نہ ہو گی ۱۰ محمد کفایت اللہ

١) وقد صرح بعض علماما وغيرهم بكر هذا المصافحة المعادة عقب الصنوات مع ان المصافحة سند وماذلك الا تكويها له وتركي حصّوص هد السرّصع الحّ ورد المحدر مطلب في دفن السبت ٢ ٣٣٥ ط سعيد . ٢ بويجيز المتفرد في الجهر - وهو فقسل ويكتفي بادباد - - وفي السريحا ف حسا على السدّف ، لسرتر و سرحه فتسر

صور صعار فلا تكوه لا ستتارها باب ما يفسد الصلاة ومأ يكره فيها ١ ٩٤٨ ط سعيد ) , ٤ ، وقلب لحص لنتهي الا لسحوده النام فيرحص مرة و تركُّها أولي الخ (التنويرو سُرحه ناب مايفسد الصلاة وسيكره فيه ٩ ٣٤٣ طسعد

في الفراء ٩ ٩٣٥ ط سعيد ۽ ٣٠) ولا يكره لو كانت تحت قد ميه او في يده او على حاتمه ... قال في البحر " ومتاده كواهة المستنبين لا لمستتربكيس او صرة او توب احر (مويروشرحه) و في آنشاميه بانا صلى و معه صرة او كبس فيه دبا بير او دراهم فبه

(1)درود مین"سیدنا" کااضافه

(٢) " وكن من الساجدين" \_ پيلے تين مرتبه استغفار پڑھنا

(سوال) (1) قمار میں تشد میں جو درود ابرائیٹی ہاس میں محمد بیٹ و حضرت ابرائیم کے اسائے مراتی کے پہلے غظ سیدہ یو ساکیدا ہے نماز میں کوئی ضعل ہو تا ہمیا نمیں اور بغیر سیدہ کے نماز کیسی ہے کوئی تقسان ب تشمیر ؟

. (۴) قرض نماز جريد من مامهد فاقد سوزه جرك آخر رك كى آيت ولقد اتبنك مسعا من العظامي النج جب آيت فسيح بحمد ديك من كيتي يتني من ما تو وكل من المساجدين في جَد واستغفوه آيت ندكوره يه بيل تين بار تكراد كيابعده مقندي سجان الندك مر كهد ديد توسن كرركون كياور نماز تتم بياس مين ترجت بوكي ينس كروه بوليانسين؟ جده سحولارم تقايد شين؟

ب ساوری میں اور دور میں اور اور اس میں بید، حرب (آسم) ۲۳ ہیں دی اللّٰ فی ۱۳۵ھ ۱ ستیہ ۱۹۳۰ء روسواب ۷۵۷) قدہ میں ورود شریف کے اندر حضور افور ﷺ اور حشر سادر ائیم کے اسم مبارک سند پہلے افظ میدیا کمن جائز ہے اس سے نماز میں کو فی تر الی تنسیس موتی مورخیر سیدیا ہے بھی نماز شار فیمس آتا ، (۳) س صورت میں نماز بلاگر ابت ہوگئی تیدو سوا ز مشمیس تھا ہ، محمد خذیت اسدکان اللہ لہ ذبی

# ظهر اور جعد کی سنتول میں ثناء پڑھنے کا حکم

رسوال) زيد نے فتوی ديا ب كه ظهر كى چار رائعت منت اور جهد كى سنتوں بين ناء وود فعد پڑھنا چاہنے تو يہ لئيخ ہے ياماء؟ المستفعنی نتبر ۲۲ ۱۱ عبد المحيا خال صاحب و نشيل ( سده )

## م اشوال <u>۵۵ سا</u>ھ م ۲۹ دسمبر <del>۱۹۳</del>۱ء

(جو اب ۷**۵۸**) ظهر کی چار سنتوں میں اور جمعہ کی چار سنتوں میں ٹنء ایک مر تبہ پڑھی ہوئے اور نوا نمل کی چارر محتول میں دومر تبدر س) مستمر کھا بھا کہ کان اللہ ان اور ان اور کا

نمازی کے سامنے تنی دورے گزراجا سکتاہے؟

(سوال) ہو مع متحدیث نمازی کے سامنے سے کنٹی دور ہو کر گزرنا جائزے: آیا تحض نمازے جدہ ی جگہہ چھوٹر کر پی کھی مقدار معین ہے تح بر فرمائیے؟

۱۱ و وندف السيادة الأن زوادة الاحدار بالرقع عن سلوك لادب فيو اقصر من تركه الح رائد السحنر. باب صفة الصلاة ۱۳۱۱ هـ طاحية ، ۲۷ ولر رادكيد از وقص كلمة او نقص حرفاء زهده أو ندله ناحر الدينسبة صلاف سلو يعجر المعمى الخرائد رسحتوز مسابل إله تقارى ۲۳۱ طاحية ، ۳۵ اما إن كنت سنة او علاقيمندي كما ابتنه في الركعه الأولى يعنى بالتى والداو الاسكان شعم صلاة على حدة الاصح انه لا تصلى و مستنج في منة الطهر و لحمة الحرر و المحتار ناب الولر والوط ۱۲۷ طاحية )

المستفنی نمبر ۴۳ تا گزیر نی ساحب (متحر ۱) ۲ تا ی قعده ۱۳۵۵ این ما از دری بر ۱۹۳۳ و (جنواب ۲۰۰۱) بری متجد میں در میدان میں نمازی کے سامنے آئی دورے گزر، نا چائز ہے کہ نمازی اَر اپنے مجدد کی جگد پر نظر رکھے تو گزر نے دانا اے نظر نہ آئے، محمد کفایت اللہ کانی اند لہ (د کی

# نجاست لگى بوئى صف پر نماز كا تكم

(صوال) محد کی صف باریک سوت کی بغی ہوئی جو کہ آمرہ کی ہوئی ہے تخییفہ سریارہ گز لمی ہواس ک درمیانی حصہ میں نجاست مگ جائے یصرف ایک سرے پر نگی ہو تواس صف میں سے نجاست کی جگہ پہنوز کربائی صف پر نماز ہوئیتی ہے یا میں اس طرح آگرزٹ کی صف ہو تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ المصنفی عالی مجد دود صاحب (میراران دبلی)

( جواب ۷۹۰) تاپ کوچند پر کفرے ہوئے والے کی نماز تونہ ہو کی باقی صف پر کھڑے ہوئے وا دل ک نماز ہوجائے گی صف خواور ک کی ہویات کی یومیا ہو ، قد کنامیت اللہ کال انتدار و بل

## عمدأ تارك نمازكا حكم

(سوال) زید کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمانوں کے تمام کام کر تاہے گر نماز نمیں پڑھتا گیٹی تارک فرض ہے: مقر فرض نمیں جب اس سے اماجاتاہے کہ کیوں نماز نمیں پڑھتے تو تواب دیاہے کہ پڑھا کروں گاہیں جھ نماز نمیں پڑھتا تو پیٹک بہت گان کرتا ہول اللہ تعالی کرے کہ بیل نمازی ہو جاؤں آیا ہے بھٹس نہ کور کو مسلمان کمیں ماکافر؟

المستفتى نمبر ١٣٦٨ محداحد صاحب وبلي ٥١٤ كالحد ه ١٩٣٠ ٥ ٢ فروري ١٩٣٠

ر جو اب ۷۹۱۱) ہو محض نماز کی فرطیت کا اقرار کر تا ہے اور ترک نماز کو گناہ سمجتا ہے وہ مسلمان ہے اس کو نزک نماز کی بار پر کا فرسمنا نمیں چاہئے «شنیه کا کی مذہب ہے باب بعض عادی نے اجرے طور پر ایسے شخص کو کافر نمر دیا ہے ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گھر کشاہت انعد کان اللہ لہ اور کی

۱) ومروز دنز في الصحراء و في مسجد كبير بموضع سجوده في الأصح او مروزه بين بديه اي حنط القندة في بيب و مسجد صغير "فيه كيفته واحده مقتلة ( شور و شرح » و في اشتابية " انه قدر ما يغيج بعير وعني السائر أو صبي بحسوح الم مستبيد من في موسع بحد ودايم و ان الهيمة الصلاة ويم كل وقها 1 28 ما حصيد ) ( ٢) قال في تشرير و شرحه " هي سنة ظهاره بديه من حادث و حيث و لويه و مكانه أي مومع فدميه او احد هند إلى رفع الأحرى و موضع منجودة اتفاق في الأصح لحن وفي الشبية " (قوله" ومكانه" فلا قمنع المحسنة في طرف بسائل ولو صعيرة الالالفية على طرف بسائل ولو من المحافظة المنافعة المناف

سعور کی در سنج ایاب صور در . (۳) و زار کے محابات این کامالا فامس یحیس حتی یضلی و فیل . یصر ب حتی یمیان منه الدم' و خند السافعی یصن بشالاه و احدة هدا وقیل " کفتر ( دلمو ی و شرحهٔ کتاب الصابره ۲ ۳۵۳ طامید )

### (۱) صاحب ترتیب کے کتے ہیں؟

## (٢) قضاء یاد ہونے کی حالت میں و قتی نماز پڑھنہ

ر ان (۱) صاحب ترتیب کون شخص ہو سکتے۔ اس دقد میں وہ مخص صاحب ترتیب کھا تاہے جس نے بالغ ہوئے کے بعد ایک کئی من قضاء نہ کی ہو کیا ہے بات صحیحے اگر ایسا بی ہے تو کو ٹسی تنہ میں

ب ( ۴ ) ایک شخص کی ظهر کی نماز تضاء ہو گئاس کے بعد س نے اپنے وقت میں عصر اوا کی ورجب وقت مغرب آیہ تو مغرب کی نماز بھی پڑھی گراس شخص کوجب عصر کی نماز لور مغرب کی نماز پڑھتا تھا تو ظہر کی قضہ نما! ہِ اللّٰہی کچرا اس نے اللہ کی نماز مغرب پڑھ کر قضا کر کی کیا اس کی طصر اور مغرب نمازیں ہو گئیں یا شیں آمرہ و ففس المام ب تواس كاكيا حم ب

. المستفتى ١٤ ١٥مولوي محبت حسين شاولهم محبد پلنن- پنجاب كيمپ رزمک وزير ستان \_

۲۵ریج الگ فی ۱<u>۵ سا</u>ره ۵ جون ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ۷۲۷)(() صاحب ترتیباه محفق به جس کے ذمے ہوغ سے ب تک چھ نمازیں تض :ول ١١ (٣) أَربيه شخص صاحب ترتيب شين واس كي نماز ظهر وعصر ومغرب بو تكني اورأبر صاحب تر تیب ہے تو تینول نہیں او نیں مگر گلے دن کی ظهر پڑھنے سے سب ہو جا کیں گی بھر طیکہ در میان ہیں تن فوت شد وادانه کرے دور

### ممركفانيت ملدكاك اللدليه أوبلي

# نماز مسج کے بعد مقتد یول کے آگے چئے رکھنا

( مسوال ) کیک متحد میں صبح کی نماز کے بعد نماز ایوں کے آگے متھی متھی چنے دعاہے قبل سارم پھیم ہے۔ ك بعدر كدوية جات مين يابيات عن ع قرض ع إداب ع امن احدث في امونا هذا ما ليس صه فہورد مستمن کی حدیث کے مصدق قسیس میں۔ المستفتی مواوی محمد رایق صاحب وہوی (جواب ۷۶۴) بید عمل ندسنت سند 'نه مستحب فرخس واجب توجوٹ کی کوئی صورت ہی نہیں اُسراس و ا رام تسجها جائے توبدعت ہے اور ارزم بھی نہ سمجہا ہائے ش<sup>کس</sup>ی کوبرا کما ہائے جو پڑھے پڑھے نہ پڑھے تا 

١٠) بسقط الترتيب بضير ورة الفوات سنا ولو كات متفرقة كما لو ترك صلاة صبح مبلا من سنة ايام وصلى ما بسهم باسيا للقوائث آلم (ود المُحَدُّرُ باتُ قصاء القَرَّاتُ ٢ ١٨ طُ سعيد ) (٢) وإد فسدت العربصة لا يبطل اصل الصلاة عند أبي حيفة وابي يوسف و عند محمد يبطل الأن التحريمة عقدت للترصُ الح (رد المحتار اباب قضاء الفوات ٢٠٠٢ ط سعيد )

### سلام مليكم كهنا

(مسوال ) اگرانام السام ملیکم و حمته الله کے ایسے کو طاہر نہ کرے صرف سام ملیکم و حمته اللہ کیے تواس کے سے کہا تھم ہے ؟ المصنعتی مووی محد دفیق والوی

(جواب ۷۶۶) بین طاف سنت باوراس نه نمازین کرابت آئے گی بد بب که امام تلفظ میں بی سلام ملیم کے بھی ایسا: واتب که انساد گول کے منٹے میں نمیں آتالہ امام تواسلام کتاب لوگ ملام منتے ہیں تو بیر مروہ نمیں ( ) محمد کفایت مند کال اللہ له ادبی

## محلّه کی متحد میں نماز افضل ہے

(سوال ) ترید کے مکان کی پان کید معجدت اور زید کی متونی معجدت کی تشم کی نا آغاتی ہوگی اور اس نا اتفاقی کی وجہ سے اور زید کی متونی معجدت و را کے گرزید کو کہ کے بدل پ کے مکان کے پر معجد ہوت کے بدل پ کے محکولات کی وجہ کے محکولات کے بدل کی جہ محکولات کی معجد ہوت کے بیان کی المحافظ کی وجہ کے معلی کا کیا گئی معجد ہیں آزید جموعت کے جہ معجد کا محکولات کی معجد ہیں آزید جمعی کا کا کیا گئی معجد ہیں آزید جمعی کا کا کیا گئی ہوت کے اور بیان کا کیا گئی ہوت کے تواب میں کوئی قرآن کے بیان میں المحکولات کی تواب میں کوئی قرآن ہے محکولات کی معجد ہوت کی محکولات کی محکولات کی محکولات کی محکولات کی المحکولات کی محکولات کی محکولات کی محکولات کی محکولات کے تواب میں کوئی قرآن کی محکولات کی

شمر کا بیت ایند کان الله له 'د بلی

### خطبہ ونماز کے لئے لاؤڈا سپئیر کاستعال

ر مسوال ) اس و فعد مالیان کی بندی عبیرگاه میس عیدگاه کی منتظم کمیٹی نے اوگول کی آس کش کو مد نظر رکھتے ہوئے مام کے آئے اوقوا میکیکر (نوگول کو دور تواز پہنچ نے کا آلہ ) رائعا جس پر خطب کے عدو اماز کی تلیم است. و کر مجود قرآئے اور التیمیات بھی ادم سبند آواز ہے آئے پر چرتی و ک احمۃ ش کوریت جی کہ جو نماز پڑھائی فی ہے ناج کرے ۔ المصنعفی غیم ۲۰۹۸ موادی فاہم حیدر صاحب (مازن)

۴ شوال ۱<u>۳۵۶ ه</u>۸ و سمبر ۱<u>۹۳۶ و ۱۹</u>

(جواب ٧٦٦) فعد اور تعبير ات انقال ك لن الوؤا بليكركا ستعال رما توميان بوسك يكن قرأت قر آن کے لئے شیں اور الخیات کو زورے پڑھنا قوام کی جمالت پر مبنی ہے۔ محجد کھا میت اللہ کا نالملہ لا

(۱)محراب ہے ہٹ کر جماعت کرنا

(۲)مسجد میں جماعت ثانیہ کا فقم

(٣) خطبہ جمعہ کے بعد اسکار جمہ بڑھنا

(س)عمامه بانده كرنمازير هانا فضل ب

(موال) (۱) اگر لاماص مقام اور مقرره جگه لیتی محراب چھوز کرمسجدی میں کسی دوسری جگه یات ک فرش برگری کے سبب یاسی مخف کے کہنے پر پہلی جہ عت ہے نماز پڑھائے تو نماز میں یانماز کی اصلیت میں ياس كى فضيلت مين كوئى فرق آئ كار نسيس؟

(٢) مجديين نانى جماعت يه نمازيز هي كاكبو حكم به كياس كے لئے كوئى خصوصيت ب

(٣) خطبہ جمعہ میں خطبہ اوں عربی کے بعد اس کاتر جمہ اردو تظمیمیانشر میں یوھنا کیساہے؟

(٣) امام كا تو في مين كر نمازيزهانااور عمامه بانده مَر نمازيزهاناان وونول مين كيد فرق ہيد؟

المستفتى نمبر ٢١٥٢ محد ظهير (ضلع ناسك) ٢٨ شوال ٢٥٠ م مم جنوري ١٩٢٨ و

رجواب ۷۶۷) (۱) محراب میں کھڑ ابونا فضل ہے اور کرمی کی دجہ سے باہر کھڑ ابونا محراب کے مقابل کھڑا ابو توس میں بھی مضائقہ نسیں ہے اور محراب ہے شوزیا جنوبابٹ کر کھڑا ابونا پہلی جماعت میں بغير مذر مكروه ب كرى كاعذر كافي خيس

(۲)جس معجد میں نمازباجهاعت مقرر ہواس میں دوسر ی جماعت مکروہ ہے (۱)

( m ) ار دو لظم ونثر خطبه میں خلاف اول ہے(m)

(٣) ٹولي بين كرنماز رفعانا جائزے مگر شامد كے ساتھ افضل ہے (١٠)

محمد كفايت المتدكان الثدليه وبلحي

<sup>(</sup>١) قال الشامي " (ويقف وسط ) قال في المعراح وهي مبسوط يكر " لسنة أن يقوم في المعراب ليعتمل الطرقان ولو والاصح ماروي عن ابي حتيقة أنه قال ﴿ اكره أن يقوه بين السارينين أو ثمي راوية أو ماحيةً قم أحد حانبي الصف يكره المسحد أو إلى سارية الأنه خلاف عمل الأمة رباب الاعامة ٩٨٠١ ه طسعيد)

في مسحد محلة لخ (التنوير و شرحه: باب الامامة ٢ ٥٥٣ ط سعيد ) , ٢ ) ويكره نكرار الحماعة ٣٠) لا شك في ٥ (محطبة بعير ألعربية حلاف لسنة المتوارنة من لسي ﷺ وانصحابة الح وعمدة الرعايه على همش

شرح الوفاية باب الجمعة ١ ٢٠٠٠ ط سعيد ۽ ٤ ) والمستحب ان يصلي الرحل في للانة أثواب فهيص وإزار و عدامة أما لو صلى في ثوب واحد متوحشاته جميع بدنه كار و الميت بحوز من عبر كراهة الح (حلبي كبيرا فروع في الستراص ٢١٦ ط سهيل اكتابي لاهور)

بے نمازی کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(مسوال) زید نماز حمین پڑھتا ہے اس کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائز ہے میں امراس کا بیسہ متجد میں انگانا جائز ہے انسیں؟ المصنطق نم نمبر ۴۵ اس تشخ تم تر تا مرصاحب (بلند شر)

۲۵ جماد ی الاول بره سالهم ۲۴ جوار کی ۱<u>۹۳۸ و</u>

(جو اب ۷۶۸) تارک انسوۃ خت گناه کارلور فاحق ہے اس کے ہاتھ کا کھنا کھناوراس می مانی اگر حال شہری ہے جو مجد میں نگاہ درست تو ہے لیمن اگر ز تر اس کے ہاتھ کا کھنانہ نکیا ہوئے ہو، اس کے پایہ کو مہد میں نہ نگاہ ہائے تو بھتر ہے ۔ فقط سے محمد کھنا ہے ان اللہ اور اللہ کا اللہ اور اللہ

ب نمازی کا جنازه بر معاجائے

(سوال) بهم مسلمان سالدسهال الل فرز نمين پزينة کهي سال كر بعد اصل مسلمان رمضان شريف شريف شراف اور الدول اور الدول الدول

المستفتى لم 19 ماء زير كنان ماحب ( إنور إيباؤلُ) هامط مين أيدم ٢ ماري ang .

وجواب ٧٦٩) نزک تماز ناوید و اور قریب بخف به میکن دو مخف کد فرطت نماز کامتورند و صف تارک وودوفاس اور اکتار دید کا گناه کار به گلر کافرول که ادکام اس پر جاری نیس و و سی به نمازی کا دبازواید و مسلمان پزده کرد فن کردین اور مسلمان زجرا شریک نده و کالوید جازید و د

ممركانيت الله كالنالله المازيل

ق آن مجیدے پانچوں نمازوں کا ثبوت - آن مجیدے پانچوں نمازوں کا ثبوت

(سوال ) پوچگوشت نماز کے دائل کون کون کی آیت سے معوم ہوتے ہیں؟ المستفنی نمبر ۲۵ ۲۹ می تم (دیکل) کا شعبان ۸<u>۵ ایس مالکور و ۱۹۳۹</u>

وحواب ٧٧٠) قرآن مُيدُين كن مقامت يرآيات بين الن يس عيد آيت بعلى بفسحن المدحين

<sup>.</sup> ١ ، ويتركها عبده محانه أي يك سنة قاسل محسل حتى يضلي لايه الحساس محل العبد قامق الحق الحق والسواير و سبرحه كناب الصلاق (٣٥٠ ما طالعية) و 2) و تواكه إلى عامة مجلة أي لك سنة قاسل يحسل حتى يشلي لايه ايحسل محق العبد فحق الحق الحق والشوير و شرحه كناب المجلاق ( ٣٥٣ طالعية )

محمر كفايت الله كان التدله 'وبلي تمسون و حين تصبحون (الآية).٠.

(۱)مسجد میں بآ وازبلند سورہ کہف پڑھٹا

(۲) بعد نمازبدند آواز ہے کلمہ بڑھناکیساہ؟

(سوال ) (۱)وفت فطبہ مسجد ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف کا دوریاً وازبلندا کیک ایک رکوٹ کر کئے پڑھتے ہیں نووار دمصلیان کی نمازول میں نقصان آنا ہے بلحد نماز جمعہ کا ور خطبہ کا تعنیق او قات ہو جاتا ہے اس طرح کا

ير صناحا تزيي ناجاتز؟

(٢) بها عت ت من ختم موتے بى فور الكمه حديد كاذ كريائيم كي كرتے بين ٣ مر حد لا الله الا الله الا الله الا الله محمد رسول الله صلعم.

المستفتى نبر٢٦٠١ سينو تاسمباه كرات ١٦٠ ريخ التأتي والعالم

(جواب ۷۷۷) (۱) سورہ کھے آواز ہدھ سے معجد میں پڑھنا جس سے نماز یوں کی نماز میں خلل آئے ناجائز

۔ (۲)ای طرح نماز کے بعد کلیہ طیبہ کوہند آفازے پڑھنے کار 'م بھی درست 'نسیں آئی آوازے کہ کئی نمازی کی نمرزش خلل نہ آنے سل م کے جد کلمات اوّرہ کو پڑھناجائزے ، مجد کفایت اللہ کال المتدلہ 'دبلی

کیڑے سے منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے

(سوال) زیدنمازی حالت میں اپنے مند کو کیڑے سے چھیا بیٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟

المستفتى تمبر٧٠٤ ٥٠ مقر٣١٣ اه

(جواب ۷۷۲)منہ اور ناک کیڑے ہے ڈھانگ لیٹا نماز میں مکروہ ہے حدیث شریف میں منہ ڈھا نکنے کی مُمَالَعَتَ ٱلَّىٰ ہے۔نہی رسول اللہ ﷺ عن السدل في الصلوَّة وان يغطي الرجل فاہ رمشكوة) .: مر قاة(د) ﴿ شُرِحَ مُشَكِّرَةً مِّنْ بَ كانت العرب يتلثمون بالعمائم و يجعلون اطرافها تحت اعناقهم فيغطون افواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرا و برد فنهوا عنه لا ته يمنع حسن

ر٩)رسورة الروم ١٧)

<sup>(</sup>٢) احمع العلماء سنفأ و خلفاً على استخباب ذكر الجماعة في المستحد وغير ها الا. 5 يشوش جهر هم عني بالم او مصل أو قاري الح (رد المحتار ' باب ما يصد الصلاة رما يكره فيها' مطلب في رفع الصوب بالدكر ١٠٠١ ظ سعيد ، (٣) يا يها الناس أربعوا على انفسكم؛ فإنكم لا تدعوك اصم ولا عائبا الحدث ( بحارى " بات قول لا حول ولا قوة الا بالله

٧ : ٨ \$ ٩ – ٩ \$ ٩ ط قديمي (£) (باب السترص ٧٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) زياب السترائهي عن السدل ٢ ٣٣٩ ط امداديه ملتان )

الهاد القرارة وكمال السحود (الى قوله) وفي شرح الهية يكرد للمصلى ال يغطى فاد اوالله . مم كن يصاله كالله الشكال الداري

نماز کے بعد مصافحہ بدعت ہے

ر مسوال ) سجد میں پیجان نمازے حد ویش الام کو مقتر بول سے مصافحہ لین جائز ہے انسیں؟ المستعنبی نمبر ۲۵۷۲ شیار انظم شاملتم (دھولیہ ضع مغربی خاند میں)

اعذ المصالة معماري والا

رجواب ٧٧٣) مرز ك دور مصافيد في رسم بالسل به ١٠١٠ محد كفايت المدكان الله يد وفي

أنشش جانماز برنماز کا حکم (صوال) متعلقہ جانماز منقش

(سوال) متعقد جائراً (جواب ۷۷۴) مدینه متوره که نقشه کی جانماز ستامل کرنا کرده میدا ۱۴ فهر کفایت الله کان امند اید املی

عدا تارک نماز فاسق ہے

مجمد كفايت الله المفرية أمدر سامينية وبلي العقر مفله الدين ففرايه

و 1 / كراهية الصيارة عن 6 ° 5 شيسها أكتمي لاهور ) . ٣ - وقد صوح به بعض عليبات وغير هم يكراهة المتصافحة المعددة عقب الصلوات مع أن المصافحه بسه وما دلت 5

لكريها بديراً في حصوص هذ السرع الح أرد استحتار كاما الحجار الهلمان في اللغل 179 طاسعة. ٣- ولا تامر فيسم حالا معرانه فاندكرد لانه معيي ليصلى وبكرد التكلف بدقابق القوش و بحو ها الح الشوير و مرحد باست ويتسد الصادوري يكرد فيها 190/ غاسعة.

<sup>. \$ .</sup> را برمدی ایاب محاد فی برگ افتتاره ۲ م ۵ طاسفید . (۵) و بازگها عبد محدید ی تکامیلا فاسق بحسن حی تشایی لابه بحسن لحق الفید فحق لحق احق الح ؛ لتاریز و شرحهٔ کتاب الصلاة ( ۳۵۳، ۱ طاسفید )

(1) جیل میں اذان دی جائے یا نہیں ؟

(٢) جيس ميں يانى ندمے تو تيم كياجائے

(٣) جيل ميں جماعت كراناجِ ائزے

(۴)احتجاجاً بحوك برٌ تال كانحكم

(از بفته وارمسلم و بلي مور خد ۱۳۴ پر بل ۱۹۲۳ء)

(سوال) (۱) جمل میں آمرانان سے رو مدیاج نے تو کچر کیا َ رما چہنے ؟(۲) شیل میں آمریانی نہ سے بیشل و سے عمرایا فیانہ لینے دیں و نماز کی اور میگل کے کئیا کر وہائیٹے ؟(۳) شیل میں آمروہ جمناعت نمازنہ پڑھنے دیں تو کیا سورت ہو گی ؟(۳) مقاطعہ ہو کی افور احتجابی کہ طاف یہ طوک کیا جب و کئیا تھم ہے؟

المستفتى وفتر مجلس خافت بنجب (ابهور)

(جواف ۷۷۴) (۱) از ان آیندگی کوشش کرنی چایشیکا در دب که سکی طرح جاد حکام اجازیت و یک آدخیر از ان نماز پڑھ کی جائے ()

(۲) میل میں اگر جاہر حنام وهو کے لئے پانی ندویں اور کسی طمر ٹ پانی دستیاب ند ہویا س کے استعمال پر قدرت ند ہو تو تیم سے نماز طرور کیس وہ

(٣) جماعت سے نماز پر منے کی اجازت کے لئے کو خش کی جائے اور کی طرح بھی اجازت نہ ملے تو قرم فردا نماز پڑھالی جائے (۲)

(٣) مقاطعة جو تل اس حد تك كه بالأنت كالممان غالب شامو جائے جو تزیرے . محمد خایت اللہ كان اللہ به "

بِ نمازی کی نماز جنازہ پڑھی جائے

(ازالجمعیة سه روزه مورند ۱۸ اکتور <u>۱۹۳۵</u>ء)

(سوال) بنمازی یعنی جس شخص نے آبار عمر میں بھی نماز ضیں پڑھیا ہے شخص پر نماز جنازہ درست ہے۔ پر نہیں ؟

و حواف ۷۷۷) تارک الصادة وانها حننیات نزدیک فاس به کافر نسمی اور فاس که جنانات کی فهاز پر شی ضروری جغیر فهاز پزشده و فن کروینامه بزدسین بالب فهاز بول کوز بر کرنے کے لیندر گساار

<sup>.</sup> ١. وهو سمة مو كدة للقرامص في وقيها ولو قتباء الحرائيس (العشار الله 1845 م 1846 طاسعة) بحلاك مصل ولر مناطقة في ينها بمصر أو قرية لها هسجد قال يكر داتر كهس الأ أدان الحي يكفيه الحرا سوير و شرحة اباب الادال 1940 م معيد الارائيس استعمال الماء لعدد ميلاً أو المراص او ابرد الوحوف عدو اليمم (دارات المامية) الاستمار (١٢ المامية الاسلام على المامية المامية كدة للرحال واقتها التاب القبس و باحث على الرحان القلاة النافعي الأحرار أنفادوين على التمالا الجماعة من عبر حرح الجراسوير الإنصار إلاب إدامة (2010 الا 2010 صنعيد).

هتند انمازند پرهیس معمولی در جه که او گون کو کهه دین که ده نماز پزهه کرد فن کردیس. ۱۰ محمد کفایت اند کان الله که

> عمداً تارک نماز فاسق ہے · . (الجمعیقہ مور خہ ۴ افروری کے ۱۹۲ء)

. والمعليمة معورف الاعتراض <u>كه المواء)</u> (سوال ) وه كلمه ومسهان بس بياعم بعر فماز مهي <sub>ي</sub>ز همي اور سيكمي بهي منيس مگر مقتيه ة ماز والتها منجمتار با

( جواب ۷۷۸) اگروہ صحفی توحید ورسالت اوران چیزوں پر ایمان رکھتا تھی جن پر ایمان رکھتا تھی۔ نماز کو فرخش سجمتا تھا توصرف اس وجہ ہے کہ اس نے نماز بھی شہیں پڑھی اور نہ سیکھی کافر نسییں :و گاہاں وہ فی تق ضرور ہے نگر کنفر کا تکم س پر کرنا جائز شہیں البتہ اگروہ نماز کی فرضیت سے بھی متکر ہو تو ہاشیہ کافر قرار دیاجائے گا۔ '' محمد کشامت کا منا

> نماز کے بعد مصبے کو الٹ دیٹا (اجمعینہ مور جہ ۱اکتوبر ۱<u>۹۲</u>۶ء)

(سوال) عام وگ بعد نمازے کونہ جانماز کاالت ویتے ہیں کیا بیشر عاج نزہے؟

( جواب ۷۷۹) جانماز کا کونداات دیے کی کوئی اصل نمین نہ کوئی دید معلوم ہوتی ہے ور دود به مشہورے کہ شیطان اس پر تمدز پڑھ بیتا ہے ہے تیم شعب اور غیر معقوب ہے بال بخر خس خفاطت ہا نماز کو کیا ہے۔ در ست ہے مگر صرف کوندالت دیے بیش کوئی خفاظت بھی شمین۔ والمذاحلم مجمد کفایت اندی ن مذہ

> نماز میں خیالات اور وساوس کا تھم ( لجمعیة مور خد ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ء)

(سوال، نمز کے اندرانوان قسام کے تخیات پیدا : و بات ہیںاور خیالت منتشر رہا سے ہیںا سے نماز میں کوئی تقص توضیعی آتا ؟

(حواب ٥ ٧٨) غير الحتيارى شيا ات ت نماز فاسد منيس بوتى حتى الدركان ال كود فع كرنا يابي بي

(۱) صلع علی کل برو فحر الحدیث ( کیال اقصال ۹ و ۵ طا بروت ) وهی فراض علی کل مسلم منت ۲۰۰۰ زمد. و فقال اطور قبل در پور (الصدر ۱۳۰۰ / ۲۰۱۰ ما سمید ) وزیر کها عبدا محداً آی تکسید (مسلم بحدیث حس شدی حد (اصور از طرحهٔ کتاب الصلاو۲ ۳ ۳۵ طامعهد)

( ) وَتَلَرُّ كُلِهُ عَمَلَا مَحَالَة أَن تَكَاسَلا فَمَنَّ بِحَسَّ حَتى يَصَلَى لانه يحمي بحق العمد قحق لحي احق أو رسوح. كتاب الصلاة 1 (٣٠/ تا طرسعيد ، ٣) على أي هريرة قال قال رسول لله ﷺ " إن تحاور عن التي عما حبث به نفسية. مالم تعمل أو تتكمم به اللخ رفسلم: باب بيان تحاوز الله عن حديث القمل ١٠ ٨٧ ط قديمي كنب خانه كراچي )

نماز کب معاف ہوتی ہے

(سوال) نمازكب معاف بوتى ب

(جواب ۷۸۱) جب انسان مرش کی د جہ بالکل ہوش د حواس سے عاد می ہوجائے اور ای حال پر چویس گفتے سے زیادہ گزر جانم کی ٹائنا کر ور ہو جائے کہ سر سے صرف اشارہ کرنے کی بھی قدر متند ہو اور ای حال پر لیک راستد ان سے زیادہ ہوجائے توان نمازول کی قضاء تھی اس کے ذمے منیں ہوتی ہی محمد کفایت اللہ

> "الله اكبار" كمنامفسد نماز بها نهيس؟ (الجمعية مورنه ١٣ الكت ١٩٣٧ء)

ر سیار اللہ اکبر کی او کوجو فقہ ہے کما حقہ اواکرتے ہوئے راء کو خفیف ساتھنچ کر اواکرنے میں نماز میں کیا نقسان ہوگا ؟ نقسان ہوگا ؟

( جواب ٧٨٢) باكافته كينيخ \_ الراكبار ، وجائة تونماز مروه ، وكرد ، محد كفايت الله كالنالله لد

نمازمين تضور فينخ كاحكم

(الجمعية مورند ٢٢ تتمبر ١٩٣٧ء)

(سوال) کصور شیخ جواکش مشائخ اینے مریدوں کو ہتاتے ہیں مراقبہ میں یا نماز میں جائز ہے یا قسیں ؟ خصوصاً جب کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو ؟

ر جواب ۷۸۳) تصور شیکا سنگ تصوف کا منگ ب صوفید اس کو توحید خیال کے لئے مفید مجھتے ہیں لیکن نماز کی صالت میں اصول قلم بید کی روے اس کی اجازت دینی مشکل ہے دا مجمد کھایت اللہ کا اللہ لیہ ا

نمازی کے سامنے کتنے فاصلے پر گزر ناجائز ہے؟

(الحمعية مورند ١٦ تمبر ١٩٣٥ء)

(سوال) مصلی کے آگے کے کتنے فاصلے کے درمیان سے گزرنا گناہ ہے اکثر تمادل میں لکھا ہے کہ موضع جود کے درمیان سے گزرنا منع ہے موضع جود کے مطالب میں اختاف ہے بھٹ کتے ہیں کہ تجرہ کرنے

<sup>(</sup>٩) وإن تعذر الإيماء برأسه و كثرت الفوائت بان زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وعليه الفتوى (التنوير و شرحه: باب صلاة المريقر ٢٧/٩٠ خط سعيد) باب صلاة المريقر ٢٠/١٠ عن المسعيد)

<sup>(</sup>۲) "حلمى كبير"شمّرائم وممشر معلوة كما بـ : وإن قال الله اكبار لا يصبير شارعاً وإن قال في خلال الصلاة تفسد صلامه قبل لانه اسه من اسماء الشيطان و قبل لأنه جمع كبر بالتحريك وهو الطبل و قبل يصبر شارعاً ولا تفسد صلامه لأنه اساء و الاول أصح والاول تكبيرة الالصاح "ص م 7 7 ط سهيل )

<sup>(</sup>٣) وان المساجد لله فلا تدعو امع الله احداً الآية رجن ٨) ولو نفكر في صلاة فنذكر حديثاً او شعراً أو خطبةً أو مسئلةً يكره رعالمكرية باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١/٠ ، ١٠ ط ماجديه كو ننه )

کی جگد اور مصلی کے قدم کے در میان سے گرونامنع ے اوراس کے باہرے گروناجائزے بعض کتے ہی ک مصلی کے آگے جو قرش پر صف بندی کی کلیر بنبی ہوئی ہے کی سترہ کے لئے کافی ہے اوراس خط کے باہر ے بلاضرورت بھی گزر ناجائزے

(جواب ٧٨٤) تمازير صنه والے ك آ كے سے چھوئى مجديا چھوف مكان ميں كرر نانا جائز ت جب تك کہ اس کے آگے کوئی آزنہ ہواور ہوئی معجد باین امکان یامیدان ہو تواشینے آگے ہے گزر ناجائزے کہ اُئر نمازی ا بني نظر حبده كي جكه برر كھ تو كزر في والالت نظر ند آئے ٥٠٠ محمد كفايت الله كان الله له

(۱)انتشار پھیلانے والا گناہ گارے

(٢)غير مقلد بن 'اہل السنة والجماعت میں داخل ہیں ہاشیں ؟

(٣) ابل حدیث کے بیچے نماز عید کاحکم

(۴) عيد ن ميں عندالاحناف تنبيرات ذوائد جو ہيں

(۵)احناف کواہل حدیث کیہ سکتے میں یا نہیں؟

(۲) تراوی معورته تنیس رکعات مسنون میں

(۷) گیاره رکعت تراو ترکوسنت کهنا

(٨) عالم كي موجود كي مين غير عالم كي امامت

(٩) حق بأت كوچصيانا گناه ہے

(الخمعية موريحة مَلِم فروري لا ١٩٣٦)

(سوال) ہم لوگ جب کہ شمر عی صدقہ فطرے بالکل ناواقف تھے اور چرم قربانی کویٹ کراینے مصرف میں ا ہے تھے باء بعض توجرم قربانی بیچے کر تازی وغیر و منتی ومسکر چیزیں لیا جاتے تھے اس وقت ہے آج تک علائے الل حدیث کے ساتھ عیدین کی نماز بے تکلف بارہ تلبیرول کے ساتھ پڑھتے رہے اور انسیل علانے كرام كى بدوات شرعى مسائل ہے واقف ہوئے صدقہ فطر فكالتے ہيں اور چرم قربانی كى قيمت مدارس اسلامیہ میں دیتے ہیں جس کو تنمیں جالیس ہر س کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرتصے میں بڑے بڑے مشہور علائے احتاف آئے اور آتے رہے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرماتے ہیں مگر آج تک سی عالم نے یہ نہیں کہا کہ علائے اٹل حدیث کے چھیے تم لو گول کی نماز نہیں ہو گی اب کے سال چند ہریلو کی حضرات نے بوی وصوم مجار تھی ہے لو گول کوورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے چیجھے ٹماز شہیں ہو سکتی مندرجہ ذیل

<sup>( )</sup> و مرور هار في الصحراء او مسجد كبير بموضع سجوده في الأصبح أو مروره بين يذيه إلى حائط القبلة في بيت ر مسجد صفيره لإنه كيقعة واحدة مطلقا الح والتنوير و شرحه ) و في الشابهه:" أنه قدوما يقع بصره على السار لو صلى بحشوع اي راها بصره إلى موضع سجوده الح رباب ما يفسده الصلاة وما يكره فيها ١٩٣١،" ط سعيد )

سوالات کے جواب مرحمت فرمائیں۔

(1) جماعت کا منتشر کرنے والا مجرم سے انسیں ؟ (۲) انل صدیت سنت جماعت میں سے چیں انسیں ؟ (۳) علام المحدول کے خیروں (۳) علام المحدول کے خیروں (۳) علام المحدول کے خیروں کی نماز بارہ تکبیروں سے افضل ہے اچی تحبیروں سے ؟ (۵) احداف اپنے کوائل صدیت کسہ سکتا چیریا نسیں ؟ (۲) آزاد سے کی نماز معدا اور آگیارہ رکعت افضل ہے یا تحبیری (۷) کی شخص آزاد شکی کماز سنت مجمد کر حمیارہ رکعت پڑھے تو کیارہ ورکعت پڑھے کے کیادہ ورکعت پڑھے کے کیادہ ورکعت پڑھے کے کیادہ ورکعت پڑھے کیادہ ورکعت پڑھے کے کیادہ ورکعت پڑھے کے کیادہ ورکعت کرچیانے والا کیادہ کرچیانے والا کیادہ ؟

(جواب ۷۸۵)(۱) تقریق پیدا کرنے والا خت گناه کارب (۱) بابال سنت وائیماعت میں داخل ب (۱۰(۳) بوجائے گی مگر حقی مقتدی چر تحبیر بن کمیں ۱۰(۳) صغیہ کے نزویک چر تحبیروں ہے ہے، (۵) اصطلاحی معنی نے نسین کہ سکتے (۹) تئیمن رکعت افضل اور مسئون بین اد، (۵) مجرم تو تد بروگا مگر، تارک افضل وراقح بروگاد، (۸) بوجائے گی مگر مرووبو گی ر۔ (۹) ضرورت بیان کے موقعی حق کو چھیا ہے والا گناه کارے (۱) محجم کفایت اللہ کال اللہ لا۔

> نماز میں کیا تصور کیا جائے؟ (الجمعیة مورند ۲ اجون ۱۹۳۸ء)

(سوال) جب انسان غماز برجني كفر أبو تواس كوم. تن خالق دوعالم كى طرف رجوع دو جاناجا بينو ادر ال يم سوائة الله تعالى كركن فتم كاخيال منيس كرزماجا بينيا كى تصورات من نماز كى ركعات كالثار اور ركن و

<sup>(</sup>١) قوله تعالى ص" واعتصموا بحيل الله جميعا" ولا تفرقوا" الأباد (آل عسران ٢٠٠١) وقوله تعالى " ولا تنازعوا فتفشلوا و نذهب ويحكمة" (الفالي ٤٦٠)

<sup>( + )</sup> جو غیر مقلدین تحلید کوشرک تمین اثنا رہد پر طعن اور ب وشتم میں اورامل است، اُزماعت کے اتماق مسائل کا افار کریں وہ

اش استیت از مات سے عارفتی ہیں۔ (۳) ہو ٹیم مقد لین تکلید کو شرک کمیں اور الل سنت از انواق سائل کا انادر کر پر پر فیر و ذو مقبر ما ہیں ان کے واقعی نماز تعمر او تح کی ہے امعاد الفعادی باب الإمامة والمجمعاعة ۲۰۲۱ کا حام مکنید دار العلوم کو اچی)

<sup>(</sup>٤) وهي ثلث تكييرات في كل ركعة الخ والدوالمختار اباب العيدير ١٧٣/٢ ط صعيد)

ر » رفعي بعت معيورات في صور تعدم مي ورسته ساوير بها مينيون. ره » و عن بزيد بن رومان لغه قال " کنان الناس بقومون في زمان عصر بن الخطاب في رمضان بثلاث و عشرين و کعة رآثار النسر: باب النو ويد بيشرين رکمة " هي ۵ ، ۴ " ط تعداديم

<sup>(</sup>٣) وهي عشرون كمة وترمحتان و في الشاميد " هو قول الجمهورا و عليه عمل الناس شرقا و عوبا الح وباب الوتر والدوافل مبحث الدوليج ١٩ أنه كا طسعيد ) والرا والأعمر بالإمامة تقديمناً بل نهمما الإعلىم باحكام الصلاة تبر الأحسن تلاوة و تجويداً للقواءة الخ والشوير وشرحه بالب الإمامة (١/ ٥ ه عل سعيد )

<sup>(</sup>٨) إن الذين يكتمون مائؤلنا من البينت والهدى من بعد ما بيناه لناس فى الكتب اولنك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون ريقرة: ١٥٩)

جود کا خیال رکھنا مشکل ہے آگر نماز کی ترتیب لور شار رکھات کا خیال رکھے تواللہ تعالیٰ کا خیال قائم نمیں رہ سکتا۔ ؟

(جواب ۷۸ م) نماز میں صرف اللہ تعالی کا خیال رہنا چاہئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی ہمہ تن اس تصور میں غرق ہوکہ میرامعبود اور میجود اللہ تعالی ہے اور میں اس کے سامنے کھڑ اجو الاورود مجھے ذکھے رہائے اوراگر خیال انتقالی ہوجود اور تعالی اور تصور کے ساتھ قیام ارکوئ جود اور انعامت کی تعداد کا تصور سے ہم سکتا ہے اورارکان کے تصور سے ہم ازم شمیس آتا کے خداتھائی کاجو تصور مطلب ہے دوبائی شدرے دن محمد کھانے اللہ کان اللہ لہ

كفاية المفتني جلدسوم فتم بوئي اس ك بعد جلد جهار سب

 <sup>(</sup>١) أن تعبد الله كاتك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يوالد الحديث (مسلم: كتاب الإيمان ٢٧/١ ط قديمي كتب خانه:
 كراجي)